

جلدووم

فقيالعظمفى المحضر التدريمفى رسين الحدما وثالثوال

Tolk birth and the second seco

کتا کی کابی این میادی م



فقينا المحصرة عظم مفرك أفري مفتى ريث يدا حدمنا رحمالا التالا

ناشر کِتَا کِبِ کِهِنُ

ناظِسم آباد ؟ \_ كرابى ٢٠٠٠ ٥







| Jo          | المرست مضامين                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                                                                                           |
|             | أسيب كاعلاج                                                                                                     |
| <b>r</b> a  | ورس عبرت                                                                                                        |
| ry          | 🧓 🧒 محتِ صادق کی کیفیت                                                                                          |
| ۳۱          | 🐞 راجہ کے بیٹے کا قصہ                                                                                           |
| ۳۱          | 🗞 مسلمان کوالله براعتا زمین                                                                                     |
| ۳۲          | 🐞 اللہ کے نافر مانوں پر عبر تناک عذاب                                                                           |
| ٣٣          | 🕸 نافر مانون پرعذاب کی دوقتمیں                                                                                  |
| ۳۳          | سیافتم 🐞 کیافتم                                                                                                 |
| rr          | ورسری فتم                                                                                                       |
| <b>17</b> 2 | 🕸 اللہ ہے ڈرنے والوں ہے ہر چیز ڈرتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| ۳۸          | 🐞 اللہ ہے ڈرنے والوں کی ہیبت کے چند قصے                                                                         |
| ۳۸          | الأصلى الله عليه وسلم |
| 17/         | 🛨 شیرمجابد کا غلام                                                                                              |
| <b>1</b> 79 | 📆 جنگل کے تمام جانورمجاہدین کے تالع                                                                             |
| ۲۰۰         | الآ مجاہدین کے لیے جانوروں کا کلام کرنااورا پی جان پیش کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| M           | ے محاہدین کا دریائے و جلہ میں گھوڑے ووڑ انا                                                                     |

<del>|+1+1</del>+<del>1+1+1+1+1+</del>1+++++++++

| صفحہ       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳         | آ کاہدین کے لیے سمندر کا تابع ہوجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77         | ك حضرت شخ ابوالحن خرقانی رحمه الله تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rrr        | 🔬 شیخ سعدی کے وقت کے ایک بزرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ra         | 🖣 قصبه ''مثالخ'' کے ایک بزرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| గావ        | <u>الم</u> حضرت حكيم الامة رحمه الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله ت |
| h.A.       | 🐞 آج کے مسلمان کی بہادری اور بزدلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r <u>z</u> | 🕲 عاملول کے عاشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>~9</u>  | 🕲 لو کیوں پر جن عاشق ہو گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵+         | 🕲 لڑکی کو جنات مروڑ دیتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵٠         | 🕲 کمرے پر جنات کا قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۲         | 🕸 عاملول كاامتحان ليجيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| am         | 🕸 امتحان کے دو قصے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵m         | پہلا قصہ 🌑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۳         | 🍅 رومرا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۳         | 🥸 حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه كا غلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۵         | اس زمانے کے بھمل عاملوں کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۵         | 🕸 مریض کواُلو بنانے کے طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۷         | 🕸 غیب کی خبروں کے بارے میں لوگوں کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٠         | 🚳 جن یاسفلی ہے ا نکارنہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٠         | 🕲 اکثریت پرجن ماسفلی نبیس ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢   | 🏶 مریضوں کی تین قشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41   | ا مرض المعنان |
| 717  | ٣ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44   | 🐞 مکر کے قبے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44   | <u>بریم سیست کی است</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77   | 🐞 طریق علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44   | پیلی قشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44   | ووسری قشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۲   | پیری شم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44   | 🕸 ایک وَرکا فقیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۱   | 🕲 الله پر تو کل واعتماد اور چار چیز ول کا دعویٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۷   | 🕸 سبق آموز تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا2   | 🗓 غیب کی خبریں بتانے والی عورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷۳   | 📜 نفتی صحافی بر ضرب کلیمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷۳   | <u> سا منا ہیں ٹوٹ گئیں خیمے ہی اُڑ گئے ۔۔۔۔۔۔</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۵   | <ul> <li>۲ جنات کا فرار</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44   | ها عامل معمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44   | 🔞 کراماتی طمانیچه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ∠۸   | ک نام سنتے ہی جن بھاگ گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷9   | 🛕 آواز یفتے ہی جن بھاگ گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| صفحه      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b>  | ۹ خاران کی شنرادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ΔΙ        | 🕩 خط پڑھتے ہی آسیب رخصت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۲        | 🗓 جنات میں کراماتی طمانیجے کی شہرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AF        | الله شیر کا کان پکڑ کر لائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۳        | الله و بعما گریا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۳        | الا جان ہے مارد بینے کی دھمکی کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ra .      | ایک وجدی کا قصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸        | 🗓 ایک ملحد پیرکی ناکامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PA        | ك توجه كااثر سلب بهوكيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٧        | 🚹 خواجه غلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۸        | ا بزرگ کی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>A9</b> | ترای ڈانٹ سے وجد غائب سیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۹        | 🕲 مرایت کی بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9+        | 🧓 پیروں کی روشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9+        | پېلىشم 🍪 بېلىشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9+        | وومری قشم 🍪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41        | ورو قبي المسابق المساب |
| 91        | 🕸 جنات پر عالم کا رُعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 98        | 🖝 متق کی قوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 91"       | ایک زیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| صفحہ | عنوان                                            |
|------|--------------------------------------------------|
| 414  | 🕸 حكيم الامة رحمه الله تعالیٰ کی مدایت           |
| ٩١٠  | عوام سے الگ رہے میں انہی کا فائد ہ مقصود         |
| ۹۵   | 🕲 الگ رہے میں فائدے کی مثالیں                    |
| 40   | <b>ه</b> پېلى مثال                               |
| 94   | ورسری مثال                                       |
| 92   | <b>السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس</b>           |
| 9∠   | 🍩 خدمت دین کی صلاحیت کوضائع کرنا جائز نہیں       |
| 9.4  | 🕸 عوام ہے بچنے کا طریقہ                          |
| 99   | 🕸 تعویذ بھی دُعاء ہی ہے                          |
| [**  | 🕸 دارالانآء کا طریقه                             |
| 1+1" | 🕸 فقیه النفس حضرت گنگوی رحمه الله تعالی کا ارشاد |
| 1017 | ر اخکالات                                        |
| 1+1" | 🗓 رسول الله صلى الله عليه وسلم ير جاد و كا اثر   |
| 1•17 | سلاطین پر جادو کا اثرنہیں ہوتا                   |
| 1+1" | 🛨 ہزار میں ہے ایک کی شخفیق کیسے ہو؟              |
| 1+4  | 🗹 علاج فریب ہے تو فائدہ کیسے ہوجاتا ہے؟          |
| 1•∠  | 🗹 مفت علاج کرنے والوں کا کیا فائدہ               |
| 1•A  | الله علاج فریب ہے تو علماء یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ |
| 1+9  | 🏶 مفتیوں کی قشمیں                                |
| 11+  | 🔽 دهندا نه بنانے والوں ہے تعویذ لینا             |

20000000000

| صفحہ | عنوان                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 111  | ایک عاملوں کی سیاست                                            |
| 111  | الني بات                                                       |
| 111" | [ک] حاجات د نیو ریک تنمیل کے لیے وظ نُف پڑھنا                  |
| 117  | 🥏 ختم اورتعویذ کے فسا دات                                      |
| 11.1 | الے گنا ہوں کوچھوڑنے کے سماتھ وظا نُف پڑھنا                    |
| 114  | الآ آیات قرآنیه گھول کر بینا                                   |
| 14.  | Ш دمهار کھنچنا                                                 |
| (۲)  | الا چادوگرنا کروانا شرک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| Irr  |                                                                |
| irr  | 🝩 جن تالع يا عامل؟                                             |
| 1175 | اسباق                                                          |
| irr  | آ د جال                                                        |
| Itir | الآور یائے نیل کا جاری ہونا ،                                  |
| 110  | <b>س</b> منصور                                                 |
| 184  | اس برعتی بیر                                                   |
| 174  | 🕸 قصول کی حقیقت                                                |
| 11/2 | ①                                                              |
| 11/2 | ٣ متاثر بونا<br>-                                              |
| Ira  | 🗩 شیطانی تصرف                                                  |
| 1PA  | 🕜 استدراج                                                      |

| P+0+ | · <del>**********************</del>                          |
|------|--------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                        |
| IM   | 🕸 انسان جنات ہے افضل ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| IPT  | الله الله الله الله الله الله الله الله                      |
|      | بدعات مروّجها وررسوم بإطله                                   |
| 1179 | هیش لفظ 🐵                                                    |
| IM   | 🕸 بدعت کی حقیقت                                              |
| 164  | 🐞 شیطان کی وحی                                               |
| IMM  | اللہ شریعت ہے متوازی حکومت مشربعت سے متوازی حکومت            |
| Ira  | الصال ثواب يا عذاب؟                                          |
| Ira  | 🕸 بدعت ہے بڑھ کر شرک بھی                                     |
| ומא  | ﴿ الله کے بندے یا برادری کے؟                                 |
| ۱۳۷  | 🚳 گده بصورت انس                                              |
| 10%  | 🕸 ایصال ژواب کا صحیح طریقه                                   |
| IMA  | 🕸 ایک غلط <sup>ون</sup> بی کا از اله                         |
| IMA  | 🕸 قیامت کی ہولنا کیوں میں رحمت کے مستحقین                    |
| 10+  | 🕸 ایصال ثواب کا بهتر طریقه                                   |
| اھا  | 🕸 شیطان کاسبق اوراس کانتیجهٔ بد                              |
| ıar  | 🥮 ایصال تواب کی غلط پابندیاں                                 |
| IDT  | 破 ایصال تُواب کے کھانے کا شرعی تھم                           |
| 10m  | 🍓 الله تعالیٰ کی آسانیاں اور بندوں کی پابندیاں               |

| منح  | عنوان                                              |
|------|----------------------------------------------------|
| 150  | 🕏 شکم پرست جعلی مُلاَ وُل کے دھو کے                |
| ISM  | 🕲 ایک شکم پرست مُلاً کا قصه                        |
| ۱۵۵  | 🕲 دوسرے شکم پرست مُلاً کی حکایت                    |
| rai  | 🦫 ایک غلط عقیده کی اصلاح                           |
| ۲۵۱  | 🕲 بدعات کے ماحول میں وصیت کرنا فرض ہے              |
| rai  | 🕲 ایک غیرت آموز قصه                                |
|      | بدعات دمضان                                        |
| 141  | 🔊 رمضان کی حکمت                                    |
| IYr  | 🥏 حضرت تحکیم الامة رحمه الله تعالیٰ کاارشاد        |
| 1415 | 😵 وعظ ضرورت کے مطابق ہونا جاہیے                    |
| ואור | 🐵 ووسروں تک بات پہنچانے کا طریقہ                   |
| ואור | 🗞 حکیم الامة رحمه الله تعالیٰ کی استفامت کے دو قصے |
| ۵۲۱  | 🔟 جھیجی کی شادی                                    |
| מדו  | 🕝 فتنے کی رسم 💮 💮 💮                                |
| 144  | ارتداد کے درجات                                    |
| 147  | پېلا درجه                                          |
| AFI  | ووسرا درجه 🐞 دوسرا درجه                            |
| AFE  | 🧓 تيسرا ورجه سه 🍪                                  |
| 149  | چوتھا درجہ                                         |

| صفحه          | عنوان                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 144           | 🕲 بإنجوال درجه                                         |
| 124           | 🍪 رمضان میں گناہوں کی کثرت                             |
| الالا         | 🍪 آج کے مسلمان کے خود ساختہ اعمال کی حقیقت             |
| 120           | 🐠 رمضان میں ہونے والے گناہوں کی فہرست                  |
| اكك           | 📘 قاری اور سامع کی اجرت                                |
| 144           | اخۇل ئۇلىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن             |
| 122           | 🐞 کوئی آنچینے                                          |
| iA+           | 🕸 دارالا فمآء کے مفتیان کرام کا حال                    |
| -1 <b>∧</b> + | 🐞 اشكال كا جواب                                        |
| iΔi           | 🏶 عقل کے بندواللہ کی بندگی اختیار کرو                  |
| IAM.          | 🐞 قصه محمود واماز                                      |
| IAA           | 🏶 خدمت کے نام پر لینے دینے والول کا امتحان             |
| 1/10          | 🐞 حقیقت ثناس                                           |
| <b>I</b> ∆∠   | ایک قاری صاحب کا تصه<br>سر                             |
| IAA.          | 🐞 فاسل کی امامت کا تھم                                 |
| 1/19          | التا تراوی کی متعدد جماعتیں                            |
| 191           | س تراوی کے لیے عورتوں کا مسجد میں جانا                 |
| 191           | حضرت عا نَشْدِرضَى اللّٰه تعالَىٰ عنها كامقام          |
| [9]           | 🐞 کچی رونی                                             |
| 9 19          | 🏶 حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کا اپنی اہلیہ کور و کنا |

---

-0-0

9-69-6-4

| صفحه          | عنوان                                 |                                     |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 197           |                                       | 🏟 رنيبة القوم                       |
| 194           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 🍅 شف سیس                            |
| 700           |                                       | 🕲 دین کوقائم کرنے کا طر             |
| r•i           |                                       | آم عورتوں کی جماعت                  |
| <b>**</b> *   | م کی حقیقت                            | 🕲 مرد وغورت کے لیے                  |
| <b>7• 7</b>   | 1 1                                   | 🕕 تجويد القرآن                      |
| <b>7•</b> r   |                                       | 🕒 احكام قرآن كاعلم.                 |
| r+#"          |                                       | 🕝 احکام قرآن پر عمل                 |
| r+r"          |                                       | <i>(</i> شبینه                      |
| <b>*</b> *•** |                                       | 🐞 کیلی صورت                         |
| r+a           |                                       | 🕲 دوسری صورت                        |
| r+a           |                                       | 🍪 تیسری صورت                        |
| r•a           |                                       | 🐞 چونقی صورت                        |
| <b>*+</b> 4   |                                       | 🕥 چندروزه فتم                       |
| F+4           | l                                     | ے ستائمسویں رات میں                 |
| <b>*</b> +∠   |                                       | ﴿ ليلة القدر كي وضاحت               |
| r• 9          |                                       | <ul> <li>بهم الله پرمهنا</li> </ul> |
| r+ 9          |                                       | · کمراراخل <sup>ص</sup> سیسسس       |
| ri•           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الصمفكحون برختم كرنا                |
| ri•           | ح رعاء                                | 🗇 تراوت کے بعد مرور                 |

| صفحه         | عنوان                                           |
|--------------|-------------------------------------------------|
| <b>11</b> +  |                                                 |
| MII          | 👚 بختم قرآن کے موقع پر چراغال کر ;              |
| <b>#</b> 11  | 🍘 مٹھائی تقسیم کرنا 💎 💮 💮                       |
| <b>117</b>   | ه روز ه کشانیه ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰ |
| rım          | 🕦 افطار پارٹی                                   |
| רור          | 🖒 منجد میں کھانے لانا ان ان است                 |
| ۲۱۵          | ۩ليلة الجائزة                                   |
| PIY          | ඉ چاند کے حساب کے غیر شرعی طریقے                |
| rin          | 🕜 عید ہے پہلے میٹھی چیز کھا نا                  |
| 112          | 🕝 سومیاں پکانے کا التزام                        |
| <b>11</b> /4 | → سولول کامیادله                                |
| <b>11</b> /4 | 🕝 نمازعید یا خطبہ کے بعد دعاء                   |
| MA           | 🖮 نمازعید کے بعدمصافحہ ومعانقہ                  |
| ΥIA          | 😁 عيد مبارك كهنا                                |
| MV           | 🕝 عيدي لينا دينا                                |
| <b>**</b> *  | 🕝 ہرعید پر نیا جوڑا بنانا                       |
| rrr          | 🗥 شش عيد منانا                                  |
|              | ببعت كي حقيقت                                   |

 $\Gamma T \Lambda$ 

| <b>*</b> [ | صخہ          | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥          | Y <b>Y</b> A | 🚳 حضرت اقدس کا طریق تربیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ì          | rr+          | 🕸 بیت کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>†</b>   | ۲۳۲          | 🕸 رشتے کرنے کی شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ž          | ۲۳۲          | 🏶 غیر شاوی شده خواتین کو بیعت کرنے کی شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ě          | rmm          | 🕸 بیت کرنے میں تاخیر کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ì          | tmm          | 🕸 تین قصے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •          | rem          | 🏶 پہلا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ?          | ۲۳۳          | 🍪 روسرا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ĭ          | ۲۳۸          | 🕸 تيسرا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •          | rr9          | 🕸 لطيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ¥<br>•     | <b>۴۱۴</b> ۰ | ایک عطائی حکیم کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>†</b>   | 44.          | 🍩 دومرے عطائی حکیم صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ĭ          | ۲۳۲          | 🍪 آج کل کے پیروں کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •          | ۳۳۲          | 🕸 چیلے کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ¥<br>•     | ተሆሆ          | 🕸 مجامد کی عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>†</b>   | ۵۲۲          | 💩 مقصر بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ĭ          | ۲۳ <u>۷</u>  | 🍪 مخصیل د نیا کی بدترین صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ì          | rm           | 🐞 تخصیل مقصود کے غلط طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Į<br>P     | 10+          | الله صحيح طريقه المستبين المستبير المستبر المستبير المستبير المستبر المستبر المستبر المستبير المستبير |
| *          | rai          | 🚳 شنخ کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه                         | عثوان                                                                  |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| ray                          | 🕸 عبرت کے دو قھے                                                       |  |
| ro2                          | پہلاقصہ 🥨 پہلا قصہ                                                     |  |
| 101                          | 🕸 دومرا قصه                                                            |  |
| ry.                          | 🕲 بیعت ہے فائدہ کیے ہوتا ہے؟                                           |  |
| 777                          | 🕸 شیخ کے انتخاب کا طریقہ                                               |  |
| ۲۲۳                          | شیخ ہے استفادہ کی حیار شرطیں                                           |  |
| יזצי                         | 🍪 شرائط اربعه کی تفصیل                                                 |  |
| rya                          | 🏶 مزيد مدايات                                                          |  |
| 444                          | 🚳 اگریشنے سے فائدہ نہ ہو                                               |  |
| 1/21                         | 🥮 بچوں کو حد ہے زیادہ پیٹمناظلم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |  |
| تبليغ كي شرعي حيثيت اور حدود |                                                                        |  |
| 1/40                         | 🐞 فرض تبلیغ کی دونشمیں                                                 |  |
| 120                          | 🐞 📘 فرض عين                                                            |  |
| 144                          | 🐞 ایک غلطی کا از اله 🍪                                                 |  |
| 122                          | 🐠 گناہوں۔ رو کنے کے لیے کسی کوسزادینا ہرایک کے لیے جائز نہیں           |  |
| 1/4A                         | 🍪 نبی عن المنکر لی اہمیت اور اس کے ترک پر دعیدیں                       |  |
| 1/29                         | 🗓 عقا ندشیح رکھنا 🔝                                                    |  |
| 1/4                          | 🖝 🗗 نیک انگال اختیار کرنا                                              |  |
| r <u>~</u> 9                 | 🖨 🗗 ایک دوسرے کوحق کی وصیت کرنا                                        |  |

| صفحه        | عنوان                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| řΛ+         | 👚 🖺 ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا                              |
| rΛ+         | 🕸 آج کے علماءاور دین داروں کی مداہنت پرتی                      |
| MY          | 🕲 بے دینول کے ساتھ محبت رکھنے کا عذاب                          |
| MA          | ﴿ اللَّهُ رُءُ مَعَ مَنُ اَحَبُّ                               |
| 17/19       | 🍪 نبي عن المنكر ميس حفظ حدود الله                              |
| <b>79</b> + | 🥏 برائیوں سے روکنے پر آنے والی مصیبتیں                         |
| <b>197</b>  | 🕸 نبی عن المنکر کالتیج اور مؤثر طریقه                          |
| <b>197</b>  | 🕒 🛈 خطاب خاص                                                   |
| 790         | 🕏 🖰 خطاب عام                                                   |
| 790         | 🐯 تبلیغ فرض کفایه                                              |
| <b>19</b> 1 | 🕏 تبلیغ دین کے مختلف شعبے                                      |
| r**         | 🕸 دینی کام کرنے والوں کو در پیش خطرات                          |
| P*I         | 🕸 علاماتِ اخلاص                                                |
| 1741        | 🐞 اخلاص وقبول کی کیبلی علامت                                   |
| 177-1       | 🕸 فکراستدراج                                                   |
| <b>7.</b> 4 | 🕲 اخلاص والول کے حالات                                         |
| r•r         | 🥸 حضرت مولا نامحمه الياس صاحب رحمه الله تعالى كاسبق آموز واقعه |
| ۳۰۵         | 🧔 ميراايك عبرت آموز داقعه                                      |
| r•∠         | 🕸 ایک سبق آموز واقعه                                           |
| p=9         | 🚳 آخرت کی رسوائی و نیا کی رسوائی ہے بڑی ہے                     |

| صفحه         | عنوان                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| r1+          | ویں<br>ﷺ اینے نیک اعمال برِناز کرنے والوں کی مثال                                  |
| 141          | اعمال صالحہ کے چور                                                                 |
| 111          | ﷺ معن حالت کی دوسری مثال سند انگال پر فخر کرنے والوں کی دوسری مثال سند             |
| P"  P"       | کھ میں مہر علی صاحب رحمہ الله تعالیٰ کا واقعہ                                      |
| mm           | الله تعالیٰ کی نعمتوں میں خیانت                                                    |
| mim          | 🕸 اخلاص و تبول کی دوسری علامت                                                      |
| سالم         | © کثرت دعاء واستعفار                                                               |
| MA           | ﴿ لَاحُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَلَ مَقْيقت رِكِطِي كَاتْقُرُ مَا مِيرْ |
| MIA          | 🚯 ایمان کی علامت                                                                   |
| <b>1</b> 119 | 🕸 حضورا کرم ﷺ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ                                        |
| rri          | 🚳 گناہ حچیوڑ نے والوں پر اللہ تعالیٰ کافضل                                         |
| rrr          | 🚳 نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا جا ہیے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| mrm          | 🍪 الله تعالیٰ ہے ڈرنے والون کے حالات                                               |
| rry          | 🕸 يون دعاءكيا كرين                                                                 |
| 1772         | 🕸 استغفار کی حقیقت                                                                 |
| 7°7A         | 🕸 الل الله كا خوف آخرت                                                             |
| mrq          | 🕸 ایک شبهه کا از اله                                                               |
| rrr          | 🐞 اخلاص وقبول کی تیسری علامت                                                       |
| rrr          | الوگوں میں تبلیغ کرنے کی بجائے خلوت میں زیادہ ول لگنا                              |
| ٣٣٣          | 🕲 اخلاص وقبول کی چوتھی علامت 👑 اخلاص مقبول کی چوتھی علامت                          |

| صفحہ          | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٣           | 🕲 دینی خدمات قو انین شریعت کے مطابق ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rry<br>•      | 🕲 دینی کام کرنے والول کے لیے شریعت کے قوانمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rry           | 🕲 پہلا قانون کمی بھی صلحت چھوٹے ہے جیمونا گناہ بھی جائز نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| )<br>         | 🐵 ابل تبلیغ کا ایک غلط نظریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۳۸           | 🕸 اہل تبلیغ ہے تمین ہاتمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>rr</b> 9   | 🕸 تبلیغ کی خاطر گنا ہوں میں شریک ہونے والوں کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mis.          | 🕲 ایک پیرصاحب کا داقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1</b> "("+ | 🕸 ابل مدارس کا غلط نظریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 771           | 🕸 الله کے لیے کام کرنے والوں کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| דייד          | 🕸 ابل سیاست کا غلط نظریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777           | 🍪 غلط استدلال اور اس کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| muu.          | 🕸 حضورا کرم ﷺ نے اللہ کے تھم کے سلمنے تمام محتیں قربان کردیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳r <u>/</u> ۷ | 🍪 دوسرا قانون، کسی گناه کود کھے کررو کنا فرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rm.           | 🧔 تیسرا قانون، دین کے دوسرے شعبول میں کام کرنے دالوں کو تقیر تمجھنا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ra•           | 🐞 ایک بهت اجم و عاء کا معمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ra.           | 🐠 چوتھا قانون اپنی اور لینے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر دوسروں سے زیادہ اہم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ror           | 🍪 🛈 فگراستدراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rar           | 🕏 🖰 کاب افعال و المستقال الم |
| rar           | 🦚 یانچوان قانون، اہل طلب کو دوسروں پر مقدم رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| raa           | 🏟 چھٹا قانون، کثر تے ذکر وفکر کی پابندی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحہ        | عنوان                                            |
|-------------|--------------------------------------------------|
| roz         | 🕸 خلاصة بيان                                     |
| roz         | 🐠 آج کی مجلس کا خلاصہ                            |
| <b>70</b> 2 | 🕩 🗓 فرض نيين                                     |
| raz         | 🛣 🗂 فرض كفايه                                    |
| <b>12</b> 2 | 🐞 قوانين شريعت                                   |
| ۲۵۸         | 🐞 تبلیغ بصورت قال فی سبیل الله جھوڑ نے پر دعیدیں |
| ۳۲+         | <u> </u>                                         |

قوی مؤمن الشرک ماں ضعیبه 



وعظ في المعلم ف

ناشىر كِتَاكِبُهِنُ

ناظِهم آباديك ٢٥٦٠٠ ناظهم



### W Colonia

# وعظ ت<sup>م</sup>سيب كاعلاج

۸اررجب۲۱۱۱۱ه

اَلْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُولُهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنَّهُ سِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُنْسِلٌ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهُ إِلاَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَعِيلُهُ وَعَلَى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبةٍ أَجُمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيُجِ. بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيُمِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ٥ (٢-١٩٣)

''اوراللہ ہے ڈرتے رہواوریقین رکھو کہ ہے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

#### درس عبرت:

میرامعمول ہے کہ مجد کی حجبت پر کھڑا ہوکر باہر سڑک کا نظارہ کرتا ہوں اس دوران کٹی دعا کیں کرتا ہوں ادر عبرت کے کئی اسباق بھی حاصل کرتا ہوں ، ان میں سب سے اہم سبق یہ کہ جب باہر سڑک پر نظر پڑتی ہے تو عموماً بچے جلتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں بعض بچے بالکل کمسن ہوتے ہیں لیکن ایک بات سب میں مشترک ہوتی ے وہ میر کہ بچے اپنے گر دوپیش کے ماحول ہے بے نیاز ادھرادھر بھا گتے رہتے ہیں، خوب اچھلتے کودیتے اور طرح طرح کی چھلانگیس نگاتے ہیں کوئی بڑا ایسی حرکتیں کرتے ہوئے شرما تا ہے دیکھنے والے بھی اسے براسمجھتے ہیں مگر بچوں کواس سے کوئی سرو کا رنہیں کوئی ان کی اس حرکت پر کتنا ہی تعجب کرے بلکہ بنسے نداق اڑائے مگر بچے ان باتوں ے بالکل بے نیاز بھا گتے چلے جاتے ہیں کوئی جھجک نہیں کوئی تر دونہیں خوب مزے لے لے کر بھا گتے ہوئے التی سیدھی چھلانگیں لگاتے جاتے ہیں اس طرف انہیں کوئی دھیان بھی نبیں ہوتا کہ کوئی انبیں دیکھر ہاہے یانبیں یا دیکھنے والے کیا کہیں گے، وواپی الحیل کوداورمستوں میں کمن میں۔ بچوں کی اس اداء سے ایک اہم سبق بیماتا ہے کہ جس مسلمان کوتعلق مع الله کی دولت نصیب ہوجائے اس کے دل کا رخ ایسا سیدھا ہوجا تا ہے کہ پھر اردگر د کا خیال ہی نہیں رہتا مخلوق ہے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے مخلوق اس پر ہنتی رہے، مٰداق اڑائے، طعنے دیے مگر اسے کسی کی پروانبیں وہ اپنے کام میں لگار ہتا ہے ج

خلقے ہیں دیوانہ و دیوانہ بکارے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی نظر مخلوق سے ہٹ جاتی ہے لوگ انہیں پچر بھی کہتے رہیں وہ اپنی میں مگن رہتے ہیں ،ان کی کیفیت بیہوتی ہے ۔ سبچھ نہ ہم کو علم رہتے کا نہ منزل کی خبر جارہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل

### محتِ صادق کی کیفیت:

جس نے اپنادل محبوب کو دے دیا ، جو مخلوق کی بجائے خالق کے سامنے جھک گیاوہ مخلوق کی رضا کی بروا کیا کرے گا وہ تو اپنی مرضی کو بھی فنا کر دیتا ہے اس کی خواہشات آسيبيك كاعِلاج

مرضی مولی کے تابع ہوجاتی ہیں،اس کی زندگی کا مقصدصرف اورصرف محبوب کی رضا طلی ہے، ایسا شخص مجھی بریشان نہیں ہوتا ہریشان ہوبھی کیونکر اسے تو زندگی کا مقصد حاصل ہوگیا، زندگی کا سب ہے بڑا مقصد ہے وصال محبوب،تصور تیجیے دنیا میں کوئی ا ہے محبوب سے ال جائے وہ اپنے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے جار ہا ہوتو اسے کس کی یروا ہوگی ، جب فانی محبوب سے مل کرانسان اس قدرخوش ہوتا ہے تو محبوب حقیقی کے وصال میں کیسی لذت ہوگی پریشانی اور بے چینی تو ایسے شخص کے بھی قریب بھی نہیں کچھنگتی ، بیہ ہمیدوفت شادان وفر حال رہتا ہے ،اللہ تعالیٰ سب کو بیہ کیفیت عطا ،فریادیں۔ سیجھ عرصہ پہلے جب میں نماز فجر کے بعد روزانداورعصر کے بعد یوم الخمیس کومشق جہاد کے لیے نکلتا تھا تو گاڑی خود چلاتا تھا، کراچی میں راستوں کا مجھے زیادہ علم نہیں گاڑی چلاتے ہوئے بھی راستہ بھول جاتا تو ہریثان ہونے کی بجائے یونہی اندازے ہے کوئی رخ متعین کرلیتااورگاڑی اس رخ پر چلتی رہتی ، میں سوچتا کہ پریشان ہونے کی کیابات ہے گاڑی کراچی شہرمیں ہی گھوم رہی ہے کہیں گم توننہیں ہو گئے اپنے شہر میں ہی پھرر ہے ہیں،بس <u>حلتے جلتے بھی</u> گاڑی دائیں جانب موڑ دی بھی بائیں جانب،اس طرح مختلف اطراف میں گھومتے پھرتے پیشعربھی پڑھتا جاتا ہے

> مجھے نہ ہم کوعلم رہتے کا نہ منزل کی خبر جارہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل

لیکن اس کے ساتھ ریبھی خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ راستہ بھول جانے کے باوجود بےفکراورمطمئن وی رہتا ہے جسے منزل پر پہنچنے کا یقین ہودوسری بات ہے کہ اسے تحسی معین دفت برکہیں پہنچناضروری نہ ہو،اگر پچھ دیر ہوجائے تو فکر کی بات نہیں ، ہیاس ليے بِفكر چلا جاتا ہے كەاگر رائے سے تھوڑ اساا دھرا دھر ہو گئے تو كيا فرق پڑا، بہر حال ایے شہر کے اندر ہی ہیں کسی دوسرے شہرتو نہیں پہنچ گئے یا جنگل وغیرہ میں تو نہیں ہیں اسے مکمل اطمینان ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے گھر پہنے ہی جا کیں گے۔ بیسوچ کروہ برق خوشی اور اطمینان سے گھومتا پھرتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ذرا سوچیں کہ کوئی دوسرے شہر جارہا ہے اور بہت دور کی مسافت ہے، چلتے چلتے راستہ بھٹک گیا، آگے دو تین راستہ آگے معلوم نہیں کہ کس پر چلنا ہے ایسے بی انداز ہے ہے کی راستہ پر چل پڑے گھر دل دھک دھک کررہا ہے کہ معلوم نہیں بیراستہ سے بے یانہیں، ایک تو بیہ پر بیشانی دوسری طرف آفاب غروب بونے والا ہے، علاقہ سنسان اور راستے میں کوئی نشان کوئی بیشان کوئی بیشان کوئی بیس کے جماندازہ ہوجائے کہ بیراستہ کدھر کو جاتا ہے۔

ایک بارمیرے ساتھ عجیب قصہ پیش آیا، حیدرآ باد سے خبر پورگھوڑے پر جار ہاتھا، ایک روز چلتے چلتے راہتے میں ریت کے ٹیلے آگئے ایس جگہراہتے کے کوئی نشان نہیں ہوتے ،ریت برآ مدورفت نے یاؤں کےنشان نہیں بنتے ذرا سانشان ظاہر ہوتا ہے مگر وه بھی دیریانہیں ہوتا جلدی ہی مٹ جاتا ہے،اگر کچی زمین پرریت نہ ہوتو اس پریاوک کے نشان بن جاتے ہیں، ایسی جگہ ہر بار بار چلنے سے راستہ بن جاتا ہے جسے پگذنڈی کہتے ہیںا یسے رہتے پر نے مسافر کو پریشانی نہیں ہوتی وہ راستہ چلتار بتا ہے کیکن کہیں یاؤں کےنشان نہ ہونے کی وجہ سے راستہ تم ہو جائے تو نا داقف تمخص بھٹک جاتا ہےاور ا ہے سخت پریشانی ہوتی ہے۔ یہی قصہ میرے ساتھ پیش آیا، گھوڑے پر جارہا تھا جلتے جے شام کے وقت رائے میں ریت کے میلے شروع ہو گئے، رائے کا کوئی نام ونشان نہیں ہرطرف سنسان جنگل ادھرآ فتآب غروب ہونے والا تھا، مجھے بچھ فکر ہوئی کہ اس بیابان میں رات کیے گزاروں گا،بس ای فکر میں جار ہاتھا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب ہے مدو فرمادی، و ہاں سے کافی دورایک شخص نظر آیا جو گھوڑے برسوار کہیں جار ہا تھا۔ میں نے الله تعالیٰ کاشکرادا ، کیا کہاس نے رہبر بھیج دیا گواس سے واقفیت نہیں مگرا تنا تو معلوم ہے كدسى آبادى كى طرف جار ہا ہے، ميں نے اينے گھوڑے كا زُخ اس كى طرف مور ويا لیکن وہ رہبرصاحب مجھ سے بہت آگے تھے اور مزید ہے کہ وہ گھوڑے کو بہت تیز بھگائے لئے جارہ ہے تھے میں نے بھی اپنے گھوڑے کو ایز لگادی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کہ ایک تو رہبرٹی گیا و وسرے اس سے بیچھے بھی نہیں رہاتھوڑی ہی دیر میں میرا گھوڑا بھی اس کے قریب بہنچ گیا اس کے بیچھے چاتا رہا کچھ دیر چلنے کے بعد ایک بستی آگئی رات وہاں بسر کی صبح اٹھ کر اپنی منزل کی جانب چل پڑے۔ راستہ بھٹک جانے سے انسان کو بری پریشانی ہوتی ہے۔

دونوں قسموں کا فرق بتار ہاتھا کہ راستہ بھو لنے دالے دوانسان بظاہرا یک بی نوعیت کے جیں مگرا کیک خوش وخرم جار ہا ہے اور دوسرا سرگردال اور پریشال، فرق یہ ہے کہ جو شخص مطلمین ہے اسے منزل پر پہنچنے کا یقین ہے وہ سیر وتفریح کرر ہا ہے وہ یہ وچتا ہے کہ اگر راستہ بھٹک بھی گیا تو کیا پر دا گھومتا پھرتا آخرا پی منزل پر پہنچ بی جاؤں گا۔لیکن جو شخص جنگل، بیابان یا پہاڑوں میں سفر کرر ہا ہے وہ راستہ بھول جائے اس کی بدینیت نہ ہوگ بلکہ وہ بہت پریشان ہوگا اور جب تک منزل کا بیانہ چل جائے اس کی پریشانی ہر المحد بردھتی بی رہے گی۔ ان مثالوں سے بچھے کہ دنیا میں جو شخص صراط متنقیم سے بھٹک گیا اسے بھی سکون نہیں بل سکتا بمیشہ کی بے چینی اور پریشانی اس کا مقدر ہے اور جو شخص صراط مستقیم پریشان نہیں مستقیم پریشان نہیں طے کرتا جار ہا ہے وہ بھی پریشان نہیں مستقیم پریشان کن حالات ہوں مگراس کا دل پرسکون ہوگا بلکہ مصائب ہوسکتا بظاہر خواہ کیسے بی پریشان کن حالات ہوں مگراس کا دل پرسکون ہوگا بلکہ مصائب میں بھی وہ یہ سوچ سوچ کرخوش ہوگا کہ میرااللہ میرے ساتھ ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کا میں بھی وہ یہ سوچ سوچ کرخوش ہوگا کہ میرااللہ میرے ساتھ ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

اِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِيْنَ التَّقَوُ اوَ الَّذِيْنَ هُمُ مُحْسِنُونَ ٥ (١٦-١٢٨) الله تعالی متقین کے ساتھ ہے یعنی جواللہ کی نافر مانی چھوڑ دے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ دوسری جگه فر مایا: إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ (٢-١٥٣) تَيْرَى جَدَفَرَ المَّا وَاعْلَمُوْ آانَ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (٣-١٩٣) چَوَ حَى جَدُمَ اللَّهَ لَمَعَ الْمُتَّقِينَ (٣-١٩٣) وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (٣٩-٢٩) اور پانچوی جگرارشا وفر ایا: وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (٨-١٩)

مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مد دونھرت اور اس کی معیت اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے، نیک بندوں سے مراد تحض نوافل ، اذکار وتبیجات اور کثرت سے حج وعمر ہے کرنے والے بیں بلکہ وہ لوگ جواللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بچتے ہیں وہ لوگ جواللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بچتے ہیں وہ لوگ جواس کے قوانین کی خلاف ورزی سے ذرتے ہیں۔ ذرا سوچے! اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے کس قدر شفقت ہے بار بار مختلف عنوانوں سے بیتھیت بیان بندوں سے بیتی کہ اگر تم فرمار ہے ہیں اور بندوں کو یقین دلانے کے لیے اعلانوں پراعلان فرمار ہے ہیں کہ اگر تم میرے بندے بین واؤمیری نافر مانی سے باز آ جاؤ تو میں تمہار ہے میاتھ ہوں:

#### انی معکم (۸-۱۲)

الله کی مدوختف طریقوں ہے آتی ہے، اپنے بندوں کی مددکو بھی فرشتے ہیں جب جو نیک بندوں کے تدوس کی مدر محتے ہیں جس کی وجہ جو نیک بندوں کے تلوب پراتر نے اور انہیں صبر واطمینان القاء کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں میں ایسی ایمانی قوت اور ایسا حوصلہ پیدا ہوجا تا ہے کہ وہ دین کے مقابلہ میں آنے والی بڑی ہے بڑی رکاوٹ کا بھی ہمت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، پورا شیطانی لشکر مل کر بھی ان کے پائے استقامت میں لفزش نہیں پیدا کرسکتا، دین پرایسی مضبوطی ہے جم جاتے ہیں کہ سارا جہاں مل کر بھی انہیں ہلانہیں سکتا، یہ ہالقاء ربانی، ہناہے! ایسا محض بھی پریشانی ہوسکتا ہے؟ پریشانی تو بھی اس کے قریب بھی نہیں آسکتی ہتاہے! ایسا محض بھی پریشان ہوسکتا ہے؟ پریشانی تو بھی اس کے قریب بھی نہیں آسکتی

اس کا توایک ہی نعرہ ہے کہ میر االلہ میر ہے ساتھ ہے لہٰذا مجھے کسی کی پر وانہیں۔

### راجہ کے بیٹے کا قصہ:

عالمگیرر حمد اللہ تعالی نے ایک ریاست راجہ کے ہیر دکررکھی تھی وہ راجہ مرگیا، دستور یہ تھا کہ راجہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا تخت نثین ہوتا تھا مگر یہاں بیمشکل پیش آئی کہ راجہ کا بیٹا ابھی کمن تھا۔ عالمگیرر حمد اللہ تعالی نے فر مایا کہ اس کے بیچ کو میرے پاس لاؤ میں دکھیر کے میں دکھیر کے میں نہانے کے میں دکھیر کے فیصلہ کروں گا۔ جب اے لائے تو عالمگیرر حمد اللہ تعالی حوض میں نہانے کے لیے تیار کھڑے نے اس بیچ کو وہیں لاکر پیش کردیا گیا، آپ نے بیچ ے دل لگ کے طور پر اے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور حوض پر لائکا کر اس سے پوچھنے لگے کہ گرادوں؟ بیچ کا جواب سنے! کہتا ہے کہ حضور! جس کا ہاتھ آپ جیسے باد شاہ کے ہاتھ میں ہوا سے فرو سے کا کیا خطرہ۔ بیچ کے اس جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوئے اور اس المحہ فیصلہ کہ والد کی جگہ تی پر بنھا دو۔ دیکھیے! کتنی عبر سے کی بات ہے کہ اس کے والد کی جگہ تی پر بنھا دو۔ دیکھیے! کتنی عبر سے کی بات ہے کہ اس کے طاح میں ہوائے دکھر کے ہاتھ میں ہوائے دکھر کی بات ہے کہ جس کا کہا خر بیچ کو اپنے ہی جیسی ایک مخلوق پر وہ اعتماد کہ گہرے پانی پر لئگ رہا ہے اور بطام موت کے منہ میں ہے گرا عماد کہ تات کی کہنوف و خطر کہتا ہے کہ جس کا ہاتھ آپ جسے بادشاہ کے ہاتھ میں ہوائے دونے کا کیا خطرہ۔

## مسلمان كوالله يراعتان بين:

افسوس آج کے مسلمان کواللہ پروہ اعتاد نہیں آتا ، مسلمان کہلاتا ہے، یہ مخلوق ہے اللہ فالق ہے، قادر مطلق ہے، بندوں کے ساتھ رحیم ہے، کریم ہے، بار بار اعلانوں پر اعلان، وعدول پر وعدے کرر ہاہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں بس ایک شرط بوری کردوتم میرے بندے بن جاؤ، میری بغاوت چھوڑ دو۔ ذراسوچے اور مقابلہ کرکے دیکھیے ایک طرف تو کا فراور کا فرکی اولا داسے مخلوق بادشاہ پر اتنااعقاداور دوسری طرف مسلمان اور

مسلمان کی اولا داسے اللہ بر، اپ خالق کے وعدول براعتماد نہیں آتا۔ اس کی وجہ بیہ کہ اس ہندوزادے نے اپ ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیئے تھے خود کواس کے سپر دکر دیا تھا گر آج کے مسلمان کے لیے بیکام مشکل ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اللہ کو پکڑا دے اور اسے اللہ کے وعدول پر یقین آجائے بین اللہ کے باتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے نہ اللہ پر اعتمادی کا نتیجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خوف مسلط اعتماد ویقین کرتا ہے۔ اس ہے اعتمادی کا نتیجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خوف مسلط کر دیا ہے، ہروفت ڈرتار ہتا ہے کا نیتار ہتا ہے۔

### الله كے نافر مانوں برعبر تناك عذاب:

الله تعالیٰ کا مجھ پر ایک بہت بڑا کرم یہ ہے کہ لوگ جو مجھ سے ٹیلی فون پر این مسائل اور پریشانیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان میں بعض ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں کہ جن سے مجھے بہت عبرت حاصل ہوتی ہےاوران کے ذریعےمعرفت البیہ میں ترقی ہوتی ہے۔ کسی نے فون ہر بتایا کدان کے مکان کے سامنے باہر گلی میں رات کے دو بجے کسی عورت کے زورز وریے رونے کی چیخنے چلانے کی خطر ناک قشم کی آ وازیں سنائی دے رہی تھیں ، ہم نے سمجھا کہ کہیں محلے میں لوئی حاوثہ ہو گیا ہوگا ،سردی زیادہ تھی اس لیے باہرنگل کرنہیں دیکھا۔ صبح کو محلے والوں نے بتایا کہ آپ کے گھر کی طرف ہے جب رونے کی آواز آئی تو ہم نے سمجھا کہ آپ کے ہاں کوئی حادثہ کوئی موت وغیرہ ہوگئی ے پھر جب ہم نے باہر دیکھا تو آپ کے گھرے باہر دروازے کے قریب ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جو عجیب عجیب حرکتیں کررہی تھی اور بہت چیخ چیخ کر بہت ڈراؤنی آ واز وں ہے رور ہی تھی ہم سب لوگ ڈر کی وجہ ہے گھروں سے باہر ہیں تکلے،سب ا پنے اپنے گھروں ہے جھا نک حجھا نک کر دیکھ رہے تھے اور خوف کی وجہ ہے تہم رہے تھے لرز رہے تھے کہدرہے تھے کہ یہ بلا ہے کھاجائے گی۔ میں نے کہا کہ اسے پکڑ کر میرے پاس کیوں نہیں لائے؟ تو جواب ملا کہ وہ سارے لوگ تو بہت ڈر رہے تھے کانپ رہے تھے کہ یہ بلا ہے کھا جائے گی۔ میں نے کہا واہ سجان اللہ! پورے محلے کے مردایک عورت سے ڈر گئے ، میں اسے بار بار یہی کہتار ہا کہ اسے پکڑ کر یہاں کیوں نہیں لائے؟ میں بھی و کھے لیتا بلاکیسی ہوتی ہے لیکن اسے پکڑتا کون وہ تو سب ڈرر ہے تھے۔ دراصل اللہ کے نافر مان کو ہر چیز ڈراتی ہے اور جواللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے۔

# نافرمانوں پرعذاب کی دوشمیں:

دنیا گناہوں میں مست ہے اس لیے طرح طرح کے عذابوں میں طرح طرح کی مصیبتوں میں آفتوں میں گرفتار ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافر مانوں پر جو وہال پڑتا ہے عذاب آتا ہے اس کی دوشمیں ہیں:

نها قشم: منها

ایک توبیہ کہ واقعۂ کوئی چیز ہوتی ہے،کوئی نہ کوئی مصیبت اس پر پڑی رہتی ہے۔ دوسری قشم:

دوسری مید که حقیقت میں پچھ بھی نہیں ہوتالیکن نافر مانوں کے دل ود ماغ پر میہ خیال مسلط ہوجا تا ہے کہ پچھ ہے، پچھ ہے، پچھ ہے، ہروفت ڈرتے رہتے ہیں۔ کسی معدوم چیز کوموجود کر دکھانا اللہ پر تو پچھ بھی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے تصرفات ہوتے رہتے ہیں کہ وہ تھوڑی چیز کوزیادہ کردکھا کیں اور زیادہ کو کم کردکھا کیں، غزوہ بدر کے بارے ہیں فرمایا:

قَلْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيُنِ الْتَقَتَا \* فِئَةٌ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيُلِ اللّهِ وَأُخُواى كَافِرَةً يُرَونَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ \* وَاللّهُ يُؤْيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنُ يَشَآءُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبُوةً لِأَوْلِي الْآبُصَارِهِ (٣-١٣)

اورفر مایا:

إِذْ يُويِكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيُلاً \* وَلَوْ اَركَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَتَسَازَعُتُمُ فِي الْآمُو وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ \* إِنَّهُ عَلِيْمٌ \* بِذَاتِ الصَّدُودِ ٥ وَإِذْ يُويُكُمُ وَهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمُ فِي آعَيُنِكُمُ قَلِيُلاً وَيُقَلِّدُ فِي آعَيُنِكُمُ قَلِيُلاً وَيُقَلِّدُ فِي آعَيُنِكُمُ قَلِيلاً وَيُقَلِّدُ مُ فَي آعَيُنِكُمُ قَلِيلاً وَيُقَلِّدُ مَا كَانَ مَفْعُولاً \* وَإِلَى اللَّهِ وَيُقَلِّدُ مَا اللَّهِ الْمَوْاكَانَ مَفْعُولاً \* وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْامُورُ ٥ (٨-٣٣،٣٣)

غزوہ بدر میں کفارمسلمانوں ہے تین گنا تھے اس وفت اللہ تعالیٰ نے بھی تو یوں تصرف فرمایا کہ ہرفریق کو دوسرا فریق خود ہے دوگنا نظر آتا تھا، کا فرجو تین گنا تھے وہ حقیقت ہے کم دو گنانظرآ رہے تھے اور مسلمان جو در حقیقت ایک تہائی تھے وہ کا فروں کی تعداد تین گن ہے بھی دو گنا لیعنی حقیقت سے چھ گنا زیادہ نظر آ رہے تھے۔اور بھی یوں تصرف فرمایا کہ ہرفریق دوسرے کوخود ہے کم نظر آرہاتھا۔ ای طریقے ہے جولوگ نافر مانیاں نہیں چھوڑتے انہیں ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں وکھاتے رہتے ہیں کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ،اللہ تعالیٰ ان کے دل ود ماغ میں ایسی چیزیں ظاہر فرماتے ہیں تا کہ یہ ہروفت خوف اور یریشانی کے عذاب میں گرفتار میں کہوہ بلا آئی،وہ مصیبت آئی، کسی نے سفلی کردیا، بھی چڑیل آگئی، بھی ڈائن آگئی، کہیں آسیب ہوگی، تهمیں جن چڑھ گیا، اس پر کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا، ہروفت عذاب ہی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ میرے ایک رشتہ دار کا انقال ہو گیا، میں نے اسے قبر میں اتارا تواب وہ مردہ ہروقت میرے ساتھ لگار ہتا ہے اللہ کے لیے اس سے میری جان چھڑا ہے ۔ بیخص اس خوف ہے مراجار ہا تھا کہ وہ مردہ اسے بھی قبر میں لے جا کر ہی چھوڑے گا، ایک شخص نے کہا کہ اس کے ساتھ ہر وقت سرخ ٹو پیوں والے جنات کی فوج گلی رہتی ہے جو بہت ہی ڈراتی ہے، یہ فوج اس وقت بھی میرے ساتھ ہے میں سرخ ٹو پول والی فوج کو د مکھ رہا ہول، مجھے ان سے بچائیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جھے سے زیادہ آپ لوگوں کو معلوم ہوں گے، لوگ کس قدر ڈرتے رہتے ہیں اور کتنے عال ہیں جن کا گزارہ ہی ای پرہے، ذرار یکھیں کراچی کی گئی گئی میں عامل ہیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے پاس بھا گے جارہے ہیں ، بیرہ مل لوگوں کی قیصیں سونگھ رہے ہیں ، بنیان سونگھ رہے ہیں اور بتارہ ہیں کہ تجھ پراتے جن ہیں اور اس پر فلاں نے سفلی کردیا ہے حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں مگر آج کے مسلمان کو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ نظر آرہا ہے کیوں نظر آرہا ہے اس لیے کہ بیداللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں چھوڑتا مسکون تو بھی اللہ کے نافر مانی اور مانی اور مانی ویکھ کے سامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس عذاب میں گرفتار رکھتے ہیں ، اللہ کے نافر مانوں کو سکون تو بھی مل ہی نہیں سکتا ،فر مایا:

وَمَنُ اَعُرَضَ عَنُ ذِكِرِى قَانَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنُكًا وَنَحْشُرُهُ يَوُمَ الْقِيلَةِ اَعُمٰى وَقَدُ كُنْتُ بَصِيرًا ٥ الْقِيلَةِ اَعُمٰى وَقَدُ كُنْتُ بَصِيرًا ٥ الْقِيلَةِ اَعُمٰى وَقَدُ كُنْتُ بَصِيرًا ٥ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُ تَنِي اَعُمٰى وَقَدُ كُنْتُ بَصِيرًا ٥ قَالَ كَذَلِكَ الْيَوُمَ تُنسلى ٥ قَالَ كَذَلِكَ الْيَوُمَ تُنسلى ٥ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسلى ٥ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسلى ٥ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسلى ٥ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسلى ١٠ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسلى ٥ وَكَذَلِكَ الْيَوْمِنُ ١ بِاللَّهِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْاَحِرَةِ الشَدُّ وَابْقَلَى ٥ (١٠٠-١٢٣ تا ١٤٤)

"اور جو تحف میری ای نصیحت سے اعراض کرے گاتو اس کے لیے تگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے دوز ہم اے اندھا کرکے اٹھا کیں گے وہ کہے گا کہ اے میرے رب! آپ نے مجھے اندھا کرکے کیوں اٹھایا؟ میں تو آئکھوں والا تھا، ارشاد ہوگا کہ ایے ہی تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے تھے پھر تو نے ان کا پچھ خیال نہ کیا اور ایسے ہی آج تیرا پچھ خیال نہ کیا جائے گا، اور اس طرح کا پچھ خیال نہ کیا جائے گا، اور اس طرح اس شخص کو ہم مزادیں گے جو حدسے گزر جائے اور اپنے رب کی آخوں پر ایس خوں کو ہم مزادیں گے جو حدسے گزر جائے اور اپنے رب کی آخوں پر ایس نہ لائے اور داریے اور داریے اور داریے اور داریے اور داریے ایک کا ایک نہ لائے اور داریے دریے کی آخوں پر ایمان نہ لاے اور داریے اور داریے دریے کی آخری کا عذا ب ہے بڑا تحت اور دیریا۔"

یہاں تا کید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ارشادات سے اعراض کیا اور میرے احکام کی تعلیل نہ کی میں اس پراس کی دنیا کی زندگی تنگ رکھوں گا،اسے دنیا بھر

کی سلطنت بل جائے ، دنیا بھر کی عزت و منصب بل جائے ، پوری دنیا سمت کراس کے قدموں میں آجائے ، مال و دونت ، جاہ وحشمت ، عظمت وشہرت سب پچوال جائے گرہم نے یہ فیصلہ کرلیا ہے اور قطعی طور پر یہ طے کر رکھا ہے کہ اس کے قلب میں بھی بھی سکون نہیں آنے ویس کے ۔ چاہے وہ ٹی وی دیکھ و کھے کر دل بہلائے یا گانا گا کریاس من کر دل بہلائے ، خواہ عاملوں کے ' پلینے'' سوگھ سوگھ کرسکون حاصل کرنے کی کوشش کرے ، (یہ بہلائے ، خواہ عاملوں کے ' پلینے'' سوگھ سوگھ کرسکون حاصل کرنے کی کوشش کرے ، (یہ لفظ' فتیکے' ہے جوام نے اسے پہلے فلیتے بنایا اور پھر پلیتے ، جو عاملوں کے حالات کے عین مطابق ہے ) دنیا بھرکے تعوید گنڈے کرلے ، جتنے چاہ و ظیفے پڑھ لے ہم اسے ہمیشہ مطابق ہے ) دنیا بھرکے تعوید گنڈے کرلے ، جتنے چاہ و ظیفے پڑھ لے ہم اسے ہمیشہ بیشہ یہ بیشان بھی پر یشان رکھیں گے ۔ یہ فیصلہ تو دنیوی زندگی کے لیے ہاور آخرت میں ہم اسے اندھا کرکے اٹھا کیں گے وہ کے گا:

''یااللہ! دنیامیں تو میں اندھانہیں تھا تونے مجھے آخرت میں اندھا کرکے کیوں اٹھایا؟''

"تودنیا میں میرے احکام کی طرف ہے اندھا ہوگیا تھا اس لیے آج ہم نے تھے اندھا کرکے اٹھایا ہے۔"

یہ تو حشر کا معاملہ ہے آگے حساب و کتاب اور اس کے بعد کے مراحل اس سے بھی شخت ہیں۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ وفت آنے سے پہلے سب کواس وفت کے لیے تیاری کی توفیق اور فکر آخرت عطاء فر مائیں۔

کسی کوخواب میں کو بیداری میں اللہ تعالیٰ ڈراتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک مستقل عذاب ہے، کہتے ہیں خواب میں بہت ڈرلگتاہے بہت ڈرلگتاہے کہ کواللہ تعالیٰ خوابوں میں ڈراتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک بوٹی پڑی ہوئی تھی، اللہ کے بندے! اگر کسی کوے نے یا کسی بلی نے تیرے گھر کے سامنے ایک بوٹی پڑی ہوئی تھی، اللہ کے بندے! اگر کسی کوے نے یا کسی بلی نے تیرے گھر کے سامنے بوٹی لاکر چھوڑ دی تو کیا وہ بوٹی تھے کھا جائے گی؟ کوئی کہتا ہے

کہ وہاں مسور کی دال پڑی ہوئی ہے، فلال جگدایک پتلے میں سوئیاں گی ہوئی تھیں، فلال چیز، فلال چیز، اللہ جانے کس کس چیز سے بیلوگ ڈرتے رہتے ہیں، فر ہایا: وَ کَلَاٰ لِکُ نُولِکُ مُولِکُ مَعْضَ الظَّلِمِیْنَ بَعْضًا ' بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُونَ ہَ (۱۲۹-۲)

اللہ تعالیٰ نافر مانوں کو نافر مانوں سے پنواتے ہیں۔ نافر مانوں کو پنوانے کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ بندوں کو ان پر مسلط نہیں فرماتے ، اللہ کے بند سے بند سے قور کے رہیں عبادت میں اور نافر مانوں کو نافر مان ہی ماریں وہی آپی میں گے رہیں ایک دوسرے کو خوب ماریں پیٹیں۔اللہ تعالیٰ ایک نافر مان کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ کپڑے کا کوئی پُتلا سا بنانو اور اس میں چاروں طرف سو کیاں لگا کر فال کے دروازے پر بھینک دویا وہاں بیری کا درخت ہاس میں کوئی کپڑا وغیرہ باندھ دو، لوگوں میں مشہورہ کہ بیری کے درخت پر جن بہت ہوتے ہیں، بس اس نے باندھ دو، لوگوں میں مشہورہ کہ بیری کے درخت پر جن بہت ہوتے ہیں، بس اس نے بھا گو عالیٰ کی ارب بھا گو جود یکھا کوئی پٹلا یا درخت پہلا عذاب تو اللہ نے اسے دلا یا کسی خیائی دیمن کے ذریعے جو بھا گو عالی کی جور یک میں میں ہورے کہ بیری کے ذریعے جو کہیں بیس ہے نہیں یا کسی جھوٹے فر بی کے ذریعے جس نے ایسے ہی کوئی مصنوع عمل کردیا، میں میں میں میاس کی صورت میں کہاں نے کہد دیا ارب ارب اور کوئی جس نے اسے ہی کوئی جس کی اور دسراعذاب بوٹس عامل کی صورت میں کہاں نے کہد دیا ارب ارب کوئی جس کی آگیں، اور دوسراعذاب بوٹس عامل کی صورت میں کہاں نے کہد دیا ارب ارب کوئی جس کی آپیں میں کہاں کے کہد دیا ارب ارب کوئی جس کی آپیں میں کہاں نے کہد دیا ارب ارب کوئی جس کی کہا گوئی جس کی کہا کہ دیا اور دوسراعذاب بوٹس عامل کی صورت میں کہاں نے کہد دیا ارب ارب کوئی جس کی کے کہد کیا دیا ہے۔

# الله سے ڈرنے والوں سے ہر چیز ڈرتی ہے:

ایک بہت اہم بات سُن کیجیے اور اے دلول میں بٹھا کیجیے اللہ کرے کہ دلول میں اتر جائے ، سنیے:

''جواللہ ہے ڈرتا ہے اس سے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے اور جواللہ سے نہیں ڈرتا اسے دنیا کی ہر چیز ڈراتی ہے۔'' الله کرے کہ بیدو جملے ہرمسلمان کے دل میں اتر جا کیں اگر میہ حقیقت اس کے دل میں بیٹھ گئی، سمجھ میں آگئی تو تمام پریشانیاں جاتی رہیں گی۔اللہ سے ڈرنے والوں کی ہمیت اور رعب کے کچھ قصے بتادوں۔

الله سے ڈرنے والوں کی ہیت کے چند قصے:

□رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ایک بار رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر بیس آ رام کی غرض سے ایک درخت کے سائے میں تشریف فر ماہوئے ،تلوار درخت برائکا دی ،اتنے میں دشمن کا ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میان سے صبیح کر کہنے لگا:

من يمنعك مني؟

''مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟''

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

الله

رسول النُصلی الله علیه وسلم کا بیفر مانا تھا کہ اس کا فر پرلرزہ طاری ہوگیا اور تلواراس کے ہاتھ ہے گریژی۔اب رسول النُصلی الله علیہ وسلم نے تلوارا ٹھائی اور فر مایا:

'' تجھے مجھ ہے کون بیائے گا؟''

اس نے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آیندہ مجھی آپ کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کرے گا، آپ نے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آیندہ مجھی آپ کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کرے گا، آپ نے اسے چیموڑ دیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق بیدا کر لیتا ہے تو پھر ہر مخلوق براس کی ہیبت اور رعب قائم ہوجا تا ہے۔

### 🗗 شيرمجامد کا غلام:

حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ روم میں لشکر سے بچھڑ گئے یا قید سے چھوٹ کر

بھا مے، اچا تک ایک شیرسا منے آگیا انہوں نے اس سے فر مایا:

'' میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں لشکر ہے مچھڑ گیا ہوں ۔''

وہ شیردم ہلاتا ہواان کے ساتھ ہولیا، جہاں کہیں کوئی خطرے کی آ وازسنتااس طرف جھپٹتا، اس سے نمٹ کر پھران کے ساتھ چلنے لگتا حتیٰ کہان کولٹنگر تک پہنچا کر واپس جلا گیا۔

## 🗹 جنگل کے تمام جانور مجاہدین کے تابع:

حضرت معاویدرضی اللہ تعالی عند کی خلافت کے زمانہ میں حضرت عقبہ بن نافع رحمہ اللہ تعالیٰ نے '' فتح افریقۂ' کے بعد مصالح جہاد کے پیش نظر وہاں ایک نیاشہر'' قیروان' بسایا اس شہر کی بنیا د کا قصہ ہے :

حضرت عقبه رحمه الله تعالى كفوجيول في كها:

" یبال درندے ادرسانب بچھو وغیرہ موذی جانور بہت ہیں اس لیے ہمیں یہال تھبرنے میں خطرہ ہے۔"

حضرت عقبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عہم کوجع کیا جوا تھارہ تھے پھراعلان کیا:

ایتھا الحشوات والسباع نحن اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فارحلوا عنا فانا نازلون فمن وجدناه بعد قتلناه

د''ائے زبین کے اندرر ہے والے موذی جانورواور درندو! ہم رسول النہ صلی

اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیں، یہال رہنا چاہتے بیں، اس لیے تم یہال سے

چلے جادُ اس کے بعد تم میں ہے جس کو بھی پائیں گے تل کردیں گے۔''

سولوگوں نے خوف ناک منظر دیکھا کہ شیر، بھیٹر سے اور سانپ اپنے بچول کو

اٹھائے فول در غول بھا گے جارہے ہیں، یہ دیکھ کردشن کی قوم'' بر بر'' کے بہت ہے لوگ

مسلمان ہو گئے۔

## 🗈 مجامدین کے لیے جانوروں کا کلام کرنااوراینی جان پیش کرنا:

حضرت سعدرض الله تعالی عند نے قادسیہ میں ایک ماہ قیام فرمایا، اشکر کے پاس خورونوش کا سامان ندر ہاتو آپ نے حضرت عاصم بن عمر ورضی الله تعالی عند کو" میسان" کی طرف بھیجا، انہوں نے اشکر کے خورونوش کے لیے کوئی گائے بمری تلاش کی مگر دستیاب نہ ہوئی، اہل فارس کا ایک چروا ہا ایک" بن" کے پاس ملا، اس سے دریا فت کیا کہ کوئی گائے بمری مل عتی ہے؟ اس نے جھوٹ کہدویا کہ جھے خرنہیں،" بن" کے اندر سے ایک بیل نے آواز دی:

كذب عدو الله هانحن

''اللّٰہ کے دشمنوں نے حموف بولا، ہم یہاں موجود ہیں۔''

عاصم'' بن' میں جا کراس کو پکڑلائے حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ نے اس کولٹنگر پتقسیم کیا ،لوگوں نے کئی دن تک خوب کھایا۔

حجاج بن بوسف کے زمانہ میں اس کے سامنے اس قصد کا تذکرہ آیا اس نے لوگوں کو بلا کرتقیدیق کی غرض ہے ہو چھا:

''لوگ اس واقعہ ہے معلّق کیا خیال کرتے تھے۔''

انہوں نے کہا:

''لوگ اس واقعہ ہے اس پراستدلال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہے راضی ہیں اور فتو حات ان کے ہمر کا ب ہیں۔''

حجاج نے کہا:

'' بیہ جب ہوسکتا ہے کہ پورائشکرصالح ومتی ہو۔'' مریب

لوگول نے کہا:

''لشکر کے دلول کی بات تو ہمیں معلوم نہیں لیکن ظاہر میں ہم نے جو پچھ دیکھا ہے وہ رہے کہ دنیا کے بارہ میں ان سے زیادہ زاہداور دنیا کے ساتھ ان سے زیادہ بغض رکھنے والا ہم نے کہیں کوئی نہیں دیکھاان میں کوئی ہزول اور کوئی شریرا ورکوئی غدار نہ تھا۔''

## 🗅 مجاہدین کا دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑانا:

مجاہدین اور کسریٰ کے درمیان دریائے د جلہ حاکل تھا، امیر کشکر حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی کوشش کے باوجود کوئی کشتی نہ السکی، ادھر د جلہ میں بہت زبر دست طوفان بیا تھا، بہت ہولناک موجوں کے تصادم سے دریا جھاگ بھینک رہا تھا، پائی بالکل سیاہ نظر آرہا تھا، حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے و جلہ کے کنارے اپنے کشکر سے خطاب فرمایا، بہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء کی پھر فرمایا:

'' دخمن تک جینچنے کے لیے اس دریا کوعبور کیے بغیر کوئی راستہ نہیں میں نے اس سندر کوقطع کر کے دخمن تک پہنچنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔'' پورے نشکرنے اس فیصلہ کا پر جوش خیر مقدم کیا ، آپ نے عکم دیا:

'' دریامیں گھوڑے ڈال دو۔''

دشمن نے بیمنظرد یکھاتو چلانے لگے:

" د بوانے د بوانے۔"

پھرآپس میں کہنے لگے:

''تم انسانوں ہے قبال نہیں کررہے ،تمہارے مقابلے میں جنات ہیں۔'' دریا میں گھوڑے اتاریتے وقت حضرت سعدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو بدیکمات ور دکرنے کا حکم دیا:

نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول

#### ولا قوة الا بالله العلى العظيم

پھرآپ نے دریا میں گھوڑا ڈال دیا ،ساتھ ہی پور سے شکر نے بھی بے دھڑک دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیئے ایک شخص نے دریا میں گھوڑا ڈالتے وقت کہا:

''اس نطفہ ہے ڈرتے ہو؟''

پھراس نے بیآیت پڑھی:

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُمُونَ اللهِ بِإِذُنِ اللهِ كِتبُا مُونَجُلاً (٣-١٢٥)
"اورالله كَحَمَ كَ بغيرك فَخص كوموت آنامكن نبيس اس كى متعين ميعاد لكهي رئتي هيد."

دریا میں ایسے اطمینان سے باہم ہاتیں کرتے جارہ سے جیسے زمین پرچل رہے ہوں اگر کوئی گھوڑ اتھک جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے دریا میں ٹیلا بلند فر مادیتے وہ اس پردک کرتازہ وم ہوکر پھر دریا میں چلنے لگتا، دریا کے سفر میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عند فر مارہ ہے تھے:

حسبنا الله ونعم الوكيل والله لينصرن الله وليه وليظهرن الله دينه وليظهرن الله دينه وليهزمن الله عدوه ان لم يكن في الجيش بغي او ذنوب تغلب الحسنات

''الله کی قسم الله اپنے دوستوں کی ضرور مدد کرے گا اور اپنے وین کو ضرور عالب کرے گا اور اپنے وین کو ضرور عالب کرے گا جب تک لشکر بین ظلم نہ ہواور نیکیوں پر گناہ غالب نہ ہوجا کمیں۔''

التد تعالیٰ کی مدد ہے پورالشکر سیح سلامت دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، گھوڑے دریا ہے نکلے تو پھر بریاں لے کراپی گر دنوں کے بال جھاڑ رہے تھے اور مستی ہے جنہنارے تھے۔ نشکر ہدائن میں داخل ہوا تو اس کو بالکل خالی بایا، کسریٰ اپنی فوج سمیت وہاں ہے بھاگ چکا تھا،مجاہدین کو بے حدوحساب بے بہاخزانے ہاتھ لگے۔

### 

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین سے جہاد کے لیے حضرت علاء حضری رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنا کر بحرین کی طرف بھیجا، ایک خشک میدان پرگز رہوا لوگ بیاس کی شدت کی وجہ سے ہلاکت کے قریب بہنچ گئے، حضرت علاء رضی اللہ تعالی عنہ محدرت علاء رضی اللہ تعالی عنہ محدرت عادی ارتب بھرید ناء کی:

#### يا حليم يا عليم يا على يا عظيم اسقنا

ایک نہایت معمولی سابادل اُٹھااور نورااس زورے برسا کہ سب نے پیا، برتنوں کو بھرلیا
اور سوار پول کو پلایا، یہال سے نبٹ کردشمن کے تعاقب کے لیے" دارین" کا قصد کیا، وہال جہنچنے کے لیے سمندر کو عبور کرنا پڑتا تھا، سمندرا بیاز بردست تھا کہ اس میں بھی بھی کوئی نہ اس سے پہلے داخل ہو سکانہ بعد، مرتدین نے کشتیاں بھی جلاڈ انی تھیں تا کہ سلمان ان کا تعاقب نہ کر کمیں ،حضرت علاء رضی اللہ تعالی عند نے دور کعتیں پڑھ کر دُعا ، کی:

یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقنا

پھر گھوڑے کی باگ بکر کرسمندر میں کود پڑے اور لشکرے فر مایا:

"الله كانام في كركود جاؤه"

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں:

''ہم پانی پر چل رہے تھے، اللہ کی قشم! نہ ہمارا قدم بھیگا نہ موزہ بھیگا نہ گھوڑوں کے ہم بھیکے اور جار ہزار کالشکر تھا۔''

# ك حضرت يشخ الوالحن خرقاني رحمه الله تعالى:

حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمه الله تعالی کی بیوی بهت تندمزاج تقیس، شیخ کی زندگی

کواپی بدخلقیول سے تلخ کررکھا تھا، ایک بارایک مرید حضرت شیخ کی زیارت کے لیے عاضر ہوئے شیخ جنگل تشریف لے جاچکے تھے، مرید نے درواز بے پردستک دی، شیخ کی اہلیہ نے ہو؟ مرید نے بصداحترام حضرت شیخ کا نام لیااور عرض کیا کہ کیوں آئے ہو؟ مرید نے بصداحترام حضرت شیخ کا نام لیااور عرض کیا کہ دریارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، بیوی نے شیخ کا نام سنتے ہی ان کی سینکڑوں شاکی سین بیان کر کے کہا کہ احمق ہو، عمرضا لکع کرنے کے لیے اتنا طویل سفر کیا، شیخ کی حقیقت کو مجھ سے زیادہ کون جمھسکتا ہے، مرید ہمت آزردہ خاطر ہوئے، روتے ہوئے جنگل کی طرف کر زیادہ کوئی تشیر پرلاد ہے، ہوئے بیں اور گزرے، دیکھا کہ شیخ نئیر پرسوار ہیں اور کھی افسردگی ہے جھے لیا کہ بیہ چارہ بیوی کا شک کیا ہم میں سانپ کا کوڑا، شیخ نے مرید کی افسردگی ہے جھے لیا کہ بیہ چارہ بیوی کی برمزاجی پرصبر کرنے ہوئے ہے۔ درجہ عطاء فرہ یا ہے۔

گر نہ مبرم می کشیدے بارزن کی کشیدے شیر نر بیگار من

### 

شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ میں نے انہیں شہر
''رود بار' کے میدان میں چیتے پرسوار دیکھا، اس ہولناک منظر سے میں ایسا گھبرایا کہ
چلنے سے عاجز ہوگیا میرے پاؤں جم گئے۔ انہوں نے میرا یہ حال دیکھ کرمسکراتے
ہوئے لبوں پر ہاتھ رکھ کرفر مایا کہ سعدی! اس سے تعجب مت کرتو اللہ کے حکم سے گردن نہموڑ تو کوئی چیز تیرے حکم سے گردن نہموڑ ہے گی۔

تو ہم گردن از حکم داور میج که گردن نه پیچد زحکم تو ہیج

## ا قصبه مشایخ "کایک بزرگ:

حیدرآباد سے مشرق شال کی طرف ایک قصبہ ہے" منیاری" اس سے بچھ ہٹ کر
ایک اور قصبہ ہے اس کا نام ہے" مشائخ" مشائخ کے معنی جیں وینی اعتبار سے بڑے

بڑے لوگ، بہت بڑے عالم کو بھی شخ کہتے ہیں اور بہت بڑے بزرگ کو بھی شخ کہتے

ہیں، شخ کی جمع ہے مشائخ۔ اس قصبے میں کی زمانے میں بہت بڑے بڑے الماءاور

بہت بڑے بڑے بڑرگ گزرے ہیں ای نسبت سے قصبے کا نام" مشائخ" مشہور

بہت بڑے بڑرے بڑرگ گزرے ہیں ای نسبت سے قصبے کا نام" مشائخ" مشہور

ہوگیا۔ ایک بارمیراوہاں جانا ہوا، وہاں بڑے بڑے علاءاور بزرگوں کی قبریں ہیں ایک

قبر پر لکھا ہوا تھا کہ یہ بزرگ چیتے پر سواری کرتے تھے اور ہاتھ میں سانپ کا چا بک ہوتا

قبر پر لکھا ہوا تھا کہ یہ بزرگ چیتے پر سواری کرتے تھے اور ہاتھ میں سانپ کا چا بک ہوتا

قبا۔ اگرایسی روایات کی تارید قر آن وحد بٹ سے نہ ہوتی اور معتبر ذرائع سے ایسے علاء

اور بزرگوں کے قصے نہ سے ہوتے تو ہم بچھتے کہ یہا ہے، ہی مریدوں نے قصے بڑھا چڑھا

کر لکھ دیے ہیں۔

# الله تعالى:

حضرت کیم الامة رحمداللہ تعالی نے خودا پنا یہ تصدیبان فر مایا کہ ایک باریس فانقاہ
سے اپنے گھری طرف جار ہا تھا ایک بہت تنگ گل سے گزرنے لگا تو و یکھا ساسنے سے
ایک بہت مشہور مرکھنا سانڈ آ رہا تھا، جو مارنے میں بہت مشہور تھا، لوگوں کے پیچھے بھا گرانبیس مارتا تھا، مجھے خیال ہوا کہ اگر میں واپس لونا ہوں تو یہ میرے پیچھے بھا گرامس نیج تو نہیں سکوں گا اور آ گے بڑھنے میں یہ شکل کرگل بہت تنگ ہے فرما یا کہ جیسے میری ظرف و یکھا تو وہ مجھ سے اتنا ڈرنے لگا کہ گویا میری نظراس پر بڑی اوراس نے بھی میری طرف و یکھا تو وہ مجھ سے اتنا ڈرنے لگا کہ گویا سکڑ سکڑ کر دیوار کے اندر گھنے لگا ایسا لگ رہا تھا میں بے خطراس کے پاس سے گزر میں جائے اورا سے داستہ لی جائے اورا سے دانیا کی ہر چیز ڈرتی ہے۔
گیا۔ بات وہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں سے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے۔

(اس نتم کے اور بھی کئی قصے آ گے آ رہے ہیں۔جامع) پیلوگ اللہ ہے ڈرنے والے تقے اس لیے اللہ نے مخل

یہ لوگ اللہ ہے ڈرنے والے تھے اس لیے اللہ نے مخلوق کا خوف ان کے قلوب سے نکال دیا۔

## آج کے مسلمان کی بہادری اور برزولی:

آج کے مسلمان کی بہادری کا توبیر عالم ہے کہ اللہ تعالی ہے بھی نہیں ڈرتا،اس کے عذاب کواس کی بکڑ کو خاطر میں نہیں لا تا ادھر بزولی کا بیالم ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہے ڈرتا ہے۔ یہ بات نوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے میری عمر گزر گئی مگران کی سمجھ میں نہیں آرہی بس ایک شورے کہ جن چڑھ گئے،آسیب نے بکڑلیایا کسی نے سفلی کردیا، فلاں وشمن نے جادو کر دیا، فلال نے کالا کردیا، بھا گے بھا گے بھررہے ہیں عاملوں کے پیچھے، مجھے جب کوئی پرونا روتا ہےتو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی حیصوڑ دیں ، صحیح صحیح مسلمان ین جا کیں نہ آسیب رہے گا نہ تفلی ، کوئی پریشانی نہیں رہے گی لیکن ان کا حال یہ ہے کہ الله تعالیٰ کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں، ہرلمحداذیت میں گز رر ہاہے مگر پھر بھی نافر مانی ے باز نہیں آتے ، وراصل بیگناہ کی تا ثیر ہاللہ تعالی کی نافر مانی کرتے کرتے ول سیاہ ہو گئے ، سو چنے شبھنے کی صلاحیت ہی ختم ہوگئی ، گناہوں کا زنگ قلوب پراییا چڑھ گیا کہ ا ہے فائدے کی بات بھی تمجھ میں نہیں آتی ذہن اسے قبول ہی نہیں کرتا تمل تو بعد کی بات ہے، نافر مانی اور بغاوت بہت بڑی تحوست ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے باغیوں لیعنی کفار ومشرکین سے متعلق فرمایا کہ جہنم میں جلنے کے باوجوداس بغاوت کی خوست دل سے بیں نکلے گی چنانچہ وہاں پہنچ کرزبان سے بارباریمی فریاد کریں گے کہ یااللہ! ہمیں دنیامیں واپس بھیج دے وہاں جا کرہم تیری نافر مانی نہیں کریں گےلیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیرجھوٹے ہیں اگر انہیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی کفروشرک اور بغاوت ہے بازنہیں آئیں گے۔ ذرااندازہ تیجیے!اللہ کی بغاوت ہےانسان کی فطرت کیسی مسنح ہوجاتی ہے کہ جہتم کو دیکھ کربھی ان کے دماغ درست نہ ہوں گے وہاں پہنچ کر بھی جھوٹ بولیں گےاللہ تعالیٰ کو دھوکا دینے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں ایک بار دنیامیں لوٹا کر دیکھیے ہم کتنے فریاں بردار بن کر دکھاتے ہیں ،اللہ تعالیٰ توسب کچھ جانتے ہیں وہ تا کید کے ساتھ فرمارہے ہیں کہ یکی بات ہے کہ بیلوگ جھوٹ بول رہے ہیں: وَلَـوُ نَرْآى اِذُ وُقِفُو عَلَى النَّارِ فَقَالُوا بِلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَدِّبَ بايْتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ o بَلُ بَدَالَهُمْ مَّا كَانُوًا يُخَفُونَ مِنْ قَبُلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُو الِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ٥ (٢-٢٨٠٢) "اوراگرآب اس وقت دیکھیں جب کہ بیجتم کے پاس کھڑے کیے جائمیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھروا پس بھیج دیے جا 'میں اور اگرابیا ہوجائے تو ہم اینے رب کی آیات کوجھوٹا نہ بتا کیں اور ہم ایمان والوں سے ہوجا ئیں بلکہ جس چیز کواس کے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آگئ ہےاورا گریہ لوگ پھرواپس بھی بھیج دیئے جائیں تو بھی ہے وہی کام کریں گے جس ہے نہیں منع کیا گیا تھااور یقیینا یہ بالکل جھوٹے ہیں۔'' جبِ الله تعالیٰ کی نافر مانیاں کرتے کرتے دل سیاہ ہوجا تا ہے تو یہی کیفیت ہوجاتی ہے عذاب و مکھ رہے ہیں سر پر آچکا ہے پھر بھی ہدایت نہیں ہوتی۔ یہ تو اہل جہنم کا آخری انجام بیان کیا گیا ہے، دنیا میں اس کانمونہ دیکھنا جا ہیں تو نا فر مانوں کے حالات دیکھ لیس کہ طرح طرح کے مصائب اور عذابوں میں مبتلا ہیں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں،سکون کی نعمت چھن چکی ہے، زندگی اجیرن ہوگئی ہے کیکن اس کے باوجود نافر مانی ہے بازنہیں آتے اپنی یا غیانہ روش نہیں چھوڑتے ۔

عاملوں کےعاشق:

جن لوگوں کے ذہنوں پر آسیب اور سفلی کا بھوت سوار ہے عاملوں کے درواز وں پر

د حکے کھاتے پھرر ہے ہیں بیدہ ولوگ ہیں جن کے قلوب اللہ کی عظمت اور محبت سے خالی ہیں ور نہاللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو یوں رسوانہیں کرتے انہیں در در کے دھکے نہیں ولاتے آج کل عامل بہت زیادہ ہوگئے ہیں پورے ملک میں جہاں جائیں ان کا جال بھیلا ہوا ہے اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ جہالت اور بے دین بہت بھیل گئی ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کی پریثانیاں بڑھ گئی ہیں،نئی سے نئی مصیبتوں، آفات اور امراض کی بہتات ہاں لیے ہر عامل کو بآسانی شکارل جاتا ہے جوبھی ان کے متھے چڑھ جائے ان کی ایک ہی تشخیص ہوتی ہے کہتم پر کسی نے سفلی کردیا ہے بتم پراتے استے جنات ہیں، جوبھی آفت زدہ اور پریشان حال ان کے یاس پہنچ جاتا ہے ایک تواسے پہلے ہے ہی یقین ہوتا ہے کہ اس برسفلی ہے دوسرے عامل بھی یمی تشخیص کرتا ہے جس سے مریض کا یقین اور پختہ ہوجاتا ہے کہ واقعۃ مفلی ہے۔ دراصل قصہ بیہ ہے کہ ان عاملوں کے د ماغ پر سفلی ہے، ان کی بدا ممالیوں کی وجہ سے ان پر سفلی سوار ہے اس لیے انہیں سب پر سفلی ہی نظر آتا ہے اوران عاملوں کے عاشقوں کی ایسی مت ماری گئی ہے کہ اگر ان ہے کہا جائے کہ بیعاملوں کا چکرٹھیک نہیں ان کے پاس نہ جایا کریں تو فوراْ وہ عامل کی تعریف شروع کردیتے ہیں کہ بیہکوئی ایبا ویبا عامل نہیں بلکہ عالم ہیں،بعض عاملوں کا تعارف اس ہے بھی او نیجے الفاظ میں کرواتے ہیں کہ وہ بہت بڑے مفتی ہیں بعض کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلیغی بزرگ ہیں لیکن بیہ بات خوب سمجھ لیں کہ کوئی عامل کتنا ہی ہڑا ہزرگ انظرآ تا ہوفضاء میں اڑتا ہوانظرآ ئے وہ بھی سیجے بات نہیں کرے گا، جوبھی ایک مرتبہ اس کے باس چلا جائے خواہ وہ بہار ہو یا بالکل تندرست، مرد ہو یاعورت اس پر جن ضرور جے صائے گا، تجربہ کرے دیکھے لیجے یہ ناممکن ہے کہ کوئی اس کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹے ،اس کا تو تصوربھی نہ شیجیے کہ د ہ کسی کو بہ کہہ دے کہ تہمیں سیجے نہیںتم بالکل ٹھیک ہو بلکه اس ہے بھی بڑھ کرایک بات کہتا ہوں کہ جس عامل کو آپ جتنا بڑا بزرگ سمجھ کر

جائیں گے وہ اپنی شان کے مطابق اتنائی بڑا چکر چلائے گا۔ بعض سیح بزرگ بھی ہے کا م کرتے ہیں گروہ بہت کم ہیں جوجھوٹ بول کر غلط بیانی کر کے جھوٹ موٹ کا جن یاسفلی چڑھا کرعوام سے بیسالوٹنے کے لیے اپنانام کرنے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے عوام کوفریب نہیں ویتے ، انہیں پریشان نہیں کرتے چکروں میں نہیں ڈالتے بلکہ عوام کو مانوس کر کے انہیں وین کی طرف لانے کی نیت سے شریعت کے مطابق سیح صیح کام کرتے ہیں ، ان کی تفصیل آگے بتاؤں گاان شاء اللہ تعالی۔

### لڑ کیوں پر جن عاشق ہو گئے:

سے میں ہے ہوں ہر بتایا کہ ایک شخص کی کئی جواں سال بیٹیاں ہیں ، ان کی شادیاں نہیں ہور ہیں والدین کی عقل مندی دیکھیے کہ مناسب کوشش اور دین دار رشتہ تلاش كرنے كى بجائے عامل كے ياس پہنچ گئے كہ بجيوں كے رشتے كيوں نہيں ہورہ، بھلا عامل کا اس معالمے ہے کیا تعلق؟ عامل نے جواب دیا کہ ان لڑکیوں پرجن عاشق ہیں وہ شادی نہیں ہونے دیتے اور مزید بتایا کہ ان کی والدہ پر بھی جن عاشق ہیں ۔ س قدرشرم کی بات ہے، میں نے کہا کہ سارے خاندان پر ہی جن عاشق ہورہے ہیں اس ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیآ دم کی اولا دنہیں بلکہ جنوں کی بیٹیاں ہیں ،ان کی لڑ کیاں پریاں ہیں اس لیے کوئی انسان ان کارشتہ لینے کو تیار نہیں ہور ہا، خیریہ تو مزاح کی بات تھی ، میں نے ان سے کہا کہ جن ون کچھنہیں اس عامل کے چکر سے نکلو۔اس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ کوئی معمولی آ دمی نہیں مفتی صاحب ہیں۔ میں نے کہا کہ عامل جتنا بڑا ہوگا چکر بھی ا تناہی بڑا اور گمراہ کن چلائے گا،اگر صحیح عالم دین اور مفتی ہوتا تو لڑ کیوں کے والدین کو سمجھا تا کہان برکوئی سفلی کوئی جن نہیں آپ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں ہے بجیں اس کے ساته هیچ تعلق جوژیں،اعتدال میں رہ کر کوشش کریں اور اچھے دین دار رشتے دیکھے کر لڑ کیوں کی شادی کردیں۔اس کی بجائے وہ تشخیص کررہا ہے کہ تمہاری لڑ کیوں پر جن عاشق ہیں، کیا کسی عالم دین کو یہ جواب زیب دیتا ہے؟ والدین بے چارے پہلے ہی پریشان تھاس نے آئیس ایک نی پریشانی میں ڈال دیا۔ میں نے مجھایا کہ کوئی بھوت نہیں یہ بنام نباد مفتی جھوٹ کہتا ہے اس ہے دور بھا گو، النّہ تعالیٰ نے آئیس سجھ دے دی اس کے چکر ہے نئے اس کے چکر ہے نئے اس کے چکر دیتا۔ والدین کی عقل دیکھے کہ پہ گھر پیوشم کا مسئلہ دین دار حضرات کے مشورہ کیا کیا چا چکر دیتا۔ والدین کی عقل دیکھے کہ پہ گھر پیوشم کا مسئلہ دین دار حضرات کے مشورہ سے خود حل کرنے کی ہجائے عامل کے پاس پہنچ گئے کہ بچیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہوتیں، کیار کاوٹ میں اور انہوں نے یقین کرایا کہ واقعہ جنات عاشق ہیں اور انہوں نے یقین کرایا

سی لڑی نے مجھے لکھا کہ وہ ایک عامل کے پاس گئی تو اس نے درمیان میں قر آن رکھ کراہے اپنے سینے سے لگا کرخوب بھینچا اور کہا:

> ''اب ہم دونوں آپس میں بھائی بہن بن گئے۔'' 'کسے خبیث لوگ ہیں قر آن مجید کو بد کاری کا ذریعہ بنار کھا ہے۔

### لڑ<u>ی کو جنات مروڑ دیتے ہیں:</u>

کسی نے بتایا کہ ایک لڑکی کو جنات جب چاہتے ہیں آ کر مروڑ دیتے ہیں اور وہ میڑھی ہوجاتی ہے۔ والدین یقین کے بیٹے ہیں کہ یہ جنات کا کام ہے یہ بیس کہ کسی معالج کو دکھا کمیں تشخیص کرا کمیں کہ یہ کس ستم کا دورہ ہے کون می بیاری ہاس طرف کوئی توجہیں بس بہی بات دیاغ میں بیٹھ گئی کہ جن سوار ہیں۔

### <u>کمرے پر جنات کا قبضہ:</u>

ایک اور بات اس ہے بھی زیادہ عجیب ٹی کدایک کمرے پر جنات کا قبضہ ہو گیادہ جنات کہتے ہیں کہ خبر دار! کوئی اس میں قدم نہ رکھے ور نہ گرون تو ژ دیں گے، سوچیے! جنات کو کمرے ہے کیا کام وہ تو پہاڑوں اور جنگلوں میں رہتے ہیں ،غرض ان وہم کے مریضوں کو ہر جگہ جن نظر آتے ہیں کسی قتم کا مسئلہ ہوکوئی سی بریشانی ہو جنات ہیں جنات ،ارے آسیب ہوگیا، آسیب، کیاخرافات ہیں۔وہ کمراجن لوگوں نے جنات کے حوالے كرديا تھا يہال دارالافتاء بھى تعويذ لينے آتے تھے، مجھے بہت تعجب بوا، يہ قصه من کر میں نے ان لوگوں کی گوشالی کی اور انہیں اچھی طرح بچایا، میں نے کہا دیکھیے بات ہے صحیح صحیح اور صاف صاف کہ دارالافتاء کی نسبت کو بدنام نہ کریں اگریہاں تعلق رکھنا ہے تو کچی کچی یا تیں ذہن ہے نکال دیں ورنہ یہاں آنا چھوڑ دیں ،احچی طرح سوچ کر فیصله کریں اگریباں ہے تعلق رکھنا ہے تو اللہ کا نام لے کر کمرا کھول دیں کوئی جن ون نہیں۔ بحمداللہ تعالیٰ بات ان کی تمجھ میں آگئی کمرا کھولاتو کیچھ بھی نہیں تھا،اب روزانہ اس میں جارہے ہیں آرہے ہیں کوئی جن نہیں پکڑتا۔ در حقیقت بیآج کے مسلمان پرنا فرمانی کا وبال ہے، جنات کے وجود کا انکارنہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ سی انسان پران کا تسلط ہومگر وہ تو شاذ ونادر ہزاروں لاکھوں میں کسی پر ہوتو ہو پیگھر گھر جن کہاں ہے آ گئے؟ پیہ نا فرمانیوں کا وبال ہے، جے اینے اور جنات کا شک گزرے اسے جا ہے کہ نافر مانیاں حصور دے توبہ واستغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے کوئی جن اس کے قریب بھی نہیں آئے گاسب بھاگ جائمیں گے۔ کی ایسے قصے پیش آئے ہیں کہ دارالا نآء سے تعلق رکھنے والوں نے نیا مکان خریدا جو بہت مدت سے خالی پڑا ہوا تھا، لوگ انہیں ڈراتے تھے کہ جومکان زیادہ مدت خالی پڑار ہے اس پر جنات قبضہ کر لیتے ہیں ، پھر کہتے ہیں کہ کئی تجربے بھی ہوئے کہ اس مکان میں جو بھی رہااہے جنات نے بہت پریشان کیا،مگر دارالا فتاء ہے تعلق رکھنے والے ایسے مکانوں میں بےخطر بہت سکون واطمینان ے رہ رہے ہیں، بعض نے حفاظت کے لیے تعویذ مانگا تو میں نے کہا کہ آپ کا وارالا فقاء سے تعلق ہونے کی وجہ سے جنات آپ سے ڈرتے ہیں ،اس لیے آپ کو تعویذ کی کوئی ضرورت نہیں ، چنانچہ وہ تعویذ کے بغیر ہی آ رام سے رہ رہے ہیں ،کوئی جن دغیرہ ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔

### عاملول كاامتحان ليجيه:

ا کی بات بہت عجیب ہے کہ ان عاملوں کوئسی بھی نوعیت کی تکلیف بتا ئیں کوئی جسمانی مرض ہو،معاشی پریشانی ہو،کوئی گھریلو نا جاتی ہو، کچھبھی ہوان کی تشخیص ہرایک کے بارے میں یہی ہوگی کہ سی نے سفلی کر دیا ہے، بندش نگادی ہے اورا نے اپنے جن ہیں۔ جھےان لوگوں پر بہت تعجب ہوتا ہے جوان کی باتوں پریفین کر لیتے ہیں ، اچھے خاصے پڑھے لکھے دانشورشم کے لوگ عاملوں کے سامنے ایسے امتی بن جاتے ہیں کہ وہ جو کھے کہہ دیں ان کی طرف ہے آمنا و صدقنا، اللہ کے بندو ایمی ان بر ممل عاملوں کا امتحان بھی تو لے کرد کھو۔امتحان کا طریقہ بہت آسان سا ہے جو کرنا جا ہے کر لے دہ بیہ کہ کسی اچھے خاصے تندرست شخص کوئسی عامل کے پاس لیے جائیں وہ جا کر عامل ہے کے کدمیری طبیعت کچھ خراب ہے، پیجھوٹ بھی نہیں دل میں بینیت کرلے کہ تجھے دیکھ و کیچکر طبیعت خراب ہورہی ہے دل جاہ رہا ہے کہ تیری ایسی ٹھکائی لگاؤں کہ تیرا د ماغ درست ہوجائے تونے زمین پرشر پھیلا رکھا ہے اللہ کے بندوں کوجھوٹ بول بول کر پریشان کررکھا ہے، تیرے شرسے اللہ کی زمین کو پاک کر دوں، دل میں بینیت رکھیں، حضرت ابراہیم علیدالسلام کی سنت یرعمل کریں ،انہوں نے بھی تو اپنی قوم ہے یہی کہا تھا کہ میں بیارہوں، میری طبیعت خراب ہورہی ہے یعنی تمہارے بنوں کو دیکھے ویکھے کر طبیعت خراب ہور ہی ہےان کی گر دنیں اُڑانے کے لیے طبیعت بگڑ رہی ہے۔ آپ بھی ای طرح کریں اور میتجر بہ کرنے کے لیے کسی معمولی ہے عامل سے پاس نہ جا کیں بلکہ سمسی بڑے کا انتخاب کریں اس کا امتحان لیں ،اس سے کہیں کہ طبیعت خراب ہور ہی ہے وه آپ کا ہاتھ دیکھے گایا آپ کا رومال یا قیص یا بنیان سو تکھے گا بھر بتائے گا کہ آپ پرکسی نے سفلی کردیا ہے یا کہے گا کہ آسیب کا اثر ہے یا یہ کہ اتنے اتنے جنات ہیں یا یہ کہ گھر میں بندش ہے۔اس طرح ان بڑمل عاملوں نے اللہ کی مخلوق کو دسوسوں میں ڈال رکھا ہے اقتصفا صے تندرست وتو اناانسان کوالو بناکر بیارکردیتے ہیں، ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ بچوں کو چھٹی کرنے کا شوق ہوا تو اس کے لیے یہ تدبیر نکالی کہ ایک نے استاذی فدمت میں حاضر ہوکرع فن کیا: ''استاذی آپ کی طبیعت پچھٹرا ب معلوم ہورہی ہے فیریت تو ہے؟''استاذنے ڈانٹ کرکہا کہ کہاں فراب ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پھر دوسر ساڑے نے جاکرا یہے ہی کہا تو استاذ ہولے ہاں پچھسر میں ورد ہے، اس لڑک نے آکر دوسروں کو بتایا کہ سر میں دردتو میں ڈال آیا ہوں، پچھاور زور لگاؤ تو چھٹی ہوجائے گی، چنانچے تین چار بچول کے بیعد دیگر ہے کہنے ہے استاذ کو بخار ہوگیا تو ہوجائے گی، چنانچے تین چار بچول کے بیعد ویگر ہے کہنے ہو استاذ کو بخار ہوگیا تو انہوں نے بچول کی چھٹی کردی۔ میں عاملوں کا امتحان لینے کے بارے میں کہدر ہاتھا ان کا امتحان کے کردیکھیں تو ان کے فریب کی حقیقت واضح ہوجائے گی۔

### امتحان کے دوقصے:

ایسے افراد جنہوں نے خود مجھے اپنے قصے بتائے اس دفت ان میں ہے دو کے قصے سن لیس شاید کہ ہدایت ہوجائے اور ان عاملوں کے چکر سے پچ جا کیں۔

### <u>بہلاقصہ:</u>

ایک فخص نے اپنا قصہ بتایا کہ ایک مرتبہ میرے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی تو آئیں وہم پڑگیا کہ کسی نے پچھ کردیا ہے لہٰذاعائل کے پاس جانا ضروری ہے۔ کسی کے ذبن میں کوئی غلط بات بیٹھ جائے تو نکا لٹا بہت مشکل ہوتا ہے ان پر بھی بیدہ ہم سوار ہوگیا کہ کسی نے سفلی کردیا ہے کسی عامل کے پاس چلو، بار بار اصرار کرنے لگے بڑوں کا بھی بہی اصرار کہ لے چلو ہیں مجبور ہوگیا اور بادل نخواستہ آئیس عامل کے پاس لے گیا میری طبیعت پریشان تو تھی ہی عامل بھی بہی ہم بھا کہ بہی ہے میرا شکار لہٰذا بھائی کو چھوڑ کر میرارومال لے لیا اور سو تھتے ہی ایک دم پھینک کر کہنے لگا کہ تم پراشے جنات ہیں، میں میرارومال لے لیا اور سو تھتے ہی ایک دم پھینک کر کہنے لگا کہ تم پراشے جنات ہیں، میں میرارومال کے بیان کی جمھے تو پچھی تبیں میں تو مریض کو دکھانے لایا ہوں ، مریض ایک طرف بیشا

ہاں ہے بات نہیں کرتااور تندرست آ دمی پر جن چڑ ھادیئے۔ (حضرت اقدیں بہت مدت تک انہیں مجلس وعظ میں کھڑا کر کے لوگوں کو دکھاتے رہےاوران کا قصد سناتے رہے۔ جامع )

### دوسراقصه:

ایک ڈاکٹر صاحب نے ابنا قصہ بتایا کہ ان کے ایک عزیز بھار تھے مختلف علاجوں سے فاکہ ہنیں ہور ہاتھا اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کی عامل ہے رجوع کیا جائے وہ ایک عامل کے پاس چلے گئے اور ان ڈاکٹر صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے ، اس نے مریض کی قیص ایک بار ناپی تو بڑی دوسری بار ناپی تو جھوٹی پائی ، اس نے کہا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے۔ ڈاکٹر صاحب تج بہ کرنے کے لیے اپنی قیص بھی ساتھ لے گئے تھے انہوں نے وہ قیص عامل کو دی اور بینہیں بتایا کہ بید میری ہے ، عامل نے اسے بھی ناپا تو کہا کہ جنات کا اثر ہے ، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بید میری ہے ، عامل نے اسے بھی ناپا تو کہا کہ جنات کا اثر ہے ، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بید قو میری قیص ہو قامل نے کہا کہ آپ پر بھی جنات کا اثر ہے ، انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن وہ اپنی بات پر بھی جنات کا اثر ہے ۔ یہ بیں ان نام نہاد عاملوں کے کر تو ت بیں ، فرگیا کہ نیس نہیں آ تا جا تا بھی نہیں ایسے بی لوگوں کو الو بناتے ہیں ، بناتے کیا ہیں ان کے پاس جانے والے پہلے سے بی الوہوتے ہیں ۔ بنات کیا ہیں ان کے پاس جانے والے پہلے سے بی الوہوتے ہیں ۔

## حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه كاغلام:

حضرت ابوبکررضی اللہ تعالی عنہ کوان کے غلام نے کھانے کی کوئی چیز دی آپ نے کھالی پھراس نے بتایا کہ میں نے ایک شخص کو قسمت شناسی کا عمل کر کے پچھ بتادیا حال نکہ میں بنے ایک شخص کو قسمت شناسی کا عمل کر کے پچھ بتادیا حالانکہ میں بنون نہیں جانتا تھا، میں نے اسے فریب دیا، اس نے مجھے اس کا عوض دیا، آپ نے اسی میں سے کھایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حلق میں انگلی ڈال آپ

کرتے کردی۔(صحیح بخاری)

### اس زمانے کے بیمل عاملوں کا حال:

وہ زمانہ تو تھا چودہ سوسال ہیلے کا اب تو اس معالمے میں لوگ کتنی ترتی کر گئے ہیں سچھ نہ یو چھئے اب تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھ بھی نہیں جانتے بس بابا بن کر ہیٹھ گئے اور د نیا بھا گی جارہی ہےان کے پاس کسی کو پچھ دے دیا کسی کو پچھ دے دیا۔ یہی حال مفعی کرنے والوں کا ہے کچھ جانتے نہیں بس کسی دھاگے برگر ہیں لگادیں کسی بیری میں باندھ دیا بھی کے دروازے پر پتلا ڈال دیا بھی سے دروازے پرمسور کی دال ڈال دی، کسی کے سامنے آئے کا پیڑا ڈال دیا،کسی کے گھر میں گوشت کی بوٹی بھینک دی،بس لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوگیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر عذاب ہے، پہلا عذاب تو دیا مصنوعی جادوسفلی کرنے والوں کے ذریعے کہ وہ پچھ جانتے ہی نہیں ،بس کسی کو پریشان کرنے کے لیے ایسے ایسے فریب اور جھوٹ موٹ کے چکر چلاتے رہتے ہیں ،اس کے بعد پھراللہ تعالیٰ نے اور یٹائی لگانے کے لیے کسی عامل کے باس بھیج دیا، عامل کے باس سميا نواس نيقيص سؤنكهي يابنيان سؤنكها مارو مال سونكها قبيصيس اوربنيا نيس سونتكهت سونكهجته ان کےاینے دیاغ ہی خراب ہو گئے ہیں، پھروہ عامل اسے بتا تا ہے کہ تجھ پرکسی نے سفلی کر دیا ہے، تجھ پراتنے جن ہیں ،عورتوں کو بتاتے ہیں کہ تجھ پر جنات عاشق ہوگئے ہیں ، اس لیے تھے شادی نہیں کرنے دیتے۔

## مریض کوالو بنانے کے طریقے:

یہ ہے دین عامل عوام کو کیسے کیسے الو بناتے ہیں پچھاس کی تفصیل بھی س کیجے:

پہلے بتا چکا ہوں کہ اچھے خاصے تندرست انسان کارومال یا تبیص یا بنیان وغیرہ

سونگھ کراس پرجھوٹ موٹ کے جنات یاسفلی چڑھا دیتے ہیں۔

ا مریض کی قبیص یا بنیان کی بیائش کرتے ہیں پھر مریض پردم کر کے دوبارہ ناہتے ہیں، بعض ڈوری لے کرسرے پاؤل تک ناہتے ہیں پھر دم کرنے کے بعد دوبارہ ناہتے ہیں، بعض کوئی چھڑی ناہ کر مریض کے جسم پر پھیرنے کے بعد اسے دوبارہ ناہتے ہیں، ان چیزوں کی دوبارہ بیائش پہلی بیائش سے پچھ کم یا زیادہ ہوجاتی ہوگئ کرتب دکھا کر بے دین لوگوں کو الو بناتے ہیں کہ دیکھیے پہلے اتن تھی اور اب اتن ہوگئ ہے۔ اس لیے اس پر آسیب یاسفلی کا اثر ہے اس کر وفریب کی حقیقت بھی من لیں، یہ بھمل فریب کی حقیقت بھی من لیں، یہ بھمل فریبی عامل بیائش ہیں تین طریقے سے فریب کرتے ہیں:

- ا ٹیڑھی چال یعنی سیدھانا ہے کی بجائے ٹیڑھانا ہے ہیں اور دوسری بار سیدھا نا ہے ہیں اور دوسری بار سیدھا نا ہے ہیں تواس طرح پیائش میں فرق آجا تا ہے۔
  - 🕆 پېلى بار تھينچ كرنا يادوسرى بارۋھيلا۔
  - 🕝 ہاتھ کوآ کے یا چھیے ذراسا سر کا لیتے ہیں۔

لوگ اپنی پریشانی کی وجہ سے ان کی حرکتوں پر توجہ ہیں دیتے یا یوں کہیں کہ لوگ ان کے ہاتھوں بے وقوف بننے کے لیے پہلے ہی تیار ہوتے ہیں اس لیے انہیں پتانہیں چلتا کہ کیا ہور ہاہے۔

سے بدان کی نفسیت کا اندازہ لگا کرائی کے مطابق چکر چلاتے ہیں۔ مثلاً یہ تو سب جانے ہیں اسکی نفسیت کا اندازہ لگا کرائی کے مطابق چکر چلاتے ہیں۔ مثلاً یہ تو سب جانے ہیں کہ گھروں میں عموا عورتوں کی لڑائیاں رہتی ہیں ساس بہوکا جھگڑا، دیورانی جھانی کا جھگڑا، نند بھاوج کا جھگڑا دغیرہ، ایسے حالات کا اندازہ لگا کرعورتوں کو بتاتے ہیں کہ تجھ پر تیری دیورانی یا جھانی نے جادہ کیا ہے یا تیری ساس تیرا گھر ہر باد کروانا چاہتی ہے اس سے ہوشیار رہنا۔ جاہل عورتوں کے دماغ میں تو پہلے ہی سے ان کے خلاف زہر بھرا ہوتا ہے عامل کی بات من کروہ اس کی معتقد ہوجاتی ہیں کہ دیکھیے کئے خلاف زہر بھرا ہوتا ہے عامل کی بات من کروہ اس کی معتقد ہوجاتی ہیں کہ دیکھیے کئے بات میں اند تعالی اللہ تعالی تعال

کی زمین پرفساد کا جے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی مخلوق میں باہم الفت و محبت بید اکرنے کی زمین پرفساد کا جے ہوئے کی بجائے نفر تیں اور عداوتیں بیدا کرتے ہیں۔ بیسب کچھ اللہ کے باغیوں پران کی نافر مانیوں کا و بال ہے، اللہ تعالیٰ نافر مانوں کو کیسے کیسے عجیب عجیب عذاب دیتے ہیں ذرا سکتے جاہیے:

- 🕕 پہلے تو کسی ہے آئے کا پیڑا کھنکوایا،اس سے ڈرتا ہے۔
- © دوسراعذاب میہ کہ کسی بڈمل عامل کے پاس بھجوایا،اس نے ڈرایا میہ ڈرنا خود زاب ہے۔
- ت عامل کو پیسے دیئے ، پیمامل کی کئی ہزارروپے لیتے ہیں ، پیا یک مستقل عذاب ہے۔ آ عامل نے فلیتے بلیتے بنا کر دے دیئے کہ انہیں جلا کر ان کی طرف و کھواور

کال کے اللہ بیان کے معیقے پلیتے بنا کر دے دیے کہ اہیں جلا کر ان کی طرف دیھواور سوتھو، بیسارے کام چھوڑ کر بیٹھا ہوا ان فلیتوں کود کھیر ہاہے، سوتھور ہاہے، اس کا دھواں اس کے اندر جار ہاہے، د ماغ میں اور پیٹ میں از رہاہے، سارا پھھاندر سے کالا ہور ہا ہے، کھانس بھی رہاہے، ناک سے پانی بدر ہاہے، بیا یک مستقل عذا ہے۔

اللّٰد کی نافر مانی ایسی چیز ہے جس کی وجہ ہے انسان سکون سے محروم ہوجا تا ہے۔

## غیب کی خبروں کے بارے میں لوگوں کا حال:

گناہوں کاسب سے بڑاد بال یہ پڑتا ہے کہانسان کی عقل سنے ہوجاتی ہے: نَسُوا اللّٰهَ فَانْسُهُمْ اَنْفُسَهُمْ اللّٰهِ مُوا ١٩٥٥)

نافر مانوں کواپنے نفع ونقصان میں تمییز نہیں رہتی ،عقل کور یورس گیئرلگ جاتا ہے، اس لیےلوگ صرف وہی واقعات دیکھتے ہیں جہاں اسباب کا میاب ہوگئے۔

رسول الندسلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہ شیاطین دنیا میں امور تکوینیہ کے بارے میں ملائکہ کی باتیں سننے اوپر جاتے ہیں ،ان کا بڑار کیس زیادہ اوپر چڑھ جاتا ہے اور کوئی بات سن لیتا ہے، اے آگ کا شعلہ مار کرجلاویا جاتا ہے، جلنے سے پہلے تھوڑی کی بات نیجے والے شیاطین کوجلدی ہے پہنچادیتا ہے، بھی بھی اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے امتحان کے لیے کامیاب فرمادیتے ہیں، وہ شیاطین نیچ آ کریہ خبرائینے دوستوں بدتمل عاملوں کو بتاتے ہیں پھر وہ شکار پھانسنے کے لیے اس کے ساتھ کئی گنا زیادہ جھوٹی خبریں ملاکر لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے رہتے ہیں اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان غیب کی خبروں میں سے سینئلوں ہزاروں خبریں غلط ہوئیں تو ان کی طرف توجہ نہیں و ہے کہ کتنی خبریں غلط ہوئیں، بینئلوں ہزاروں میں سے کوئی ایک بات صبحے ہوگئی تو سب اسے ہی پکڑیں گئے کہ اس نے یہ بتایا تھا ہوگیا، دیکھیے اس کی بات صبحے نگی۔

رسول الدُّسلى الدَّعليه وسلم نے يقصيل ان آيات كى تفسير مِن بيان فرمائى ہے: وَ لَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَّزَيْنَهَا لِلنَّظِوِيْنَ ٥ وَ حَفِظُنهَا مِنُ كُلِّ شَيُطُنِ رَّجِيْمٍ ٥ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مَّبِيْنَ ٥ (١٨٢١٢-١٥)

إِنَّا زَيِّنًا السَّمَآءَ اللَّهُ نَيَا بِزِيْنَةِ الْكُوَاكِبِ وَ وَحِفُظًا مِّنُ كُلِّ شَيُطُنٍ مَّارِدٍ ٥ لاَ يَسْمُعُونَ إِلَى الْمَلِا الْا عُلَى وَيَقُذَفُونَ مِنْ كُلِّ شَيُطُنٍ مَّارِدٍ ٥ لاَ يَسْمُعُونَ إِلَى الْمَلِا الْا عُلَى وَيَقُذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ٥ دُحُورًا وَّلَهُمُ عَذَابٌ وَاصِبٌ ٥ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطُفَةَ فَاتُبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ٥ (٢٤-٢٦)

حضرت سلیمان علیہ اسلام لائھی پر ٹیک لگا کر کھڑ ہے ہوئے تھے جنات سے کام کروار ہے تھے،ای حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا گر جنات کو پیتہ نہ چل سکااس لیے وہ کام کرتے رہے جب ان کی لاٹھی کودیمک نے کھالیا اور وہ گر گئے تو جنات کو پتا چلا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے،اں کے بعد جنات کہنے لگے کہ اگر ہم غیب جانے تو اتنی مشقت میں گرفتار نہ رہتے:

وَمِنَ الْحِنِّ مَنْ يُعْمَلُ بَيْنَ يَدَيُهِ بِإِذُنِ رَبِّهِ \* وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمُ عَنْ

آمُونَا نُذِقَهُ مِنُ عَذَابِ السَّعِيْرِ 0 يَعُمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مُحَارِيْبَ
وَتَسَمَاثِيُلَ وَجِفَانٍ كَالُجَوَابِ وَقُلُورٍ رَّسِينٍ \* اِعُمَلُوآ الْ دَاوُدَ
شُكُرًا \* وَقَلِيُلٌ مِّنُ عِبَادِى الشَّكُورُ ٥ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوُتَ
مُادَلَّهُ مُ عَلَى مَوُتِهِ إِلَّا ذَآبَهُ الْاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَآتَهُ قَلَمًا خَرً
مَادَلَّهُ مُ عَلَى مَوُتِهِ إِلَّا ذَآبَهُ الْاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَآتَهُ قَلَمًا خَرً
تَبَيَّنَتِ الْحِنُ آنَ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لَبِعُوا فِي الْعَذَابِ
الْمُهِينَ ٥ (٣٣-١٢-١٣)

بدمة وايك جهونا سا پرنده باس نے ملک سباكا پا چااليا ملك اس كة تن اور وبال كورام كے حالات معزت سليمان عليه السلام كو بتا وي جبك جنات بتا نه چلا سكة وته فقد الطّير فقال مالي لا آرى الْهُدُهُ دَ اَمُ كَانَ مِنَ الْغَالِئِينَ ٥ لَا عَدِيدًا اَوُلاَذُهُ مَحَنَّةٌ اَوُلَيَ الْيَهُ عَلَى بِسُلُطُنِ مَبِينُ ٥ لَا عَدِيدًا اَوُلاَذُهُ مَحَنَّةٌ اَوُلَيَ الْيَهَ عَلَى بِسُلُطُنِ مَبِينُ ٥ لَا عَدَابًا شَدِيدًا اَوُلاَذُهُ مَحَنَّةٌ اَوُلَيَ الْيَهَ يَعِيدُ بِسُلُطُنِ مَبِينُ ٥ فَعَمَّكَ عَمُ اللّهُ عَدُ ابّا شَدِيدًا اَوُلاَذُهُ مَحَنَّةٌ اَوُلَيَ الْيَهُ مَ وَاوُلِيَ مَن عَلَى مِن كُلِ فَعَمَكَ عَبُر بَعِيدُ فَقَالَ اَحَطُتُ بِمَالَمُ تُحِعُ بِهِ وَجِئَتُكَ مِن اللّهِ مَن كُلِ فَعَمَكَ عَبُر اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيطُ وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ هَمْ وَاوْرَيْنَ مَن كُلِ هَمْ الشَّيطُ وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ هَمْ وَاوْرَيْنَ لَهُمُ الشَّيطُ الْعَمَالَهُمُ فَصَدُهُمُ عَنِ السَّيلِ هِمَا مُولَةً مَعَالَهُمُ فَصَدُهُمُ عَنِ السَّيلِ هِمَا مُن دُونِ اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيطُنُ اَعْمَالَهُمُ فَصَدُهُمُ عَنِ السَّيلِ فَهُمُ لا يَهْمَدُونَ ٥ (٢٢-٢٠٠١)

غالبًا مثنوی میں ہے کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں زمین کے اندر پانی کی گہرائی معلوم کر لیتا ہوں اس لیے نشکر کے ساتھ مجھے رکھا کریں جہاں پانی کی گہرائی کم ہوگی میں بتادوں گا وہاں نشکر تضہر ہے تو زمین سے پانی نکالنے میں سہولت ہوگی۔ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تا بع بھے ، ان میں سے کوئی میہ دعوی نہ کر سکا ، اس سے بھی خابت ہوا کہ جنات کو تو ہد ہد جیسے جھوٹے سے پرند سے جتنا بھی علم نہیں ، ان حقائق اور قرآن سے خابت واقعات کے باوجود بے دین

لوگوں کی عقل میں میہ بات نہیں آرہی گناہوں کے دبال سے قلب کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں سوائے اس کے کوئی بات آتی ہی نہیں کہ جن ہے، آسیب ہے ، آسیب ہے ، آسیب کے ، آسیب کے ، آسیل کے دبال کر دیا ، بندش لگادی ، جو بھی پریشان حال ملے گا یہی کہے گالیکن میں یفین سے کہتا ہوں کہ سے برخمل عامل لوگوں کو بے وقوف بنا کر خوب خوب ان سے مال لوٹ رہے ہیں اور ان کا سکون برباد کررہے ہیں، ان سے دور بھاگیں ،ان کے شرہے نیجنے کی کوشش کریں۔

### جن ياسفلى سے انكار نہيں:

میری با تیں تن کر کسی کواشکال ہوسکتا ہے کہ بیتو کہدر ہاہے کہ جن نہیں ہوتے مگر ہم تو خودد کیھتے ہیں کہ کورتیں تڑپ رہی ہوتی ہیں اور ان کی زبان پر جن بولتے ہیں ،انہیں بار بار دورے پڑتے ہیں آخر یہ جن نہیں تو کیا ہے؟اس بارے میں کچھ وضاحت کرنا جا ہتا ہوں:

- 🛈 جن اور جاد و کے وجود ہے انکارنہیں ہے دونوں چیزیں قر آن مجید ہے ثابت ہیں۔
- جن اور جاد و کا انسان پر اثر کرنا ، اس ہے بھی انکارنہیں یہ بھی قر آن مجید ہے۔ ٹابت ہے۔
- جن کسی کو پکڑلے یا کسی پر کوئی جاد و کردے تو اس کا علاج ہے، اس ہے بھی انکارنہیں،اس کا علاج ہوتا ہے۔
- علاج کرنے والے نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، بدعقید ہ بھی ہیں، بدعقیدہ بھی ہیں، بدعقیدہ بلکہ کا فرومشرک کے علاج ہے بھی فائدہ ہوجا تا ہے،اس ہے بھی ا نکارنہیں۔

یہ جاروں نمبرتو مسلمات ہیں ان ہے انکارنہیں، اب سیمجھیں کہ میں جو ہتا تار ہتا ہوں تو میرامقصد کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت سمجھ لیں۔

## ا کثریت پیو<sup>ج</sup>ن یاسفلی نہیں ہوتا:

جولوً یہ جھتے ہیں کہ ان پر کوئی جن ہے یا جادو ہے، کہتے ہیں کہ اس پر کوئی اثر

ہے،ان کے بارے میں میرےایک دونہیں بے شارتجر بے ہیں کدان میں سے اکثریت پر جن یا جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن پر نہ جن ہے نہ جادو بلکہ کچھدوسری وجوہ ہوتی ہیں۔

## مریضوں کی تین قشمیں:

ان مريضول كي تين قتميس بين:

① مرض

**Æ** €

ويم

🖸 مرض:

کوئی جسمانی یا دماغی مرض ہوتا ہے گر جنات کا میہ بھوت سروں پراہیا سوار ہے کہ خودوہ مریض بھی اوراس کے اعزہ وا قارب بھی یہی بچھتے ہیں کہ جن چڑھے ہوئے ہیں جلدی سے بلاؤ کسی عامل کو، ایک عامل سے فائدہ نہیں ہوا تو دوسر سے عامل کے پاس طلای سے بلاؤ کسی عامل کو، ایک عامل سے فائدہ نہیں ہوا تو دوسر سے عامل کے پاس کے جاؤ، وہ عامل لگا ہوا ہے اس کا جن اتار نے پراور مریض کو دور سے پڑر ہے ہیں مرگ کے، فائدہ کہا فاک ہوگا؟ بلکدالٹا فقصان ہے، دین کا نقصان تو ظاہر ہی ہے بھیے کا بھی نقصان ہے، اس سے بھی بڑھ کرمریض کی جان کو خطرہ ہے۔ سے جھے طریقہ تو ہے کہ جیسے ہی مرض کی ابتداء ہوا عتدال میں رو کر کسی معالج سے رجوع کریں تا کہ بروقت مرض کا علاج ہوجائے گر ہے لوگ عاملوں کے چکروں میں پڑ کر وقت ضائع کرتے ہیں اس دوران مرض بڑھتا رہتا ہے اور خطرناک صد تک پہنچ جاتا ہے یا تو آخر وقت تک انہیں مرض کاعلم ہی نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس وقت کہ جب مرض پیچیدہ صورت مرض کاعلم ہی نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس وقت کہ جب مرض پیچیدہ صورت افتیار کر چکا ہوتا ہے اس صورت میں علاج بہت مشکل اور مہنگا ہوتا ہے۔

#### 🗹 مکر:

ان پر مفلی یا جن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لوگ مکر کرتے ہیں یوں شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے اس لیے اس بارے میں چند قصے من کیجے۔

### مرکے قصے:

ا کے عورت پر جن سوار ہوگئے اس کی زبان پر ایک ہی مطالبہ کہ اسے ٹھٹا لے چلو، ٹھٹا لے چلو، ٹھٹا لے چلو، ٹھٹا لے چلو، اس کے بغیر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ٹیس مریض کے حالات سے صرف ایک دوبا تیس سن کر ہی فوراً حقیقت حال سمجھ لیتا ہوں، چنا نچہ اس کے مطالب سے ٹیس سمجھ گیا کہ مکر کر رہی ہے، ٹیس نے اسے پیغام ججوایا کہتم پر کوئی جن ون نہیں تم اپنے گھر والوں کو بے وقوف بنارہی ہو، اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے تو مجھے بنادو شاید میں تہماری چھر دکر دول ورنہ میں تہمارے گھر والوں کو بتا دول گا کہ یہ چھوٹ بول رہی ہے مکر کر رہی ہے اس پر کوئی جن ون نہیں، اس طرح تمہاری عزت بھی جائے گی اور مطالبہ بھی پورانہیں ہوگا۔ میس کراس عورت نے بتایا کہ اصل قصہ یہ ہے کہ میری شادی کوات خاس ال ہو گئے اور میرے ہاں اولا ونہیں ہورہی کی نے بتایا کہ اصل قصہ یہ کہ میری شادی کوات تابال ہو گئے اور میرے ہاں اولا ونہیں ہورہی کی نے بتایا کہ الداور شو ہر کسی طرح جھے ٹھٹا میں ایک بزرگ کی قبر ہے وہاں جانے سے اولا و ہو جاتی ہے لیکن میرے والداور شو ہر کسی طرح جھے ٹھٹا کے جانے پر راضی نہیں ہوتے میں نے اپنی بات منوانے کے لیے یہ وہونگ رہایا ہوئے اس کے جانے پر راضی نہیں ہوتے میں نے اپنی بات منوانے کے لیے یہ وہونگ رہایا ہوئے کے لیے یہ وہونگ رہایا ہوئی کہ یہ لوگ مجور ہوکر مجھے لے جا کس

ایک شخص نے بتایا کہ اس کے بیٹے پر نجن چڑھا ہوا ہے چھتیں کھنے سے
بالکل ہے ہوش ہے نہ بچھ کھا یا نہ بیا ، نہ بیشا ب نہ پا خانہ ، میں نے کہا کہ وہ مکر کر رہا ہے ،
انہوں نے کہا کہ ایبا کر کمیے ہوسکتا ہے کہ اتی طویل مدت تک کوئی بلاحس وحرکت پڑا
رہے کھانے بینے اور بیشا ب پا خانے کی کوئی حاجت ہی نہیں ، میں نے کہا کہ میں اس
سے خلوت میں بات کر کے منوا دوں گا کہ مکر کر رہا ہے ، میں نے اس سے خلوت میں کہا

کہ بجھے خوب معلوم ہے کہ تو مکر کر رہا ہے اگر تو صاف ساف بنادے کہ تیرا کیا مطالبہ ہوانے کی کوشش کروں گا ہے جے منوانے کے لیے ایسا مکر شروع کیا ہے تو میں تیرا مطالبہ منوانے کی کوشش کروں گا اور تیرے مکر کا راز کسی کوئیس بناؤں گا تیری عزت رہ جائے گی اور امید ہے کہ تیرا مطالبہ بھی پورا ہوجائے گا اور اگر تو نے تیجے راز اگلنا ہی پورا ہوجائے گا اور اگر تو نے تیجے راز اگلنا ہی پرے گا جس سے تیرے تین نقصان ہوں گے:

- 🛈 ئىھكائى ـ
- 🕝 کچروه راز میں سب کو بتاؤں گا تو تیری بدنا می ہوگی ۔
- جس مطالبے کی خاطر تو اتنی بڑی مصیبت اٹھار ہاہے وہ بھی پورانہیں ہوگا۔ تو اس لڑ کے نے بتایا کہ اس سے ایسی خلطی ہوگئ ہے کہ اس کے والد کی طرف سے مزاملنے کا خطرہ ہے اس سے بچنے کے لیے اور والد کی تختی کونرمی اور محبت سے بدلنے کے لیے میں نے یہ کر کیا ہے۔

سا جدہ میں ہندوستان کا کوئی خاندان ہیں رہاہان کی لڑکی پرجن چڑھ گیاوہ بہت پریشان سے میرے بارے میں انہیں معلوم ہوا کہ مکہ مکر مہیں آیا ہوا ہو لڑکی کے علاج کے علاج کے لیے تین چار مردمیرے یاس پہنچ، میں نے ان کی تھوڑی کی بات سنتے ہی فیصلہ سنادیا کہ اس پرجن نہیں چڑھا ہوا ہے، چر جب انہوں نے جن کے مطالبات کی بچھ تفصیل بتائی تو میرے فیصلے کی کمل تقدیق ہوگئ، میں نے ان سے مطالبات کی بچھ سے علاج کروانا چاہتی ہے تو باضابطہ بذات خود مجھ سے خط کہ اکہ اگر وہ لڑکی مجھ سے علاج کروانا چاہتی ہوجائے گا مگر انہوں نے بعد میں کوئی رائیوں نے بعد میں کوئی۔

جمدانند تعالی مریض کود کھتے ہی فوراُ ورنہ اس کے بارے میں صرف کوئی ایک آوھ جملہ سنتے ہی مجھے اس کے حالات کا پتا چل جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس پنجاب کے بہت دور کے علاقے سے ایک شخص نے لکھا کہ اس کی کئی غلطی کی وجہ سے اس کی بیوی اس پرحرام ہوگئی ہے مگر بیوی کو چھوڑ نے سے پورا خاندان تخت ناراض ہوگا اور باہم بہت شخت عداوت بیدا ہوجائے گی اس لیے ہیں نے بید بیرلگائی ہے کہ اپنے اوپر جن چڑھالیا، مصنوعی طور پر بے ہوش ہوجاتا ہوں اور ایسے ظاہر کرتا ہوں کہ جن جھے بہت شخت تکلیف دے رہا ہے، چیختا ہوں، چلاتا ہون، جن کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو ورنہ کھے جان سے مار ڈالوں گا۔ جھے کوئی شجے تد بیر ہتا کیں کہ جس کیا کہ ورن بی ٹھیک ہتا کیں کہ جس کیا کروں؟ میں نے جواب لکھا کہ جو تد بیرآ پ کرر ہے ہیں وہی ٹھیک جا بیا کہ ہی ہیں وہی ٹھیک جا دو ورن بی ٹھیک ہوتا ہوں کہ جو تد بیرآ پ کرر ہے ہیں وہی ٹھیک ہتا کیں کہ جی کہ بی اپنے اوپر مصنوعی جملہ طاری کر کے طلاق وے دیں، بعد میں رشتے داروں کو بتا کیں کہ اپنے اوپر مصنوعی جملہ طاری کر کے طلاق وے دیں، بعد میں رشتے داروں کو بتا کیں کہ ایک کے ایک کے جات کے ایک کو بی کھی کہ کو بی کہ کی کہ داروں کو بتا کیں کہ ایک کو کیا کہ جو تد بیرا گئی۔

🙆 اندرونِ سندھ ہے کسی نے اپنی کسی عزیزہ کے لیے آسیب کا تعویذ منگوایا میں نے بھیج دیا تو انہوں نے دو بارہ لکھا کہ اس تعویذ سے فائدہ نہیں ہوا، جن کہتا ہے کہ اسے آ بے کے پاس لے چلیں وہاں جا کرعلاج کروائیں، میں سمجھ گیا کہ اس عورت کو کراچی کی سیروتفری کا شوق ہے جن ون کچھنیں سیر کراجی کے لیے مرکررہی ہے اس لیے میں نے دوبارہ وہی تعویذ بھیج دیامیرے ہاں ہرمرض ادر ہرمشکل کے لیے تعویز تو ایک ہی ہے،عطائی کی سنا کی بڑیا کی طرح، میں اس تعویذ کو'' ثناء'' کی بڑیا کہتا ہوں لیعنی اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء، میں نے وہ تعویذ بھیج دیا اور ساتھ لکھ دیا کہ بہتعویذ بہت زبر دست ہے اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ صبح علی الصباح کسی ورخت سے کوئی چھڑی کاٹ کر لا ئیں دو بالشت آٹھ انگل لمبی اور ایک انگل موٹی پھراس تعویذ کو یانی میں حل کر ہے وہ یانی اس چیٹری برنگائیں اور مریض کے مبح نہار منہ ایک ہی سانس میں سات بار بہت تھینج کرنگا ئیں اس ہے مریض کوا یسے معلوم ہوگا کہ آگ کا جا بک لگ رہا ہے اس لیے اس تعویذ کانام ہے'' ناری تعویز'' مریض بہت چینے چلائے گا مگر آپ فکر نہ کریں در حقیقت بیناری تعویذ کے کوڑے آسیب پر پڑر ہے ہوں گے وہ چیخے گا مریض کو کوئی تکلیف نہ ہوگی مطمئن رہیں۔بس جیسے ہی میراوہ خط پہنچا جن بھاگ گیا۔

اس میں کوئی بات بھی غلط نہیں فہم دین رکھنے والے اس کا سیحے مطلب بہت سکتے ہیں۔

اللہ ایک فض نے ایسے ہی اپ اور جن چڑ ھار کھا تھا میں نے اس کے مصنوی جن سے کہا کہ اب کی بار تو تجھے چھوڑ دیتا ہوں اگر آیندہ پھر بھی آیا تو تیری الی ٹھکائی گاؤں گا کہ دنیا بھر کے جنات کی سلیس قیامت تک یا در تھیں گی ، پھر مریض نے بتایا کہ اب جن اس بزہیں چڑ ھتا مگر دیوار پر بیٹھ کرڈرا تا ہے ، تو میں نے اس سے کہا کہ دیوار پر بیٹھ کرڈرا تا ہے ، تو میں نے اس سے کہا کہ دیوار پر بیٹھ کرڈرا تا ہے ، تو میں نے اس سے کہا کہ دیوار پر بیٹھ کرڈرا تا ہے ، تو میں نے اس سے کہا کہ دیوار پر بیٹھ تا بھر تے ہوا در آگر پھر بھی ڈراگتا ہے تو اس کا معامل کی گائی جائے ، اس کے بعد مریض نے بتایا کہ اب جن اس خلیات بھی بہی ہے کہ ٹھکائی لگائی جائے ، اس کے بعد مریض نے بتایا کہ اب جن اس خلیس ڈرا تا۔

خوب غور سے سنے! میں بھی بھی آسیب کو مارتانہیں آسیب تو میرانام من کرہی بھاگ جاتے ہیں انہیں مارنے کی کیا ضرورت البتہ جنات میں میری ہیت تھلنے سے پہلے ایک آسیب نے حمالت سے مجھ برحملہ کردیا تو میں نے اسے ایک طمانچہ لگایا جس ے وہ بے ہوش ہوکر گر گیا اور وہ طمانچہ'' کراماتی طمانچہ'' کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بیہ جتنے قصے بتائے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جن سے متعلق معلوم ہو گیا تھا کہ مر کررہے ہیں ان کو بھی صرف دھمکی دینی مقصودتھی مارنے کا ارادہ نہیں تھا مرف دھمکی ہی ے ان کا مکراتر جاتا تھا''تعویذ ناری'' کے ساتھ بھی جو چھڑی سے پڑائی لگانے کا لکھا تھا وہ بھی ای یقین پر کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی بلکہ بینسخہ سفتے ہی مریض درست ہوجائے گا۔ دوسروں کوبھی ہدایت کرتا ہوں کہ سی کو ماریں ہر گزنہیں۔ بلکہ علما ء کو وصیت کرتا ہوں کہلوگوں کے آسیب اور سفلی وغیرہ اتار نے کے دھندے نہ کریں ، اپنی اور دوسروں کی آخرت بنانے کی فکر کریں، افلہ کی زمین پرایک اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جدوجبد کریں،آسیب اور سفلی کے حملے نافر مانوں پر ہوتے ہیں،انہیں چھوڑ دیجیے کہ اللہ كة نون كے مطابق ايك دوسرے كے ليے عذاب بنے رہيں:

وَكَمَاٰلِكَ نُولِي بَعُضَ الظَّلِمِيْنَ بَعُضًا \* بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥ (٢-١٢٩)

میں پہلے بھی تعویذ بہت کم دیتا تھا جس کی تفصیل کا بیان آگے آر ہا ہے اب کئی سالوں سے وہ بھی چھوڑ دیا۔

#### 🕝 وہم:

وہم کا اثر ہوتا ہے جسے آئ کل کی اصطلاح میں نفسیاتی اثر کہتے ہیں۔انہیں نہ کوئی بیاری ہوتی ہے نہ آسیب اور نہ ہی یہ مکر کرتے ہیں بلکہ وہم کے مریض ہوتے ہیں ،خود ہی سوچ سوچ کراپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں یا دوسر لوگ بٹھا دیتے ہیں کہ کسی نے سفلی کر دیا ہے یا کوئی جن چڑھ گیا ہے۔

کہیں شاذ ونادر ہزاروں میں ایک دو پرجن یا سحر کا اثر ہوتا ہے باتی سارے تھے ایسے ہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں کچھاٹر دئر نہیں ہوتا۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر اثر ہوتا ہے توان عاملوں کے د ماغوں پر ہوتا ہے جنہیں ہرایک پر پچھانہ پچھنظر آتار ہتا ہے۔

### طريق علاج:

اب سنيان تنول قىمول كمريضول كاطريق علاج-

بهاوشم. پهلی شم:

پہلی تہ بنائی تھی مرض ، انہیں جسمانی امراض ہوتے ہیں گرالزام دیتے ہیں جنات کوکہ جن گلا گھونٹ رہے ہیں ، ماررہے ہیں ، بلاؤ کسی عامل کو یہ پانہیں کہ مریض کومرگ کا دورہ پڑر ہا ہے یا کوئی ادر جسمانی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے ، ایسے میں کسی جسمانی معالج کی طرف رجوع کریں ، علاج کروائیں گرنہیں یہاں تو ہرمرض کی ایک بی تشخیص ہے اور ہرمریض کا ایک بی علاج ہے جنات سفلی ، جنات

سفلی،الله تعالیٰ اس قوم کوعقل عطا ءفر ما نمیں \_مسلمان کی حالت دیکھے دیکھے کرمیراول کڑھتا ہے، دل میں در داٹھتا ہے، اللہ کے بندو! ذرابیتو سوچو کہ بیہ نکالیف اور پریشانیاں کہاں ہے آرہی ہیں؟ کس کے علم ہے آرہی ہیں؟ ذرااس حقیقت کوسوچیں۔ چلیے آپ کی بات تتلیم کر لیتے ہیں کہ کوئی جسمانی مرض ہیں جنات کا اثر ہے یا کسی نے سفلی کر دیا ہے تو بیر وچے کہ بیہ جنات کس کے تکل سے تنگ کرد ہے ہیں اگر کسی نے سفلی کردیا تو ا ہے جرائت کیے ہوئی کہ آپ برسفلی کرے، اس کے ول میں پی خیال کس نے ڈال دیا کہ فلاں پرسفلی کر داہے پریشانی میں مبتلا کر دا دراس کا جینا دو بھر کر دو،ان باتوں کوسوچے ، سوچنے سے بید حقیقت از خود دل میں اترے گی کہ بیسب کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مورے ہیں، کا نئات کی تمام چیزیں ای کے قبضے میں ہیں، جب ہرجگہ ای کا حکم چاتا ہے تواسے راضی کیے بغیر کوئی کام بن ہی نہیں سکتا ، ہریریشانی کا علاج اس مالک کوراضی كرنے سے بى ہوگا اسے راضى كيے بغيراس كى نافر مانى چھوڑ سے بغير دنيا ميں بھى بھى سکون نہیں مل سکتا۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے اور انسان اینے فاكديكي بجائے نقصان كے كام كرتا چلاجا تاہے، يوں اس براللہ تعالى كاعذاب برمعتا جاتا ہے جس کی ایک مثال تو یہی ہے کہ جسمانی مرض ہے کسی معالج کو وکھا دیں پاکسی عقل مند سے مشورہ کرلیں تا کہ اس کی تشخیص اور علاج آسانی ہے ہوجائے مگریہ نا فر ما نیوں کا و بال ہے کہ آسان کا م کو پیچید ہ کرلیا ،اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کرمرجا تا ہے مگر پھر بھی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی اوراس کی موت کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ جنات نے ماردیا، پہلے سے بھی زیادہ خوفز دہ ہوجاتے ہیں۔ صحیح طریقہ یمی ہے کہ اعتدال میں رہ کرجسمانی امراض کاعلاج کیا جائے۔

دوسری قشم:

سب سے زیادہ خطرناک شم مرہے بعنی جو مکار جھوٹ بول کر دھوکا دے کرجن سوار

کر لیتے ہیں والدین اور تمام گھر والوں کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، اس کے علاج کے مختلف طریقے مکر کے قصول کے بیان میں بتا چکا ہوں جن میں ہے سب سے زیادہ موڑ'' ناری تعویذ کے استعمال کی مورژ'' ناری تعویذ کے استعمال کی نوبت نہیں آئے گی، ناری تعویذ کا نام من کرہی مکار مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں جنات بھاگ گئے۔ تعویذ ایسا ہونا چا ہے کہ جس کا نام من کرہی جن بھوت میں فائب ہوجا کیں۔

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسیب کے علاج کے بارے میں اپنے زمانے کے عوام کا بیمل بتایا ہے کہ مریض کی گردن پر پاؤں رکھ کر دباتے تھے۔شاید بید علاج ایسے ہی مکارلوگوں کا ہوگا جومختلف مقاصد کے لیے اپنے مطالبات منوانے کے لیے مکر کرکے جنات کا ڈھونگ رچاتے ہیں، ایسے مکاروں کے لیے بیاننے واقعۃ تیر بہدف معلوم ہوتا ہے،اگراس زمانے کے مکاروں پر بھی یہی نسخہ استعمال کیا جائے تو بیہ سلملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوجائے۔

تيسرى شم

تیسری سم نفسیاتی مریضوں کی ہے، بینہ جسمانی مریض ہوتے ہیں ندآ سیب زدہ ہوتے ہیں، درحقیقت انہیں پچھنہیں ہوتا تندرست اور سیح سالم ہوتے ہیں لیکن بیٹھے بنھائے ان پر بیدوہم سوار ہوجاتا ہے کدان پر آسیب ہے یا کسی نے سفلی کردیا ہے یہ نفسیاتی اور ذہنی مریض ہوتے ہیں ابتداء ہیں تو ان کا وہم کم ہوتا ہے لیکن جب عالموں نفسیاتی اور ذہنی مریض ہوتے ہیں ابتداء ہیں تو ان کا وہم کم ہوتا ہے لیکن جب عالموں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہاتھ دیکھ کریا بنیان وغیرہ سونگھ کر شخیص کرتا ہے کہ تجھ پراتے اسے جنات سوار ہیں تو ان کا وہم یعین سے بدل جاتا ہے، جن ون پچھنیں ہوتے خود ساختہ جن اپ اور دھیقت نافر مانیوں کی ساختہ جن اپ اور دہم پرست لوگوں کو وجہ سے ہے۔ تقوی ہر پریشانی بھی درحقیقت نافر مانیوں کی وجہ سے ہے۔ تقوی ہر پریشانی کا عامل جے۔ اس سم کے ڈریوک اور وہم پرست لوگوں کو وجہ سے ہے۔ تقوی ہر پریشانی کا عامل جے۔ اس سم کے ڈریوک اور وہم پرست لوگوں کو

عاملوں کے پاس بھیجنے کی بجائے انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ تہہیں پچھنہیں ذہن سے بیہ بات نکال دواور زبان سے بھی بار بار کہو کہ مجھے پچھنہیں، اس طرح بار بار کہنے سے بید دہم نکل جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی حجھوڑ دیں، توبہ کریں اور اطاعت کا راستہ اختیار کریں ان شاء اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں کافور ہوجا کیں گی۔

ایک فض نے اپنے کسی عزیز کے بارے میں بتایا کہ اس پر کسی نے سفلی کر دیا ہے،

آئے کے پیڑے پر بھی پڑھ کر ان کے گھر پھینک دیا جس سے مریض کا بہت برا حال
ہے، نزع جیسی حالت معلوم ہوتی ہے کھا ناپینا بند ہو گیا ہے کوئی چیز حلق میں نہیں اتر رہی،
خود کوئی چیز اٹھا کر منہ میں ڈالنا تو در کنار ہم اس کے منہ میں چیجی سے پانی ڈالتے ہیں تو وہ
بھی حلق میں نہیں اتر تا، بس آخری وقت معلوم ہوتا ہے۔ میں آئے کے پیڑے کے قصصے سے بھی حلق میں نہیں اتر تا، بس آخری وقت معلوم ہوتا ہے۔ میں آئے کے پیڑے کے قبطے میں نہیں علاج کے لیے بین خو بتایا کہ ہاتھ میں نہیں علاج کے لیے بین خو بتایا کہ ہاتھ میں نہیں کے کرسوبار کن کر بیوفلیفہ پڑھیں:

'' حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کھیے چھیسے''

ان کےعلاج کی خاطر میں نے اپنے نام کےساتھ حضرت وغیرہ جیسے الفاظ خود ہی لگالیے بس یہی وظیفہ پڑھنے سے مریض بالکل صحیح ہوگیا۔

### ايك دَركافقير:

کوئی شخص فون پر مجھے بتار ہاتھا کہ اس کے کسی رشتہ دار پر جاد وہوگیا ہے میں نے کہا کہ میں ایسی ہا تیں بالکل نہیں سنتا میں نیلی فون پر سوائے دینی مسائل کے اور پچھ نہیں بتا تا ااگر کوئی دُعاء کے لیے کہتا ہے تواس ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بیاللّہ کی طرف متوجہ ہے ، جاد واور سفلی وغیرہ کی ہاتیں جھوڑ دیجے۔اس نے کہا کہ جاد واور سفلی وغیرہ کی ہاتیں جھوڑ دیجے۔اس نے کہا کہ جادواور سفلی ہوتی ہوا۔ میں نے کہا کہ جب کوئی دارالافقاء میں آئے گاتو اسے عقل اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا۔ میں نے کہا کہ جب کوئی دارالافقاء میں آئے گاتو اسے عقل

آ جائے گی بات مجھ میں آ جائے گی ،اس متم کی باتیں میں نون پرنہیں بتایا کرتا ، دوسرے لوگ وین کا کوئی مسکلہ پوچھیں گے ،اللہ کا قانون پوچھیں گے آپ جاد و کا علاج پوچھ کر اتنافیمتی دفت ضائع کررہے ہیں ، یہ کہہ کرمیں نے ٹیلی نون بند کر دیا۔

ایک شخص نے ٹیلی فون برکہا کہ سی نے مجھے آپ کا ٹیلی فون نمبر بتایا ساتھ ہی ہے تھی کہا کہ آپ وعاء کرتے ہیں اور جو دُعاء آپ کرتے ہیں قبول ہوج تی ہے۔ میں نے کہا شاباش! کوئی توعقل مندملا، میں دُ عاء کرتا ہوں آ گے قبول کرنا اس ما لک کے اختیار میں ہے، بندے کا کام تواہیے مالک کو یکارنا ہے اور بس، البیتداس رب کریم ہے اچھا گمان رکھنا جا ہے اس کی رحمت ہے قبول کی امیدرکھنی جا ہے۔اس نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے جس سے بہت خوشی ہوئی، پھراس نے یو چھا کہ اور کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہااور نفیحت کرتا ہوں کہ اللّٰہ کی بغاوت چھوڑ دوتو پید نیا جنت بن جائے گی ،بس پیدو کام کرتا ہوں۔اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھراللہ تعالیٰ بچھالوگوں کوتو ہدایت ہورہی ہے۔جس نے فون کیا تھا اس نے کہا کہ مجھے کسی دوسرے نے بتایا ہے۔اللہ کرے کہ سب یہ حقیقت سمجھ جائیں کہ یہاں تو دُعاء ہی ہوتی ہے،بس ایک دردازہ ہے،ایک دروازہ، ایک در دازہ،بس ای ہے عرض معروض کرتے ہیں آ گے اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے ایک مالک ہے ایک دروازہ ہے، بیزبان ، بیہ ہاتھ اور بیول تو صرف ای ایک دروازے ہی کی طرف توجہ کرنا جانتے ہیں اس کے سوا نہ کوئی دوسرا درواز ہ ہے نہ کسی حانب توجه

> در پر کسی کے بیٹھ بھی رہ پاؤں توڑ کر اے دل خراب وخوار کیوں دربدر ہے تو

الله تعالیٰ کا فیصله کان کھول کرین کیجے اللہ کرے کہ بات دلوں میں اتر جائے ،ارشاد

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً مَلَمًا

لِّرَجُلٍ \* هَـلُ يَسْتَوِينِ مَثَلاً \* اَلْـحَـمُـدُ لِلَّهِ \* بَـلُ اَكُثَرُهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ۞ (٣٩-٣٩)

رب کریم نے دلوں سے ہرقتم کی پریٹانیاں چھانٹ کرسکون پیدا کرنے کانسخہ بتادیا کہ صرف ایک اللہ کے درواز ہے کے فقیر بن جاؤ، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنے والے بھی سکون ہیں پاسکتے، ہروقت پریٹان ہی پریٹان رہتے ہیں ۔ مصیبت میں ہے جان کس کس کو دیں دل مسیبت میں ہے جان کس کس کو دیں دل ہزاروں تو دلبر ہیں اور ہم اکیلے

### الله برتوكل واعتماداور جيار چيزون كادعوى:

مين الله تعالى كفضل وكرم اورمحض انهي يرتوكل واعتمادي بناء برجيار چيزون كاوعوى كرتابون:

- 🛈 کوئی سرکش ہے سرکش آسیب بھی میرے سامنے ہیں تھہرسکتا۔
  - 🕑 مجھ پرکسی کا کوئی جادونہیں چل سکتا۔
  - 🕝 مجمع پرکسی کی توجہ پامسمریزم وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوسکتا۔
- ص میرے سامنے کسی پر وجد نہیں چڑھ سکتا ،اگر میرے حالات سے بے خبری کی وجہ سے میں میں میں میں میں میں میں ہو جہ آ جائے تو میری ذرای توجہ سے فور آاتر جائے گا ایک لمحہ مجمی برقر ارنہیں روسکتا۔

اب کچھ قصے مُن لیجے ان قصول ہے مقصد ہے ایک ہدایت کی بات جوآخر میں بتاؤں گاان شاءاللہ تعالیٰ ، دُعاء کر لیجے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطاء فر مادیں۔

### سبق آموز <u>قصے</u>:

## اغیب کی خبریں بتانے والی عورت:

سمی نے ٹیلی فون پر بتایا کہ ایک عورت پر کوئی بزرگ جن آتا ہے۔ میں نے کہا کہ

بڑا بدمعاش ہےوہ ہزرگ جوعورتوں برآتا ہے ہزرگوں کو یہی کام رہ گیا کہعورتوں برآیا کریں۔اس مخص نے بتایا کہ جب اس پرجن چڑ ھتا ہےتو پھروہ قوالی کرتی ہے، ناچتی ے، کودتی ہے، ترنم سے اشعار بر حتی ہے اور غیب کی خبریں بتاتی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے نہیں ہوسکتا آپ لوگ اس کا امتحان کریں وہ کیسے غیب کی خبریں بتاسکتی ہے۔انہوں نے کہا کہ اب جب اس برجن آئے تو ہم آپ سے اس کی بات کروادیں؟ میں نے کہا کہ ہاں میں تو پہلے ہے تیار ہوں ایسے بزرگوں کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے، ضرور بات کروا کیں۔ پھرا یک دن کسی نے فون کیا اور بتایا کہ اس پر جن آیا ہواہے۔ میں نے کہاا ہے ٹیلی فون پر بلائیں، جب وہ ٹیلی فون پر آئی تو ایسا معلوم ہور ہاتھا کہ کود رہی ہے، ناچ رہی ہے،غزلیں پڑھرہی تھی جیسے بڑی مستی میں ہے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ سیدھی ہوجا پہلے مجھ سے بات کر۔اس کی مستی تو میری ایک ڈانٹ سے بی اتر گئی، بھر میں نے اس سے یو چھا کہ تو غیب کی خبریں بتاتی ہے؟ کہنے گی" ہاں "میں نے یو جھا کہ بتاؤ میری کلائی میں گھڑی کون تی ہے؟ تو بڑے عجیب انداز سے بولی:''کیمی'' میں نے کہا چل خبیث! کیمی جیسی ہے کارگھڑی تو میرے سی بیجے نے بھی کمھی نہیں پہنی اور تو مجھے بنار ہی ہے کہ میری کلائی میں کیمی ہے، چل مکار خبیث جھوٹ بولتی ہے۔ میں نے اس ہے کہا کہ دوسرا جوتمہارے ساتھ ہے اسے ٹیلی فون دو، میں نے اسے بتایا کہ بیہ خبیث کہدر ہی ہے کہ میرے ہاتھ میں تمی ہے، میں اس پر ہتک عزت کا دعویٰ کرووں تو؟ کمی گھڑی میرے ہاتھ میں؟ ایس حماقت، میں نے کہا کہ آپ لوگ ذرااس کا امتخان لیا کریں دوسرے کمرے میں جا کرکوئی کام یا کوئی بات کریں پھراس ہے یوچیس تو وہ نہیں بتا کیے گی۔ لاکھوں باتوں میں ہے کوئی ایک اتفا قاصیح ہوجاتی ہوگی تولوگوں نے ڈرارکھا ہے کہ اس پر بزرگ آتے ہیں، بزرگ بھی ایسے نالائق کہ مرد کے پاس نہیں آئے عورتوں ہی پرآتے ہیں۔

#### خطيائة الريشنيد

## 🗖 نفتی صحابی برضرب کلیمی:

# 🗖 طنا بیں ٹوٹ گئیں خیمے ہی اُڑ گئے:

ایک خانون پر آسیب کا حملہ ہوا، ایک عامل کو بلایا گیا، اس کے علاج سے اُلٹا نقصان سے ہوا کہ اس کی اور مری بہن پر بھی حملہ شروع ہوگیا، عامل صاحب بوری رات عملیات پڑھتے تھے، کی راتیں ای طرح گزاریں گراثر الٹا، حتی کہ اس لڑکی کے تین بھائی بھی آسیب کی لییٹ بیس آگئے، یکل پانچ بھائی بہن تھے، بورا خاندان ہی گرفتار ہوگیا۔ دفع آسیب کے لیے مکان بیں اذا نیں دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا، شب وروز مسلسل باواز بلنداذانوں کی آوازیں محلے بھر میں گونج رہی تھیں، گرکوئی اثر نہیں ہور ہا تھا، بورا محلہ پریشان تھا، خاندان کے پانچوں افراد پر بے دربے اس قدر شدید حملے ہور ہورے تھے کہ جانکی کی صورت نظر آر ہی تھی، بالآخر جنات کے قبیلے کا رئیس بولا کہ اس فرک کے سرال والے اسے پندنہیں کرتے وہ اسے رکھنانہیں چا ہے اور طلاق دینے میں بھیجا ہے کہ اس

لڑ کی کو جان سے مار دو۔لڑ کی کی سماس نے اس مقصد کے لیے فلا بعورت کو فلا اب عامل کے پاس بھیجا ہے، اس عامل نے بیکام ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ پھراس رئیس جن نے اینے قبیلے کے ایک جن کواس کے نام سے پکارکراس سے یو چھا کہ بتاؤ میں سیجے کہدر ہا ہوں؟ اس نے تصدیق کی، پھراسی طرح رئیس نے دوسرے جن کا نام لے کر پکارا اور اس سے یو جھاتو اس نے بھی تقدیق کی ،اس طرح اس نے دوشہادتوں سے اپنا دعویٰ ٹا بت کیا،اس کے بعد بولا کہ اگر اب بھی آپ لوگوں کواس حقیقت پریفین نہیں آتا تو اس لڑ کی کی ساس اور فلاں عورت جسے اس نے عامل کے باس بھیجا تھا دونوں کو یہاں بلاؤا گرانہوں نے بیے حقیقت تتلیم نہ کی تو ہم ان پرمسلّط ہوجا ئیں گے اور اقر ارکروا کر چھوڑیں گے، یہ کہہ کراس لڑ کی پر بہت زبردست حملہ کیا، اس کے جسم کواپیا مروڑا کہ زندگی سے مابوی ہونے گئی۔ میرحالت و کیچ کراڑ کی سے والد نے اپنے سمرھی کو ٹیلی فون کیا اورسارا قصہ بتا کر بڑی لجاجت ہے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میری بچی کوطلاق دے دواس کی جان نہلو۔سمدھی نے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ جنات کی یا تیں قابل اعتبار نہیں ہوتیں، یہ ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مگرلژ کی کے والد نے پریشانی کے عالم میں چند منٹ کے اندر کئی ہار ٹیلی فون کیا اور ہر بار بہت لجاجت ہے یہی کہا کہ جان لیوا حملے ہور ہے ہیں،میری بچی کی جان جارہی ہے اللہ کے لیے ہمارے حال پر رحم کھا ہے ، فوراً طلاق دے کرمیری بچی کی جان بچا لیجے۔ سمرهی صاحب پریثان ہوکرمیرے باس آئے اور آسیب زدہ مکان میں چلنے کی درخواست کی ، میں اس نتم کے معاملات کی خاطر کہیں نہیں جایا کرتا گر اس قصے میں چونکہ دونوں جانب علماء ومشايخ كاخاندان تھا بالخصوص سمرھى صاحب كا مجھ سے گہراتعلق تھا اس ليے میں ان کے ساتھ جلنے برآ مادہ ہو گیا۔ سمھی صاحب اور ان کی اہلیہ کے علاوہ اس عورت کوبھی ساتھ لیا جس کے بارے میں جنات کا دعویٰ تھا کہاہے عامل کے پاس بھیجا گیا ہے، جب محل وقوع کی طرف روانہ ہوئے تو جنات کا رئیس بولا کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لارہے ہیں اس لیے ہم جارہے ہیں۔ان سے بہت کہا گیا کہ وہ دونوں خواتین بھی ساتھ آ رہی ہیں جنہیں آ ہے نے بلوایا تھااس لیےاب آ ہاان کی آ مد کا انتظار کریں اور کوئی فیصلہ کرے جائیں۔ مگرانہوں نے ایک نہ سی اور یہ جملہ کہد کر کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لارہے ہیں اس لیے ہم جارہے ہیں، وہ سب چلے گئے۔ہم لوگ جب ان کے مکان پر مینچے تو یانچوں، مریض بالکل تندرست تھے۔ کمروں کی دیواریں، کھڑ کیاں اور دروازے سب تعویذوں سے بھرے پڑے تھے، یہ تعویذ ساری ساری رات پڑھنے والے عامل صاحب نے لگوائے تھے،معلوم ہوا کہ انہوں نے کمروں کے فرش میں بھی جگہ جگہ تعویذ فن کروائے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ سب تعویذ نکال کرجلا دو۔اس کے بعداس خاندان پرآسیب کا کوئی اثر نہیں ہوا، چونکہ جنات کی اس یورش کی دور دورتک بہت شہرت ہوگئ تھی اس لیے بہت دور سے ایک مشہور ہزرگ عالم نے بذریعہ فون سمھی صاحب ہے اس قصے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت مفتی صاحب کے تشریف لے جانے سے جنات کے جیموں کی طنا ہیں ٹوٹ کئیں اور خیمے ہی اُڑ گئے۔ یہ قصاس لیے بتار ہا ہوں کہ اس سے مقصد ایک ہدایت کی بات ہے جوآ خرمیں بتاؤں گا۔

#### 🗠 جنات كافرار:

ایک بار میں حیر آباد جار ہاتھاان دنوں سپر ہائی و سے نہیں بناتھااس لیے براستہ ٹھٹا کے حید آباد جارہے تھے، گاڑی ایک عقیدت مند کی تھی جسے وہ خود چلارہے تھے۔ ٹھٹا کے قریب پہنچ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک عامل ہے جنات اس کے تابع ہیں اور وہ جنات کے ذریعے عجیب عجیب کرتب وکھا تا ہے مثلاً کسی جن کا نام لیکھا اس سے کہتا ہے کہ فلال چیز لاؤ تو وہ فورا سامنے موجو دنظر آتی ہے پھر کہتا ہے کہ فلال چیز لے جاؤ تو وہ فورا سامنے موجو دنظر آتی ہے پھر کہتا ہے کہ فلال چیز لے جاؤ تو وہ فورا سامنے موجو دنظر آتی ہے پھر کہتا ہے کہ فلال چیز سے جاؤ تو

میں نے کہا کہ ایسے واہیات لوگوں سے ملنے کی جھے فرصت نہیں اور نہ ہی میں ایک خرافات دیکھا کرتا ہوں گرانہوں نے از راہ بے تکلفی یہ حرکت کی کہ عامل کے مکان کے سامنے گاڑی روک کر کہنے لگے کہ اب تو ہم اس کے مکان پر پہنچ گئے ، میں نے کہا چلیے پہنچ گئے تو دیکھ لیتے میں۔ وہ عامل پہلے سے جھے جانتا نہیں تھا انہوں نے جب اسے باہر بلایا اور جنات کے تصرفات دکھانے کے لیے کہا تو اس عامل نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے سب جنات یہ کہہ کر بھاگ گئے کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں اس لیے ہم جارہ جنات کو بلاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ اتن دور بھاگ گئے ہیں کہ میں انہیں پکاروں گا تو میری آواز وہاں تک نہیں کہا کہ وہ اتن دور بھاگ گئے ہیں کہ میں انہیں پکاروں گا تو میری آواز وہاں تک نہیں کہا کہ وہ اتن دور بھاگ گئے ہیں کہ میں انہیں پکاروں گا تو میری آواز وہاں تک نہیں کہا کہ وہ اتن دور بھاگ گئے ہیں وہ نہیں آئیں گاروں گا تو میری آواز وہاں تک نہیں کہنے گی جب تک آپ یہاں ہیں وہ نہیں آئیں گاروں گا تو میری آواز وہاں تک نہیں گئے گئے جب تک آپ یہاں ہیں وہ نہیں آئیں گاروں گا تو میری آواز وہاں تک نہیں کہنے گی جب تک آپ یہاں ہیں وہ نہیں آئیں گاروں گا تو میری آواز وہاں تک نہیں کہنے گی جب تک آپ یہاں ہیں وہ نہیں آئیں گاروں گا تو میری آواز وہاں تک نہیں کہنے گی جب تک آپ یہاں ہیں وہ نہیں آئیں گاروں گا تو میری آواز وہاں تک نہیں کہنے گی جب تک آپ یہاں ہیں وہ نہیں آئیں گیں گھوں کے دور کھا گ

#### @عامل معمول:

بہت مدت کا ذکر ہے جبکہ میری عمر ہیں بچیس سال کے درمیان ہوگی ، ہیں شروع بی سے ایسا ہوں ، جنات وغیرہ سب کی پٹائی لگا تار بتا ہوں شروع بی سے ، میر سے اللہ فقا نے مجھے ای کام کے لیے تو پیدا فر مایا ہے شیاطین کی پٹائی لگانے کے لیے ، میں جار ہا تھا و یکھا کہ ایک میدان میں میلا لگا ہوا ہے کوئی مداری کرتب دکھار ہا ہے ، میں نے قریب جا کرد یکھا تو عامل معمول کی بات جیت ہور ہی تھی میں بھی کھڑا ہوگیا، معمول پر کالا کپڑا و الا ہوا ہے اور وہ ایسے لیٹا ہوا ہے جسے مردہ عامل اس سے بوچھر ہا ہے کہ وہ جوبس آری کے اس کا نمبر کیا ہے وہ بتادیتا ہے ، پھر اس کے بعد اس مداری نے تعویذ یہے شروع کرد سے لوگ آ آ کر بتار ہے ہیں کہ یہ بیاری ہے یہ پریشانی ہے اور وہ سب کوتعویذ دیتا جارہا ہے پھر سب سے بیسے جمع کر کے رق

تماشا دکھا کر وہ بھاگا مداری میں نے سوچاا سے بکڑنا جا ہے بیلوگوں کوالو بنا کران سے رقبیں لوٹ کر بھاگ رہا ہے، ہیں نے اپنی گھڑی ایک دو گھنے آگے یا پیچھے کرلی تاکہ وہ اندازے سے وقت نہ ہتا سکے پھراس سے بوچھا کہ بتاؤ میری گھڑی پرکیا ہجا ہے؟ وہ عامل جلدی سے میری طرف بھا گا میرا بازو پکڑا گھڑی دیکھنے کے لیے میں نے کہا کہ تجھے دیکھنے نہیں دول گا ایسے بی بتاوہ نہیں بتا سکا، میں نے سب لوگوں سے کہا کہ پکڑ واسے یہ پھر نہیں بتم لوگوں کو فریب دے رہا ہے مکر کرر ہاہے وہ سب اس کے پیچھے پڑ گئے کہ ہمارے پیسے واپس کرو۔ میں نے اسے دیکھنے اس لیے نہیں دیا کہ عامل معمول کا آپس میں تعلق ہوتا ہے جو بات عامل کی نظر میں آتی ہے معمول بتا دیتا ہے یہ سمریز م کا طریقہ ہے۔

### 🗹 كراماتى طمانچە:

دارالعلوم ٹنڈ والٹدیار میںمشرقی یا کستان کے ایک نو جوان طالب علم پرایک آسیب مسلط ہوگیا، اس کا مطالبہ تھا کہ میں اس کا ہم سبق ہوں، اے میں بذریعہ ہوائی جہاز ڈھا کا لے جاؤں گا کراہیدارالعلوم کی طرف سے دیا جائے وہاں جا کرہم دونوں فلاس مولا ناصاحب ہے درس نظامی کی تکمیل کریں گے،اس کے بعد دونوں ایم اے کریں گے پھر میں اپنی بہن کی شادی اس ہے کروں گا۔حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دفع آسیب کے لیے اپنی مشہور انگوشی اسے دی تو اس نے بہت گتا خاندانداز ہے انگوشی بھینک دی اور دارالعلوم سے جہاز کے کرایے کا مطالبہ جاری رکھا۔حضرت عثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجبور ابغرض حفاظت ایک اور طالب علم بھی اس کے ساتھ کیا اوراہے دوآ دمیوں کا کراریدارالعلوم ہے بطور قرض دے دیا۔انہوں نے ہوائی جہاز کے مکٹ خرید لیے پھرائے ایک دوست سے ملاقات کے لیے یہاں دارالافتاء میں آ گئے، ان کے دوست نے مجھے سارا قصہ بتایا، میں نے کہا کہ ایک تو مدرسہ ہے رقم قرض لے کر جائے پھرمولا نا کی شان میں گستاخی بھی کرے اور پھرمیرااللہ اسے یہاں ہپتال میں بھیج دے تو ہے کیے ہوسکتا ہے کہ یہ یہاں سے بغیر آپریشن کے ہی چلا جائے۔

میں هلة العهماء میں بین کام کرد ہاتھا کہ اس آسیب زوونو جوان نے اوھم مجادیا، چلا چلا کر اشعار پڑھنے لگا اور خوب اچھنے کود نے لگا، میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس پرجن چڑھ گیا ہے میں نے کہا بہت اچھا میں اس کمرے میں جیسے ہی گیا تو وہ جن سرخ سرخ سرخ آنکھوں سے میری طرف د کھی کر بڑے جوش اور خضب کے ساتھ آگے بڑھا میں نے اسے زور دار طمانچہ مارا تو وہ بہوش ہوکر گر پڑا، چار پائی قریب تھی نیست تھی چار پائی پرگرا فرش پرگرتا تو بتانہیں کیا بنہ، پچھ دیر بے ہوش بڑار با میں سمجھا کہ مرگیا کم بخت، پھر تھوڑی دیر بعد آستہ آستہ آستہ آسی کھولیں اور کہنے لگا کہ میں جار ہا ہوں آیندہ بھی بھی نہیں آؤں گا۔ حاضرین اس طمانچ کی زبر دست آواز شن میں جار ہا ہوں آیندہ بھی ہی نہیں آؤں گا۔ حاضرین اس طمانچ کی زبر دست آواز شن طمانچ نہیں کے مان دالی دی۔ پیر اور کم دار العلوم کر چران رہ گئے۔ پڑاوی میں بھی اس طمانچ کی آواز سنائی دی۔ پیر طمانچ ''کے نام سے مشہور ہوگیا۔ میں نے ہوائی جہاز کے کمٹ واپس کرواکر قم دار العلوم میں دائیں گرائی کے مان سے مشہور ہوگیا۔ میں نے ہوائی جہاز کے کمٹ واپس کرواکر کی مقصدا یک ہدایت کی بات میں واپس بھی وادی۔ کیا کیا سناؤں، ہرقصے میں سے یا در تھیں کہ مقصدا یک ہدایت کی بات ہے جوآخر میں بناؤں گا۔

### كنام سنته بي جن بهاك كيا:

ایران میں میرے ایک شاگر ہیں۔ وہاں کی پرجن چڑھ گیالوگوں نے ان ہے کہا کہ آپ چل کراس کا جن اُ تاریں، انہوں نے کہا کہ میں آسیب کا علاج نہیں جانیا۔ اس پروہ لوگ بچھتے ہیں کہ مدارس میں چوہ لوگ بچھتے ہیں کہ مدارس میں جن اتار نے کا علم پڑھایا جاتا ہے۔ ان مولوی صاحب نے بہت معذرت کی لیکن وہ لوگ اصرار کرکے لے بی گئے۔ مولوی صاحب نے وہاں جاکر آسیب کے سامنے میرانام لے کرکہا تجھے معلوم نہیں کہ میری پشت پراس کا ہاتھ ہے۔ یہ سنتے ہی آسیب نے میرانام لے کرکہا تجھے معلوم نہیں کہ میری پشت پراس کا ہاتھ ہے۔ یہ سنتے ہی آسیب نے مولوی صاحب ناک ہوکر اہل خانہ سے کہا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میرے پاس ایسے مولوی صاحب کا ہاتھ ہے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب آرہے ہیں جن کی پشت پر حضرت مفتی صاحب کا ہاتھ ہے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب کا ہاتھ ہے۔ یہ کہہ کر

آسيب ڇلا گيا۔

### △ آواز سنتے ہی جن بھاگ گیا:

ایک بارایک عمررسیدہ مشہور عالم و مفتی نے جھے ہے فون پر کہا کہ میری نوائی پر
آسیب کا دورہ پڑا ہوا ہے آ ب میری فاطر آ جا کیں میں جانتا ہوں کہ آ ب ایسے کا موں

کے لیے کہیں تشریف نہیں لیے جائے عمر میں نے اس توقع پر یہ جرائت کی ہے کہ آپ
میری رعایت فرما کیں گے۔ میں نے کہا کہ پہلے تو میں فون پر ہی اس کی خبر لیتا ہوں
آپلا کی کوفون پکڑا کیں،انہوں نے پکڑا دیا تو میں نے ذرا تیز لہجے ہے اس ہے کہا کیا
بات ہے؟ بس اتن ہی بات من کروہ چلانے لگا:''سلیمان علیہ السلام کی قسم میں جارہا
ہوں'' یہ جملہ اس نے کئی بار ڈ ہرایا اور چلاتا ہوا بھاگ گیا،اگروہ ذرا تھر تا تو میں اسے دو
کیبرہ گنا ہوں سے تو بہ کی تلقین کرتا، ایک کسی کو ایذ اء پہنچا نا اور دوسرا غیر اللّٰہ کی قسم کھا نا مگر
اس نے تو کوئی اور بات سی ہی نہیں صرف میری آ دازمن کر ہی بھاگ گیا۔ یہ بات یاد
کیبرہ کھیں کہ آخر میں ایک ہوایت کی بات بتاؤں گا۔

### 🗗 خاران کی شنرادی:

خاران کے ایک عالم میرے شاگر دہیں وہ اپنے آسیب زوہ بھائی کو یہاں میرے

پاس لے کرآئے اور ان کی عجیب داستان سنائی ، کہنے لگے کہ میں انہیں لے کرکئی مشہور
عاملوں کے پاس گیا گرکوئی فائدہ نہ ہوا، ایک عامل نے انہیں بجل کے جھکے لگائے اس
سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا (ان کے جسم میں مختلف مقامات پرسیاہ داغ دکھا کر بتایا) بیسیاہ
داغ بجلی لگانے سے پڑے ہیں ، پھر کرا جی میں ایک بہت مشہور عامل کے پاس لا یا جو
مہت بڑے قبرستان میں رہتا ہے ، اس قبرستان میں بہت بڑے بڑے درخت ہیں ان
درختوں کے ساتھ بہت موثی اور لمبی زنجیریں لٹک رہی ہیں، عامل نے بتایا کہ ان

ز تجیروں کے ساتھ جنات جکڑے ہوئے ہیں۔عامل نے یانچ سورو یے فیس پیشگی لے لی پھرا ہے مسخر جنات میں ہے بعض کا نام یکار کرمیرے بھائی کے جن کو گرفتار کرنے کا تحکم دیا تو بھائی کے جن نے للکار کر کہا کہ میں خاران کی شنرادی ہوں ،میر ہے ساتھ میری فوج ہے،میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا جو جا ہے مقابلے میں نکل کر مزا چکھے۔ یہ جنیہ بار باراسی طرح للکارتی رہی، عامل کے جنات اسے گرفتار نہ کر سکے تو عامل نے دو تین دن زور لگانے کے بعد کہا کہ میرے جنات بکرا مائلتے ہیں انہیں بکرا کھلاؤ تو کام کریں گے،ہم نے بکراخر پدکر دے دیا ،اس کے بعد عامل نے اپنے متعدد جنات کوان کے نام لے کر پیکار ااور بھائی کی جدیہ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، اس کے جنات نے ہمارے سامنے بھائی کوفضاء میں الٹالنکا کراس کے ہاتھ یاؤں با ندھنے شروع کردیئے ، بھائی کا جسم فضاء میں معلق تھااوراس کے ہاتھوں اور پیروں میں الیی حرکات نظر آ رہی تھیں جیسے انہیں باندھنے کے لیے مروڑ اجار ہاہے، بیسب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، بھائی کی جدیہ چلا چلا کر یکارنے لگی کہ ہائے میں بکڑی گئی، میری فوج کہاں گئی؟ پھر تھوڑی دہر بعد بھائی کاجسم زمین پرآ گیااور عامل نے یقین دلایا کہ اس کی جدیہ گرفتار ہوگئ ہے۔ مگر جب ہم اپن جائے رہائش پر مہنچ توجدیہ نے پھر آ د بوجا ،ہم پھر عامل کے یاس گئے تو اس نے کہا کہ اب میں اس جدیہ کو جان سے ہی مروائے دیتا ہوں، چنانچہ اس نے اپنے متعدد جنات کا نام لے کر یکارااورانہیں تھم دیا کہ اس جنیہ کو جان سے مارڈ الو۔ انہوں نے پھر بھائی کو فضاء میں النالنكاليا، جديه پھر چلانے لگی كه مائے میں ماري كئى، میری خارانی فوج کہاں گئی؟ آج میری فوج میرے سی کام نہ آئی۔ پھرتھوڑی در بعد كرا بنے كى آوازىي شروع ہوگئيں جوآ ہستە آہستە مدہم ہور ہى تھيں جيسے كو كى دم تو ژر ہا ہو، بالآخر خاموشی جھا گئ، بھائی کاجسم زمین برآ گیا، عامل نے کہا کہ بس اب تواسے ختم ہی کردیا ہے، مرگئی ہے۔ مگر ہم اپن جائے رہائش پر پہنچے تو پھر وہی قصہ، جدیہ نے پھر

آ د ہوچا، میں عامل کے پاس گیا اور اس ہے کہا کہ میر نے فیس کے پانچ سورو پے اور

مرے کی قیمت کے دوسورو پے فور اُواپس کر دور نہ میں اخبار میں اشتہار دے کر تیر ب

فریب کی اشاعت کروں گا اور میر کی قوم کی بہت بھاری تعداد یہاں کراچی میں رہتی ہے

انہیں ساتھ لے کر تیر بے بیسب درخت کو ادوں گا جن کے ساتھ زنجیریں لؤکا کر ان

سے جنات کو مقید کرنے کا ڈھونگ رچا کر اللہ تعالی کی مخلوق کو فریب دیتا ہے اور انہیں

لوٹ کر حرام کھا تا ہے۔ یہ ن کر عامل نے ڈر کے مارے میر کی پوری رقم واپس کر دی۔

اس کے بعد جدید نے خود کہا کہ آگر مجھ سے نجات چا ہے ہوتو اپنے استاذ (حضر سے اقد س

دحمہ اللہ تعالی ۔ جامع) کے پاس لے چلو۔ اس لیے میں اپنے بھائی کو آپ کی خدمت

میں لا یا ہوں۔

جب ان کا بھائی میرے سامنے آیا تو اس پر بہت سخت لرزہ طاری تھا ہیں نے اس
سے پوچھا کیا ہور ہاہے؟ آسیب نے جواب دیا کہ آپ سے بہت ڈرلگتا ہے۔ میں نے
کہا کہ ڈرلگتا ہے تو بھاگ کیوں نہیں جاتا چل مردود بھاگ یہاں سے۔اس کے بعدوہ
دو تین روز کراچی میں رہے آسیب کا کوئی اثر نہیں ہوا۔

#### نظریوسے ہی آسیب رخصت:

پنجاب سے کسی نے خط بھیجا کہ ہمارے لڑکے پرجن چڑھا ہوا ہے بڑے ہوئے اس سے کسی نے خط بھیجا کہ ہمارے لڑکے پرجن چڑھا ہوا ہے بڑے ہوئے مامل عاجز آھے ، بڑے بڑے مشہور ماہرا پناز در نگا چکے مگر دہ کسی کے قابونہیں آتا آپ مہر بانی فرما کر تعویذ بھیجے دیں۔ میں نے تعویذ کی بجائے جن کو خط بھیجا کہ اگر تو جھے نہیں جانیا تو خاران کی شنرا دی سے میرے بارے میں پوچھے لے اور ٹھیک ہوجا ور نہ پھر سوچ لے کہ تیرا کیا ہے گا۔ خط پڑھنے کے بعد جن نے عاصرین سے بچھالودائی باتیں کیں اور خصت ہوگیا۔ ارے! آخر میں ہدایت کی بات بتاؤں گایہ تھے تو بات بکی کرنے اور خصت ہوگیا۔ ارے! آخر میں ہدایت کی بات بتاؤں گایہ تھے تو بات بکی کرنے کے لیے سنار ہاہوں۔

## <u> جنات میں کراماتی طمانے کی شہرت:</u>

میرابیٹا حامد دارالعلوم ننڈ والند یار ہیں استاذ تھا۔ وہاں ایک لڑے پر آسیب مسلط ہوگیا، اسے علی جے لیے دارالعلوم کے شخ الحدیث حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لایا گیا، مولا نا نے آسیب سے پوچھا کہ اس لڑے کو کیوں کپڑا ہے؟ آسیب نے جواب دیا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، مجھے اپنی لڑک کے لیے بہترر شتے کی تلاش تھی، بہت کوشش کے بعد میری نظر مولوی حامد پر پڑی تویہ ہر لحاظ سے مجھے بہت پیند آئے مگر ان کی اس پر آمادگی بہت مشکل نظر آر ہی تھی اس لیے اس کی یہ تہ بیر خیال میں آئی کہ بیلڑ کا ان کا دوست ہے، بیا نہیں اس شادی پر راضی کرسکتا ہے بیہ تہ بیر خیال میں آئی کہ بیلڑ کا ان کا دوست ہے، بیا نہیں اس شادی پر راضی کرسکتا ہے اس لیے ہم نے اسے پر گز نہیں چھوڑیں گے۔ مولا نانے فر مایا کہ ارب! داماد تو تجھے بنانا ہے حامد کو اور است حامد کو کیوں نہیں پکڑتے کہ وہ تمہاری لڑک کی ہوت شادی کر رکھا ہے؟ آسیب نے جواب دیا کہ کے شادی کر دوجہیں ہیں:

- 🛈 ہمایئے داماد کو تکلیف نہیں پہنچانا حاجے۔
- ان کے ابا کے ایک ہی طمانچے ہے ایک جن بے ہوش ہو گیا تھا، وہ طمانچہ پھر کی طرح لگا تھا ، وہ طمانچہ پھر کی طرح لگا تھا جنات کی پوری دنیا میں اس طمانچے کی شہرت ہوگئی ہے اس لیے ہم مولوی حامد کو پکڑنے ہے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کے ابا کا طمانچہ لگ گیا تو کیا ہوگا۔

## 

متعلقین میں ہے کوئی اپنے بچے کومیرے پاس لائے اور بتایا کہ اس بچے کو جاگتے میں شیر نظر آتا ہے بچہ اس سے ڈر کر بہت روتا ہے اتناروتا ہے کہ اس سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا۔ میں نے ان سے کہا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب شیر نظر نہیں آئے گا، اس بچے ے کہا کہ اب اگر شیر نظر آئے تو اسے کان سے پکڑ کرمیرے پاس لائیں۔ایک ہفتے بعد
وہ دو بارہ اپنے بچے کو لائے تو ہیں نے اس سے بو جھا کہ شیر نظر آیا؟ اس نے کہا کہ اس
دن کے بعد سے نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ اپنے گھر میں زورز در سے یوں کہو:
دن کے بعد بے نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ اپنے گھر میں زورز در سے یوں کہو:
''اوشیر!اوشیر! چل تجھے دارالافتاء لے کرچلوں۔''
اس کے والد نے بتایا کہ بچے نے بار بار پکارا گرشیر نہیں آیا۔

### **™د يو بھاگ گيا:**

ایبانی ایک قصہ اور سنے، ایک عورت نے کہا کہ اسے دیونظر آتا ہے وہ بہت لمبا،
بہت مونا اور بہت کا لاہے بہت ہی خونا ک ہے، اس ویو نے اس عورت ہے کہا کہ میں
تہارے گھر میں آتا رہتا ہوں اور بہ جوسا سنے بہت بڑی کی منزلہ محارت نظر آرہی ہے
اگر میں اس کی طرف صرف ایک انگلی کا ذرا سا اشارہ کردوں تو پوری محارت کر جائے
گی۔ اس عورت کے بیٹے نے بیسارا قصہ مجھے بتایا، میں نے کہا کہ ان ہے کہوا گر آیندہ
ویونظر آئے تو اس کا کان پکڑ کر اپنے کسی بیٹے کو دیں ان ہے کہیں کہ اسے میرے پاس
لائیں۔ ان کے بیٹے گئے کہ ہماری ای کہتی ہیں کہ وہ تو بہت او نچا ہے اس کے کا ن
تک میرا ہاتھ کیسے پنچے گا؟ میں نے کہا کہ اے ڈانٹ کر کہیں کہ اپنا کان مجھے پکڑاؤ۔ وہ
پکڑا دے گا اس کا کا ان پکڑ کر اپنے بیٹے کو دیں وہ یہاں دارالا قاء میں اسے لے کر
پکڑا دے گا اس کا کان پکڑ کر اپنے بیٹے کو دیں وہ یہاں دارالا قاء میں اسے لے کر
آئے۔ پھر میں بار باران سے بو چھتا رہا کہ دیو آیا تو کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد نہیں
آئے۔ پھر میں بار باران سے بو چھتا رہا کہ دیو آیا تو کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد نہیں
ہیں کہ اب دیو آتا ہی نہیں۔

## سے ماردینے کی دھمکی کا جواب:

ایک مولوی صاحب ایسے علاقے کے رہنے والے تھے جہال کا جادو بہت مشہور ہے، انہوں نے ایک بار مجھے پیغام بھیجا:

'' میں آپ کو ہلاک کرنے کاعمل شروع کرر ہا ہوں۔''

لعنی صرف بیار کرنے کانہیں بلکہ جان ہے مارد بنے کاعمل ہے۔ایسانہیں کہ انہوں نے بیہ بات کہیں کہی ہو جو مجھ تک پہنچ گئی بلکہ قصداً ایک فخص کے ذریعے مجھے یہ پیغام پہنچایا۔ میں نے انہیں کیا جواب دیا بہتو ذرا بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ لوگ ذرا یہاں اینے دل کوشو لیے کہ اگر آپ کو کوئی ایساما ہراور پہنچا ہواعامل دھمکیاں دین شروع کر دے کہ بس اب میں تمہاری جان لے کر چھوڑوں گا تو آپ پراس کا کیا اثر ہوگا؟ میرے خیال میں آج کے مسلمان برتو بیالفاظ سنتے ہی کیکی طاری ہوجائے گی اور بھا گا بھا گا کسی عامل کے پاس جائے گا کہ اللہ کے لیے مجھے بیانو، بیانو، میری جان نکلی جارہی ہے، فلال عامل نے اپناعمل شروع کر دیا ہے اب میری خیر نہیں۔ یہ بے جارہ تو اس کے مارنے سے پہلے ہی مرجائے گا ، جے اللہ تعالیٰ پریفین اور اعتماد نہ ہواس کی تو یہی کیفیت ہوگی ، انتد تعالیٰ ہرمسلمان کوایمان کامل اور یقین کامل عطاء فر مائیں اورالیی برز دلی ہے محفوظ رکھیں۔ان مولوی صاحب کا پیغام جب میرے یاس پہنچا تو میں نے فورا اس قاصدکے ہاتھ جواب کہلا بھیجا کہ آپ کی اس دھمکی کا میرے قلب پر بال برابر بھی اثر نہیں ہوااس لیے کہ ہوگاوہی جومقدر ہے۔مثل مشہور ہے:

' کوول کے کو سنے سے کہیں ڈھور مرے ہیں۔''

پھراگرآپ کے ممل سے میں مربھی گیا تو میرا کیا نقصان؟ فائدہ ہی ہوگا کہ آپ نے ایک مسافر کو وطن پہنچادیا، یہ آپ کا مجھ پراحسان ہوگا۔ یہ تو ہے میرا تا تر اور میراممل یہ ہے کہ کہا ہے دین ودنیا کی ترقی کی دُعاء کرتا تھا آج سے ان شاءاللہ تعالیٰ زیادہ کروں گا۔وہ مجھ پراحسان کررہے تھے تو میں ان پراحسان کیوں نہ کرتا:

هَلُ جَزَآةُ الْاِحْسَانِ إِلَّا الْاِحْسَانُ o (٥٥-٢٠)

كوئى اس كابيمطلب نسمجھ لے كه ان كے شرسے بيخے كى دُعاء شروع كردى كه يا

الله! انہيں بدايت عطاء فر ما اوران كے شرے ميرى حفاظت فرما، يوں دُعاء نہيں كى بلكہ
ان كے تق ميں خير و بھلائى كى دُعا كيں كيں كہ يا الله! انہيں دُنيا و آخرت كى ترقى عطاء فرما
ان كى زندگى ميں بركت عطاء فرما، دُعاء تو ان كے تق ميں پہلے بھى كرتا تھا اس دھمكى ك
بعد مزيداس ميں اضافه كرديا، ان كے خلاف سوچنے يا بددُعاء كرنے كا تو دل ميں خيال
تك بھى نہيں آيا۔ اب اس كے بعد كا قصہ سنے انہوں نے دھمكى تو زور و شور سے دكى كہ
تك بھى نہيں آيا۔ اب اس كے بعد كا قصہ سنے انہوں نے دھمكى تو زور و شور سے دكى كہ
تك بھى نہيں آيا۔ اب اس كے بعد كا قصہ سنے انہوں نے يہ كل شروع كيا يا نہيں، اور
اگركيا تو كتنے عرصے تك كرتے رہے، جھے كھے معلوم نہيں۔ يكوئى آج كا قصہ نہيں بہت
اگركيا تو كتنے عرصے تك كرتے رہے، جھے كھے معلوم نہيں۔ يكوئى آج كا قصہ نہيں بہت
برانا قصہ ہے تقريباً چاليس سال پہلے كا، اس دھمكى سے يا ان كے مل سے ميراكيا گرا؟
المحد لله! بال بھى بيكانيوں ہوا، اتنى مت گزرگئى المحد لله! آپ كے سائے زندہ بيضا ہوا
موں اوراب بھى جوان ہوں پھتر سال كى عمر ميں بھى بنوٹ كے ميدان ميں "ھل من
مب ارز" كا بين عرب لگار باہوں ك د كھنے والوں كے طوط أز جاتے ہيں بڑے
مسارز" كا بين عرب لگار باہوں ك د كھنے والوں كے طوط أز جاتے ہيں بڑے مضبوط جوان بھى وہ منظرد كھى كر بہت تعب ہے ہيں:

میدان میں ببرشیر جیسی جست لگا کرنگلنا اور لاکھی کوتو لنا تو رہاا لگ ہم تو اس عمر میں آپ کی حال دیکھ کرہی حیران ہیں، بہت حیرت ہے پوچھتے ہیں:

''توری وچ کی پوندے او۔''

" ہنڈیا میں کیا ڈالتے ہیں؟"

یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بیاریوں سے محفوظ رکھا ہے بھی بھار محبت کی ہلکی می چنگی لے لیتے ہیں، جب تک حیات مقدر ہے اللہ تعالی صحت وعافیت سے رکھیں اس صحت وقوت کو ذخیرہ آخرت بنانے کا ذریعہ بنائیں آخر دم تک اپنے وین کی خد مات سے محروم نہ فرمائیں ۔

جینا چاہوں تو کس بھردے پر زندگی ہو تو بر در محبوب میراتو بچینبیں بگڑاالبتہ وہ مولوی صاحب خود دنیا سے رخصت ہو گئے شایدان کے عمل کور یورس میئرلگ گیایاری ایکشن ہو گیااللہ تعالی ان کی مغفرت فرہ کیں۔ پچھ بات دل میں اتر رہی ہے یانہیں؟ بیسارے قصایک ہوایت کی بات کی تمہید ہیں۔

#### الك وجدى كاقصه:

ایک جہان گردیدہ کہنمش درویش یہاں حفلۃ العلماء میں آگیا جو بمن شام وغیرہ دنیا کے مختلف مما لک میں مشہور ماہرین توجہ ہے اس فن میں مہارت حاصل کر چکا تھا، اس نے بصورت وجد انجھل کر بہت زبردست نعرہ لگایا، میں نے اس کی طرف ذرای توجہ منعطف کی تو بس و ہیں کے وہیں فورا بولتی بنداور بالکل سیدھا ہو کر نہایت آرام وسکون سے بیٹھ گیا۔

### 🗈 ایک ملحد بیرکی نا کامی:

ایک مخد پیرمسمریزم میں بہت شہرت رکھتاہے چنا نچداس نے ایک مشہور عالم اور ونیا محر میں مشہور ادارے کے او نچ درجے کے استاذ پر ایسامسمریزم کیا کہ ذبان بالکل بند، اس شم کے اور بھی کئی قصے مشہور ہیں۔ اس نے ایک بار جھ پرمسمریزم کرنے کی کوشش کی گئراہے منہ کی کھانی بڑی۔

### 🛭 توجه كااثر سلب هوگيا:

ایک پیرصاحب توجہ ڈالنے میں بہت مہارت وشہرت رکھتے ہیں، مریدوں کو حلقے کی صورت میں بٹھا کران کے قلوب پرالی توجہ ڈالتے ہیں کہ وہ فد بوح جانور کی طرح تریخ نے لگتے ہیں، '' ہائے ہوئے'' کے نعر ہے، شور وغل اور چیخ دیکارایک حشر بریا ہوجاتا ہے۔ میں ایک ہارکسی کام ہے ایک موضع میں گیا اتفاق سے وہ پیرصاحب بھی وہاں آئے ہوئے نتے میں نے فجر کی نماز پر ھائی، نماز کے بعد انہوں نے حسب معمول اپنے آئے ہوئے تھے میں نے فجر کی نماز پر ھائی، نماز کے بعد انہوں نے حسب معمول اپنے

مریدوں کو صلقے ہیں بھا کر توجہ ڈالنے کا ممل شروع کیا، فردا فردا ایک ایک کے قلب کی طرف نیزے کی طرح انگلی کا بہت زور دارا شارہ کر کے اسم ذات کی بھر پور زبردست ضربیں لگا ئیں مگراس بارکوئی مرید بھی ٹس ہے مس نہ ہوا، وہ میڈل دیر تک بار بار ڈ ہرائے رہے، ضربوں پہضر بیں مگرسب ہے ہود، جب دیکھا کہ کسی پر بچھ بھی اثر نہیں ہور ہا تو کہنے لگے کہ یہ جماعت تو بہت اچھی چلی ہوئی تھی معلوم نہیں آج انہیں کیا ہوگیا۔ اب میں انہیں کیا بتا تا کہ جب تک میں یہاں موجود ہوں آپ اپناس کر تب میں کا میاب نہیں ہو سکتے ، حالا نکہ میں نے ان پر کوئی توجہ نیں ڈالی تھی مگریہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ میرا وہاں بیٹھنا ہی کا فی ہوگیا اور وہ مریدوں پر توجہ ڈالنے کی سرتو ڈکوشش کے باوجود کا میاب نہ ہو سکے۔

#### △خواجه غلطان:

میں جب افغانستان گیا تو ہرات میں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بزرگ کا مزار ہے، اس بزرگ کو'' خواجہ غلطان' کہتے ہیں، غلطان کے معنی ہیں''لڑھکادیے والا'' جو بھی اس کے مزار پر جاتا ہے لڑھک جاتا ہے کیسا ہی پہلوان کیوں نہ ہو، مجلس ہیں ایک نو جوان نے کہا کہ اسے بھی لڑھکا دیا تھا۔ میں نے کہا کہ اب میرے ساتھ چل اگر تو لڑھک گیا تو بچھے دس کوڑے لگاؤں گا۔ وہ بہت خوف زدہ صورت بنا کر بولا: ''نہیں ماؤں گا۔' ہیں نے کہا:

''بس ثابت ہوگیا کہ میرے کوڑے کی طافت خواجہ غلطان کی طافت سے زیادہ ہے۔''

ایک مجلس میں بڑے بڑے عامداور ہزرگ موجود تھے، میں نے سب کے سامنے للکارکر کہا کہ اگراس مزار پر میرے ساتھ کی چھوٹے سے نتھے منے بچکو بھی لے چلیس تو فلطان اسے بھی نہیں لڑھکا سکے گا۔ پھر مجھے تو اتنا وقت نہ ملا کہ وہاں جاتا البعة میرے

ساتھ جولوگ گئے ہوئے تھان میں سے جو کچھلوگوں نے تجربہ کیاان میں ہے ایک تو بہت ہی کمرور سے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم وہاں مجاوروں سے کہتے رہے کہ غلطان ہمیں کیوں نہیں لڑھکا تا؟ مجاور انہیں طریقے بتانے نگے کہا سے بیٹھو، ایسے لیٹو، یہ پڑھو، ہیرکرومگرسب ہے کاران میں سے کوئی ایک بھی نہیں لڑھک سکا۔ یہ قصے خوب خور سے سیکس آخر میں بتاؤں گا ایک ہدایت کی بات۔

### ا بزرگی کی علامت:

میرے پاس ایک مولا ناصاحب آئے جومولا نامجی تھے اور سن رسیدہ بھی ، یہ اس لیے بتار ہابول کہ یہ دونوں صفتیں انسانی کمالات میں شار کی جاتی ہیں ، علم کا صفت کمال ہونا تو ظاہر ہی ہے عالم دین کو ہر مسلمان قابل احترام سمجھتا ہے اسے عزت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے اور بڑھا پا بھی عموماً کمال عقل کی علامت سمجھا جاتا ہے ، زندگی بھر کے تجارب ہے انسان بہت پچھ سیکھ جاتا ہے ، اس عمر میں فکر آخرت بھی پیدا ہوجاتی ہے ، ان میں یہ دونوں کمال شھے جبکہ میں اس زمانے میں بالکل نوعمر تھا تمیں پینتیس سال عمر ہوگی ، وہ مجھ سے کہنے گئے :

'' مجھے بیعت کرلیں اور میری پشت پر ہاتھ ر کھو یں۔''

مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتن عمر گزرگئی ہے کہ سے بیعت نہیں ہوئے اب بھے جیسے نوعمر سے بیعت ہونا چاہتے ہیں آخر میر سے اندرانہوں نے کیا خوبی دیمی ، جب وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سے اس لیے بیعت ہونا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام لینے سے ہی جنات نکالتا ہوں بعض جن بڑھے ضدی ہی جنات نکالتا ہوں بعض جن بڑھے ضدی اور سرکش ہوتے ہیں انہیں بھگانے کے لیے لیے لیے جیے وظیفے پڑھنے بڑتے ہیں بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کی' القول الجمیل' (بیٹملیات کی مشہور کتاب ہے) حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کی' القول الجمیل' (بیٹملیات کی مشہور کتاب ہے) سے وظیفے پڑھتا ہوں بھی کسی اور کتاب سے مگران پرکوئی اثر نہیں ہوتا، اور آپ کا نام

لینے ہے ہی جنات بھاگ جاتے ہیں،اس لیے میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا:

"آب نے ہزرگی کی علامت خوب پہچائی، اگر آسیب بھگانا ہی ہزرگی کا معیار ہے تو الیمی ہزرگی کے لیے تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں کئی ہندو بھی لوگوں کے جن اتاردیتے ہیں بلکہ غیر مسلم اس فن میں بہت ماہر ہوتے ہیں آپ ان میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوجا کیں۔"

#### 🖆 ذراس ڈانٹ سے وجد غائب:

ایک مسمریزم کا بہت ماہر پیرتوجہ کے ذریعے مریدوں پر وجد پڑھانے میں بہت مشہورتھا،ایک بارمیرے سامنے اس کے ایک مرید پر وجد پڑھ گیا، میں نے اسے ذرا سی ڈانٹ پلائی تو وہ بالکل سیدھا ہوکر آرام سے فاموش بیٹھ گیا۔

## مدایت کی بات:

اب ہدایت کی بات سنے، اس کی تمہید میں بھی ایک تھوڑ اسا قصد سُن لیں، تمن چار روز کی بات ہون پر سی نے بتایا کہ ان کے جانے والوں میں سے سی کے بیچ کی طبیعت خراب تھی انہوں نے اپنے پیرصا حب کو دکھایا تو پیرصا حب نے فرمایا کہ اس بیچ کو نظر لگ گئی ہے پھر انہوں نے کالی مرچیں پڑھ کردیں انہیں جلایا تو اس نظر اُتر گئی۔ وہ مجھے بھی ترغیب دے دے دے ہیں کہ آپ کے بیچ کو بھی نظر لگ گئی ہے آپ بھی پیرصا حب سے کالی مرچیس پڑھوالیں۔ ٹیلی فون پر جو بات کررہے تھے ان کا دار الا فرقاء پیرصا حب سے کالی مرچیس پڑھوالیں۔ ٹیلی فون پر جو بات کررہے تھے ان کا دار الا فرقاء سے تعلق ہے، میں نے ان سے کہا:

''جودارالافقاء سے تعلق رکھتا ہے اس پرصرف اللہ کی نظرر ہتی ہے اسے کسی کی نظر نہیں پڑھوانے کی کسی کی نظر نہیں پڑھوانے کی

ضرورت ہیں ۔''

بحداللدتعالى بات ان كى مجھ ميں آئى ،اب مدايت كى بات بتانے لگا ہون غور سے ميں۔

پیرول کی دوشمیں:

پیرول کی دونتمیں ہیں:

تبهاقتم:

ایک وہ جوخد مات علم وجہاد جیسے اہم کا مہیں کرتے خالی ہیں، ف رخ بیٹے ہیں ان
کا خیال ہیہ ہے کہ عوام کوزیادہ سے زیادہ پھانسا جائے، بور بنی سے بچانے کے لیے،
دین کی طرف لانے کے لیے جوطریقے جیسے بھی ہوسکتے ہوں اختیار کرلیں، کسی کوتعویذ
د یہ کسی کو کالی مرچیں دے دیں، کسی کو پچھ دے دیا، کسی کو پچھ دے دیا، کسی کو پچھ
بر ھنے پہلگادیا تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں جب زیادہ لوگ آجا کیں گے تو دین کی
باتیں بھی پچھ سنتے رہیں گے آہستہ آہستہ دینی ترتی ہوجائے گی۔ ایک قتم کے پیر
عضرات تو یہ ہیں۔

دوسری قشم:

لیے چھوڑ دو وہ انہیں پھنساتے رہیں، انہیں فرصت بھی ہے،تم ہو کے لوگ کے، جو یہاں آئے وہ آئے سے پہلے یکا ہوکر آئے ،اس کا عقیدہ اتنا پختہ ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد کوئی جن ،کوئی آسیب،کوئی نظر،کوئی سحر،کوئی جادو،کوئی سفلی اس پر پچھاٹر نہیں کرسکتا،جس کاعقیدہ اتنامضبوط ہوجائے یہاں وہی آئے بس صرف وہی دوسرے نہ آئیں، جولوگ کیے ہیں وہ طلے جائیں مرچوں والوں کے باس اور يبال جوآئے وہ تو يكا بى آئے يكا بم صرف دُعاء كريں كے دُعاء اور بحضييں كريں كے۔ میں نے کہا تھا نا کہ قصوں کے بعدا یک مدایت کی بات بتاؤں گا وہ مدایت کی بات میں ہے کہ یہاں جوآ ئے وہ اتنا یکا ہو کرآئے کہ ساری دنیا کہتی رہے کہ تجھ پر نظر ہوگئی اتنی مرچیں جلادو، اتنے فلیتے پلیتے جلادو، بیرکرلو وہ کرلوتم برانے جن آ گئے ،انے ہزار آ گئے ا یک ہزار تو ہم نے قتل کردیے اور ہزار کو قید کرلیا، لوگ کتنا ہی زور لگا ئیں تو بھی ان واہیات با توں پر بالکل کان نہ دھرے بلکہ ایسے پیروں کے باس بھی نہ جائے جولوگوں کو ہدایت پرلانے کی نیت ہے تعویذ وغیرہ جیسے کام کرتے ہیں بس ایک اللہ پریفین رکھے الله ير،بس ايسے بى لوگ يہاں آئيں۔

دو قصے:

اس بارے میں دو تھے بھی بتا دوں:

جنات پرعالم کا رُعب<u>:</u>

کسی عامل نے جنات سے حضرت مولانا عبدالقدوں گنگوہی رحمہاللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ انہیں میرے پاس لاؤ، جنات جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ جنات نے عرض کیا کہ فلاں عامل نے کہا ہے کہ آپ کو اٹھا کران کے پاس پہنچادیں۔ آپ نے فرمایا چلو نالائق ،اسے لاؤیبال ۔ وہ جس نے بھیجا تھا اس کو اٹھا کر لے آئے ، وہ جوان کا رئیس تھا بھیجے والا ، بجائے اس کے کہ انہیں

لے جاتے اسے اٹھا کرلے آئے وہ کہتا رہا، چینتا رہا کہ ارے ارے! مجھے کدھرلے جارہے ہوانہیں لاؤ، وہ جنات کہتے ہیں نہیں تجھے لے جائیں گے ہمیں ایسے عالم نے حکم دیاہے،اب تجھے لے جا کرچھوڑیں گے۔بات سمجھ میں آئی ؟

### متقى كى قوت:

ایک عامل نے کسی جن کوجلا دیا تھا،اس جن کی بیوی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو! کچھ کیھواس عامل نے تمہارے ابا کوجلایا ہے اس سے انتقام لو۔ بیٹا کہیں دور جا کر کئی سال بہت بچھ سکھتار ہا حصار وغیرہ کرنے اور تو ڑنے کےفن سکھے پھراین ماں ہے آ کر کہا کہ اب میں اس قابل ہوگیا ہوں کہ ایا کا انتقام لےسکوں۔ ماں نے اس کا امتحان نے کر کہا کہ بیں ابھی تو سچھ بھی نہیں ہوااور سیکھ وہ اور سیکھتنار ہا پھر کئی سالوں کے بعد مال نے امتحان لیا تو کہا کہ ابٹھیک ہے، جاؤ اس عامل ہے انتقام لواسے ختم کر دو۔ جن نے عامل ہے کہا کہ تونے میرے ابا کوجلایا تھابس اب تیری خیرنہیں پہلے ہے تحقیے بتار ہا ہوں تا کہ توبینہ کے کہ اجا تک مار دیا، فلاں دن تک تجھے جو کرنا ہے کرلے۔ عامل نے حصار کھینجاتو جن نے تو ڑ دیا بھراور حصار کھینجا یہ پھراندر،اور کھینجا پھراندر،آخراسے یقین ہوگیا کہاب میں اسے نہیں روک سکتا یہ مجھے فتم کردے گا۔ ایک آ دھ دن یاتی رہ گیا، مسجد میں ایک سیدها ساده نمازی تھاایسے ہی مسکین سالیکن پکا تھا پکا،اس کاعقیدہ پکا تھا، الله کے ساتھ تعلق بکا تھا، عامل نے اس سے کہا کہ بھائی میں کل تک ضرور مرجاؤں گا نیچنے کی کوئی صورت نہیں ،آپ میری مغفرت کی دُعاء کردیجیے۔اس نے کہا کہ کیسے مرجاؤ گے تنہیں کیسے پتا چلا؟ عامل نے سارا قصہ بتایا ،نمازی نے کہا کہا جھاجب وہ جن تنہیں مارنے کے لیے آئے تو تو میرا نام لینا کہ اس نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو۔ وہ جن آیا تو عامل نے اسے بتایا کہ فلاں شخص نے کہا ہے کہ چھوڑ دوتو جن نے کہا کہ تونے تجربہ کرلیا کہ اب تیرے بیچنے کی کوئی صورت نہیں مگر تونے جس کا نام لیاوہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ ہم

اس کی بات رونبیں کر سکتے جاؤ جھوڑ دیا، بخش دیا۔ عامل نے کتے جتن کیے مگر کامیاب نہ ہواا درایک سیدھاسا دہ نمازی اللہ کا بندہ جس نے بیسب کچھ سیکھانہ پڑھانہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں آئی قوت رکھ دی۔

ہمایت پھرلوٹادوں، اگرکوئی کے کہ تجھے نظرلگ گئی اتر والو، کوئی کے کہ تجھے پرآسیب
آگیا فلال سے تعویذ لے لو، کوئی کے کہ تجھے پر سفلی ہوگیا تیرا دروازہ بند کردیا بندش لگادی
کچھ کرلو، چاول پڑھوالو، کالی مرجیس پڑھوالو، ایسے ایسے کوئی کسی کومشورے دے تو اسے
میہ جواب دیا کریں کہ جو دارالا فقاء میں پڑنچ جاتا ہے اس پراللہ تعالیٰ کی نظر ایسی ہوجاتی
ہے کہ پھراس پردنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آسکتی جوابھی ایسا کچاپا ہے وہ یہاں آیا ہی
نہ کرے یہاں صرف وہی آیا کرے جو بکا ہوجائے۔

#### ایک دُعاء:

حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہاللّہ تعالیٰ کےصاحبزادے ڈاکٹراحسن صاحب نے بتایا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب فر مایا کرتے تھے:

'' ڈاکٹر کو یوں دُ عاءکر نی چاہیے کہ یااللہ! تو نے جن مریضوں کے مقدر میں شفاء لکھ دی ہے میرے پاس صرف انہی کو بھیج جن کے لیے شفاء مقدر نہیں ان کے مجمع سے میر ابھی نقصان اور ان کا بھی ۔''

میں بھی اپنے لیے بہی وُ عاء کرتا ہول کہ یا اللہ! تیرے ملم میں جن کے دین کا فائدہ، ول کی شفاء مقدر ہے صرف وہی یہاں آئیں ہاتی جان جھوڑیں۔ یہاں وہی آئیں جوسید ھے سید ھے اللہ کے بندے بنیں ،اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم ہوجائے کہ دنیا بھر کی طاقتیں اللہ کی قدرت کے سامنے بیجے در ہیج نظر آئے گئیں ،بس ایک اللہ پرنظر رہے۔اللہ ہم سب کواپیا تعلق عطاء فر مادیں۔ ہدایت کی بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالی سمجھ عطاء فر مادیں ولوں میں اتاردیں۔

## حكيم الامة رحمه الله تعالى كي مدايت:

کتاب''اعمال قرآنی'' حضرت حکیم الامة رحمه الله تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اس بارے میں ایک بات تو یہ کہ حضرت نے وہ خوز نہیں کھی کسی خادم سے فر مادیا کہ جمع کرد د، دوسری بات بیدکه پہلی بارحضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی حیات میں جب یہ کتاب چھپی تو اس برخود حضرت رحمہ اللہ تعالٰ کی طرف سے بیہ مدایت تھی کہ تعوید گنڈوں کی طرف لوگوں کار جحان بہت زیادہ ہے مبتدع اور مشرک لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں ،ٹو نے ٹو شکے کرتے کرواتے ہیں اینادین ہر باد کر بیٹھتے ہیں،ان کے دین کی حفاظت کے لیے کچھلکھ دیا جائے تا کہ ان کا دین محفوظ رہے کچھ کرنا ہی ہوتو اس میں دیکھ کر کرلیا کریں۔ یہ مدایت کھوائی تھی ، اب یہ کتاب بعد میں ہزاروں بارچھپی ہوگی ،معلوم نہیں کہ بعد والوں نے یہ مدایت اُڑادی ہے یا باقی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیروں کی ایک قتم کیجلوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے، کتاب''اعمال قرآنی'' بھی ایسے ہی پیروں کے لیے لکھوائی گئی ہے، اسی مقصد کے لیے لکھوائی گئی ہے۔ شروع میں جو ہدایت اس برلکھی ہوئی تھی اس کا حاصل یہی ہے کہ جن کا ایمان بھا گنے کو تیار ہے ان کے ایمان کی حفاظت كرو، كيح كيج لوگوں كواس ميں ہے كچھ لكھ ديا كروہتا ديا كروتا كہان كا بمان فيح جائے۔ حضرت حکیم الامة رحمه الله نعالیٰ کے ہاں تعویذ دینے کا دھندانہیں تھا بھی بھارشاذ و ناور ہی تعوید دیتے تھے فر ماتے تھے کہ مجھاس کام میں مہارت نہیں۔

## عوام سے الگ رہے میں انہی کا فائدہ مقصود:

پیرون کی وہ تتم جومختلف تدابیر سے عوام کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے اور عوام سے زیادہ رابط نہیں رکھتے ان کے بارے میں سیشبہہ ہوسکتا ہے کہ بید حضرات عوام سے کئے رہتے ہیں، حالانکہ عوام کے فائدے کے لیے عوام کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے،

عوام ہے گھل مل کرر ہنا جا ہے اور بیا لگ تھلگ تارک دنیا ہے رہتے ہیں کسی ہے ملتے ہی نہیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے علماء جن سے اللہ تعالیٰ وین کے اوینے کام لے رہے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں اللہ تعالی ان ہے جو خد مات لےرہے ہیں وہ عوام ہی کی خد مات ہوتی ہیں، درس وتد ریس،تصنیف وتالیف، فآوی، وعظ وارشاد اور جہاد کے ذر بعیہ شریعت کے قواعد ، اللہ تعالیٰ کے قوا نمین کی حفاظت ، ان کی تشریح وتو منبح اور وین اسلام برآنے والے فتنوں کی بورش اور حملوں سے دین اسلام کی حفاظت کی کوشش کرنا، تقریر ،تحریراورمختلف طریقوں ہے دفاع کرنا، ہر فتنے کی بروفت سرکونی کرنا اور اللہ کی ز مین برایک الله کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرنا، بیضد مات جلیلہ اللہ تعالی علماء سے لےرہے ہیں، سوچے! کیاان خدمات کاتعلق عوام ہے نہیں؟ اگراللہ کے نازل فرمودہ قوانین ہی محفوظ نہ رہیں ان کی تشریح وتو ضیح ختم ہوجائے ، دشمنوں کے حملوں سے دین محفوظ نهره سکے تو پھر پیمسلمان کہاں رہیں گے؟ ان کاتعلق بھی عوام ہی ہے ہے، بظاہر دیکھنے میں پیر حضرات الگ تعلگ ہیں مگر خدمت عوام ہی کی کررہے ہیں ان ہی کے کام کررہے ہیں اور بہت اہم کام کررہے ہیں۔ وہ حضرات جوتعویذ گنڈوں اور دوسری مختلف تدا ہیر ہے جوڑ پیدا کرتے ہیں اگر چہوہ بھیعوام کی خدمت کرتے ہیں کیکن پیہ حضرات جو دین کے قوانین کی حفاظت، ان کی اشاعت اور دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کر کے مسلمانوں کی دنیا وآخرت بنانے کی کوشش کررہے ہیں یہ عوام کی خدمت ہزاروں لاکھوں درجہزیادہ کرتے ہیں۔اس کی پچھمٹالیں سجھ لیں۔

## الگرہے میں فائدے کی مثالیں:

ىمىلىمثال:

ملک کے حاکم اعلی کا براہ راست عوام ہے کوئی رابطہ بیں ہوتا عوام اس سے نہیں ال سکتے جب کہ حکومت کے چھوٹے کا رندوں کے عوام سے بہت زیادہ روابط ہوتے ہیں اس کے باوجودعوام کی خدمت حاکم اعلی چھوٹے کارندوں کی بنسبت بہت زیادہ کرتا ہے،اس لیے کہ پورے ملک کا نظام حاکم اعلی کے سپر دہے وہ نہ ہوتو پورے ملک کا نظام درہم برہم ہوجائے چھوٹے سے بڑے تک سب کا خاتمہ ہوجائے۔

#### دوسری مثال:

ایک ڈاکٹر جو ڈاکٹری کے اصولوں برغور وفکر کرتا رہتا ہے زمانے کے حالات کے مطابق کون کون کی دوا کیں قابل ترک ہیں کون کون می دوا کیں داخل کرنی جا ہئیں ، کن کن دواؤں کے نقصان ظاہر ہورہے ہیں، کن کن دواؤں کے فائدے ظاہر ہورہے ہیں، وہ تحقیقاتی کام کرتا ہے، جراحی ( آپریشن ) کے نئے نئے اصول کون کون سے ہوسکتے ہیں جن سے جراحی زیادہ سے زیادہ نافع بے علم العلاج کے بہتر سے بہتر طریقے سوچ سوچ کروہ انہیں تر تیب دیتا ہے، تدوین کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس کاعوام سے تو کوئی جوز نہیں ہوتا ،اس تک لوگ پہنچ بھی نہیں پاتے وہ اپنے کام میں لگار ہتا ہے دیکھنے میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ عوام ہے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں۔عوام سے تعلق تو کمپوڈ روں کا ہوتا ہے، کسی کوڈ ری لگادی، کسی کو گولی دے دی اور کسی کو انجکشن لگادیا۔ دیکھنے میں ایسے بڑے ڈاکٹروں کاعوام ہے جوڑنہیں بظاہر کئے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر دنیا بھرکے مریضوں سے ان کا تعلق ہے، ان کا جوڑ ہے، اللہ تعالی ان سے ایسی اہم خدمات لے رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کمپوڈ روں اور نرسوں کی خد مات کوئی حیثیت نہیں رکھتیں حالانکہ بظاہرتو زسوں کارات دن عوام ہے جوڑر ہتا ہے جو بھی ہمپتال میں داخل ہوآ گے پیچھے آ کے پیچے ہرطرف زسیں ہی زسیں، بظاہرتو معلوم ہوتا ہے کہ بیزسیں بہت جوڑ پیدا کرتی ہیں سب کے ساتھ کھلی ملی رہتی ہیں۔ بیکیوڈراورنرسیں عوام کی خدمت زیادہ کررہے ہیں یا علم العلاج يرشحقيق كرنے والا ڈاكٹر زيادہ خدمت كرر ہاہے؟

#### تىسرى مثال:

ای طرح ہوائی جہاز میں ائیر ہوسٹس کا عوام سے جوڑ رہتا ہے بار بارعوام کی ضدمت کے لیےان کے پاس جاتی ہیں بھی کھا نا پیش کرتی ہیں بھی مشروب بھی پچھ بھی کھا کہ گھ گھ پاکھ بھی ہے گھ گھ پاکھ کے گھ گھ پاکھ بھی ان کا عوام سے کھ گھ پاکھٹ یا چیف نیوی گیرہ جن کی ذمدواری پر جہاز چلنا ہے ان کا عوام سے کوئی جوڑ نہیں ہوتا بلکہ عوام تو آئیس دکھ بھی نہیں سکتے گر بتا ہے کہ جوعوام کی خدمت وہ زیادہ کررہ ہے کہ جوعوام کو منزل تک بحفاظت بہنچانے کا کام کررہا ہے عوام کی خدمت بھی وہی زیادہ کررہا ہے۔ جن علاء سے اللہ تعالی اپنے دین کی حفاظت کے کام لےرہے ہیں بظاہران کے پاس لوگوں کا جمع نہ بھی ہواوروہ تعوید وغیرہ کی کام نہ بھی کریں نہ اپنے ہاں ختم وغیرہ کروائیں نہ کسی کو مخت خاجات کے لیے بچھ پڑھنے کو بتا کیس نہ ہی مرچیں پڑھ کردیں اس کے باوجودوہ اگر چہ بظاہرعوام میں نہیں گر درخقیقت اللہ تعالی ان سے عوام کی بہت بڑی خدمات لے اگر چہ بظاہرعوام میں نہیں گر درخقیقت اللہ تعالی ان سے عوام کی بہت بڑی خدمات لے رہے ہیں ،حفاظت دین ،طرح طرح کے فتوں کا دین سے دفاع ان پر موقوف ہے ، اللہ تعالی ان سے کتی بڑی خدمات لے رہے ہیں ،حفاظت دین ،طرح طرح کے فتوں کا دین سے دفاع ان پر موقوف ہے ،

## خدمت دین کی صلاحیت کوضائع کرنا جائز نہیں:

 لیے، حجماڑ پھونک کے لیے، یانی کی بوتلوں میں دم کر کے پھو نکنے کے لیے، طشتریاں لکھوانے کے لیے، مختلف مقاصد کے لیے پڑھنے کے وظائف یو جینے کے لیے، کالی مرچوں یردم کروانے کے لیے ،نظراُ تروانے کے لیے ،آسیب اورسفلی اتروانے کے لیے غول درغول آنے لگیں گے، اس طرح لوگ ایسے عالم کا وقت بہت ضائع کریں گے، اللَّه تعالیٰ نے بہت بڑی خدمت کی صلاحیت عطاء فر مائی سول سرجن بنادیا، ڈاکٹری کی تعلیم کا اوراس کی تحقیقات کا او نیجا منصب عطا وفر مادیا، یا ہوائی جہاز کا یا ئمٹ یا چیف نیوی کیٹر بنادیا یا سلطان وفت بنادیا اور بیاللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کررہا ہے، بیہ سلطان وقت ہوکر ہے دیکھ رہاہے کہ فلاں جگہ پر فلاں کی جھو نپڑی سیجے ہے یانہیں، ڈاکٹر صاحب مریض کے بستریر جا کراہے آمجکشن لگارہے ہیں،کسی کی مالش کررہے ہیں اور سن کو دوا دے رہے ہیں۔ یا کلٹ اگر اپنا مقام جپھوڑ کر جہاز کے درمیان میں آ کر مسافروں سے یو چھتا ہے کہ یانی کی ضرورت ہے تو بلاؤں؟ ایسا یا کمٹ بہت بڑا نالائق ہے سب کو تباہ کرے گا۔ایسے ہی کسی عالم کے پاس عوام کا جموم ہونے لگے تو وہ کام کیسے کرے گا؟ ہاں!اگر دین کی باتیں سننے کے لیے ہجوم ہوتو ٹھیک ہے،خود خاموش رہیں بس ای کو بو لنے دیں کوئی پچھ نہ بو لے اورا گرادھرے وہ بولا ادھرے یہ بولا ذیرامجھ پر شوکر دیں مرچیں دے دیں اسے بیکر دیں ،اے بیکر دیں ،اس طرح عالم کا وقت ضالع کرنے لگیس تو ایسے وقت میں اس عالم کو جا ہیے کہ صاف صاف انکار نہ کرے بہتر طریقےاختیارکرے۔

## عوام سے بچنے کاطریقہ:

وہ طریقہ ہے نظم اوقات، اوقات متعین کریں ،عوام کی ہاتیں سننے کے لیے تھوڑ اسا وقت رکھیں ، پانچ دیں منٹ ، انہیں سمجھا ئیں کہ میرے پاس زیادہ وفت نہیں تھوڑ اسا وقت ہے ،محبت ہے سمجھایا جائے تو لوگ بات سمجھ جاتے ہیں جیسے بچوں کی جو عادتیں آپ بنادیں گے وہی ہی بن جائیں گی اوراگر کھلی چھٹی دے دیں گے تو عادتیں بگر تی جائیں گر۔ کوئی عالم عوام کی عادتیں بنانا چاہتو بن جاتی ہیں بگاڑنا چاہتو بگر جاتی ہیں، بیالم کے اختیار میں ہے۔ وقت تھوڑا سار کھیں پانچ دس منت اور وہ وقت متعین کرویں فلان وقت سے لے کرفلاں وقت تک اس سے پہلے دینی باتیں کرنے کا وقت مقرر رکھیں تقریباً آ دھا گھنٹا بون گھنٹا، ایک گھنٹا، اس میں لوگ بیٹھیں اس کے بعد وقت مقرر پرکسی کو تعویذ وغیرہ کی ضرورت ہوتو وہ بھی دے دیں ، تعویذ دینے سے پہلے جو بیان کریں اس میں ماضرین کے دلوں میں اللہ تع بی پراعتا و اس میں حاضرین کے دلوں کو بنانے کی کوشش کریں، ان کے دلوں میں اللہ تع بی پریٹانیوں کو رہتا ہوں کی سے اور تو کل بیدا کریں کہ پریٹانیوں کو رہتا ہوں کے علاج کی تھین تہ ہیریں ہیں جن میں میں میں تر تیب ہے:

اسب سے پہلی تد بیراللہ تعالیٰ کی بعناوت جھوڑی ساتھ ساتھ استعفار بھی کریں۔
﴿ دوسری تد بیر سنت کے مطابق وُعاء کریں، میں بھی آپ کے لیے وُعاء کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بارکتنی تا کید سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگا کرو، رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وُعاء کی بہت ابیان فرمائی ہے۔

تیسری تدبیر ہے تدابیر ظاہرہ اختیار کرنا، اگر کوئی بیاری ہے تو کسی معتدل طریقے سے متوسط طبیب سے علاج کروائیں، معاش کی تنگی ہے تو ذراس محنت کریں کوشش کریں کچھ تدبیر سوچیں دوسروں ہے مشورہ کریں اور ہمت سے کام لیں۔

## تعویذ بھی دُعاء ہی ہے:

لوگوں کو سمجھائیں کہ تعویذ، دم ، ختم اور وظیفے وغیرہ دُعاء ہی کی ایک تئم ہیں اور دُعاء کے مسنون طریقے ہے ان چیز ول کا درجہ بہت کم ہے، اصل دُعاء تو وہی ہے جوسنت کے مطابق کی جائے ، تعویذ وغیرہ کم درجے کی دُعا ئیں ہیں لوگ غافل ہیں ، سست ہیں خود 

#### دارالا فتاء كاطريقه:

یہاں ایسے بی بوتا ہے لوگ آتے ہیں دوردور سے ادھر بیان بور ہا ہے اور انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بیان کب ختم ہوگا اس لیے باہر ذرا چکرلگانے چلے جاتے ہیں اسنے میں یہاں بیان ختم ہوجا تا ہے وہ کچھ دریے بعد آتے ہیں تو انہیں یہی جواب ویا جاتا ہے کہ آپ وقت پرموجود نہیں تھے اب کل لیجے گا۔ اس طرح چکر دلائیں چکر آہت ہے کہ آپ وقت پرموجود نہیں گے۔ دقت پہلے ہے متعین ہو، پہلے خوب اچھی طرح تعویذ آہتہ کی حقیقت دلوں ہیں اتار نے کی کوشش کریں ان کے لیے وُ عاء بھی کرتے رہیں کہ یہ حقیقت مجھ جائیں پھریوں تعویذ دیتے جائیں۔

جب تک میں جامعہ دارالعلوم کورنگی میں پڑھا تار ہاعوام کے ہجوم ہے محفوظ رہا مگر

یباں آ کر بیضا تو تعویذ لینے والوں اور یانی بردم کروانے والوں کے گھیرے میں آگیا، میں صرف یانی ہر دم کرتا تھا،اگر کوئی ویسے دم کرنے کو کہتا تو میں جواب دیتا کہ اگر میں نے دم کرنے کا کام بھی شروع کر دیا تو میرا تو دم ہی نکل جائے گا ، یا نی پر دم کروانے کے کیے بولموں کی قطاریں لگنے لگیں تو میں نے کہا یا اللہ! مجھ سے کیا گناہ ہو گیا معاف فرمادےان ہے میری حفاظت فرما۔اللہ تعالیٰ نے الی تدبیر ذہن میں ڈالی کہ اب آپ د کھتے ہیں کہ بھی بھارکوئی تعویذ کے لیے کہتا ہے بھی بھار،اور جب کوئی تعویذ مانگتا ہے تو میں خودلکھ کرنہیں ویتا بلکہ یہاں کسی مولوی صاحب کواشارہ کر ویتا ہوں کہ انہیں تعویذ لکھ کر دے دیں، پھروہ کہتا ہے کہ کچھ بات کرنا جا ہتا ہوں، بات کیے کرے گا، بہت کمی چوڑی تفصیل بتائے گابہت وفت ضائع کرےگا، میں اس کی تقریر سننے کی بجائے کہددیتا ہوں کہ یہاں کچھ سننے سانے کی ضرورت نہیں سب بیار بوں اور ہرفتم کی پریشانیوں کا ا یک ہی تعویذ ہے۔ پھر کوئی یو چھتا ہے کہ ہم فون پراینے حالات بتادیں تو ان ہے کہتا ہوں فون پر بھی بڑانے کی اجازت نہیں فون تو صرف مسائل دیدیہ بتانے کے لیے ہے، وہ کہتا ہے کہ مریض کوساتھ لے آئیں تو ہیں منع کر دیتا ہوں کہ مریض کو ہرگز ساتھ مت لائيں مریض کو دیکھنے کی نەضرورت نەفرصت ۔اس لیے منع کردیتا ہوں مریض کوساتھ لانے کی اجازت نہیں دیتا بعض مرتبہ کوئی عورت تعویذ کے لیے باہر دارالا فقاء کے دروازے پریا گھر میں آ جاتی تھی اس لیے سہ یا بندی بھی لگادی کہ کوئی عورت نہ آئے ، کوئی بچہ نہ آئے ،کوئی مردتعویذ لے جائے وہ بھی پہلے بیان سنے پھرتعویذ ،مریض کے حالات کی تفصیل نہ بتائے تفصیل اللہ جانتا ہے اللّٰہ کومعلوم ہے کس مقصد کے لیے ہے پھریہاں تعویذ بھی بہت جھوٹا سا دیتے ہیں ،اتنا سا ذراسا کہ چنگی میں مشکل ہے آتا ہے ذراانگلی سرک گئی تو وہ نکل گیا ہاتھ ہے ، ذراسا پرزہ لینے کے لیے پھر دوبارہ آئیں پہلے بیان سنیں بھرتعویذ لیں کرا چی میں رہنے والے تعویذ ڈاک سے نے منگوا ئیں خود تعمیں ، بیہ شرط بھی اس لیے لگائی ہے کہ وعظین کرتعویذ کی حقیقت کو بجھے لیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ

صیح تعلق پیدا ہوجائے جو ہر پریشانی کا علاج ہے۔ بعد میں دنوں کی پابندی بھی لگادی ہفتے میں صرف جاردن متعین کردیئے۔

الیں ایس پابندیاں لگائیں گے تو دین کا کچھ کام کرسکیں گے، یہاں دیکھیے بحد اللہ تعالیٰ انہی تدابیر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تعوید لینے والوں اور پانی پر دم کروائے والوں کے بچوم سے نجات عطاء فرمائی۔

# فقيهالنفس حضرت گنگوي رحمهالله تعالی کاارشاد:

فقیہ النفس حضرت گنگو بی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند، بہت بلند، بہت بلند، بہت بلند، بہت بلند، بول مجھیں کہ دیو بنداور دیو بندیت کی بنیا داور اساس حضرت گنگو بی جی، بہت بی بلند مقام ہے، بہت او نجا، علما، خاص طور پر توجہ ہے سین حضرت گنگو بی رحمہ اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو حضرت حکیم اللمة رحمہ اللہ تعالیٰ میں اتنی پختگی کی بظاہر اور کوئی صورت نہی، حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ تعالیٰ میں بہت پختگی تھی، فقید النفس تھے۔

حضرت حکیم الامة رحمہ الته تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہار حضرت گنگوہی رحمہ الله تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں کا منہیں کرنے و یے بعنی دنیوی مشکلات اور پریشانیوں کے علاج کے لیے عوام بہت زیادہ آتے ہیں عوام کے پاس تواب ہی ہوتی ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا:

کے پاس توابی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا:

"نائیس خوب جھاڑ و ، جھاڑ و بھی مارو بھی۔ "

کیسی عجیب اور کتنی قیمتی نصیحت فرمائی که اپنا وقت بچاؤ کام میں لگاؤ،عوام جمع ہوتے میں آپ کا وقت ضا کع کرتے میں تو انہیں جھاڑ واور مار دبھی اگر سمجھانے ہے بیچھا نہیں چھوڑتے تو انہیں مار مار کر بھگاؤ۔

آخر میں پھرید بات لوٹادوں کہ جھاڑنے والے مار مار کر بھگانے والے حضرات کے بارے میں بیانہ مجھیں کہ بیعوام سے کئے ہوئے ہیں، بیانہ مجھیں کہ عوام کی خدمت نہیں کررہے، یہ حضرات عوام سے رابطہ رکھنے والوں سے زیادہ عوام کی خدمت کرتے ہیں، دیکھنے میں تو عوام سے ان کا کوئی جوڑنہیں مگر در حقیقت و واپنے وقت کو بچاتے ہیں لوگوں سے الگ رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ لوگوں سے الگ رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سب سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے لیس ظاہراور باطن اپنی مرضی کے مطابق بنالیں۔

#### اشكالات:

میں جو کہتا ہوں کہ عاملوں کے چکروں میں نہ بڑیں بید دھوکا دیتے ہیں ہے وقو ف ہناتے ہیں اور بید کہ ہر پر بیثانی کو جن اور سفلی کا نام دینا تھے نہیں ،اس بارے میں لوگوں کو بداشکالات ہو سکتے ہیں:

## التحملي الله عليه وسلم برجاد وكااثر:

میں کہتا ہوں کہ جس کا دارالافتی ہے سے تعلق ہوگا اس پر نہ بھی سفلی ہوسکتا ہے نہ جادو ہوسکتا ہے نہ آسیب ہوسکتا ہے ، جس پراللہ کی نظر ہوگی اسے سی کی نظر نہیں لگ سکتی ، میں ہدوعو نے کرتا رہتا ہوں اس پر کسی کو بیاشکال ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر کا اثر ہوا ہے تو دوسرا کوئی ایسے مقام پر کیونکر پہنچ سکتا ہے کہ اس پر جادو کا اثر نہ ہو؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام میں ہم الصلوق والسلام پرعوارض بشر بیطاری کرنے میں من جانب اللہ بید عکمت تھی کہ لوگ انہیں مافوق البشر نہ بیجھے لگیں ، مقام عبد کرنے میں من جانب اللہ بید عکمت تھی کہ لوگ انہیں مافوق البشر نہ بیجھے لگیں ، مقام عبد سے چڑھا کر مقام معبود پر نہ پہنچاویں ۔ چنانچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض مرتبہ نماز قضاء ہوگئی جبکہ آپ کی امت میں ایسے افراد بھی بہت ہیں جن کی جماعت کے ساتھ شکمیر واد لئے بھی بھی فوت نہیں ہوئی ۔

حضرت موی علیہ السلام کے سما منے فرعون جیسے جابر بادشاہ کے جادوگروں کی جماعت نے ہتھیارڈ ال دیئے ، پختہ کارمشہور ماہرین کی پوری جماعت آپ کے مقابلے میں ناکام رہی اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم پرایک عام مخص کا جادو چل گیا حالا نکہ آپ کا درجہ حضرت

مویٰ علیہ السلام ہے بلند ہے۔ وہاں بذر بعیہ مجزہ اثبات رسالت کے لیے اہم ل سحر میں حکمت تھی اور یہاں فی الوہیت کے لیے حرکے حوز ہے ہے اٹمال میں حکمت۔

رسول الدّصلی اللہ علیہ وسلم پر جادوتو کیا گیا تھا ہلاک کرنے کی غرض ہے مگروہ کارگر نہ ہوا، بس اتنا سااثر ہوا کہ بعض ایسے کاموں کے بارے میں جوابھی نہیں کیے تھے خیال ہونے لگا کہ کرلیے ہیں، حفاظت بھی رہی اور حکمت بھی حاصل ہوگئ، دونوں کام ہوگئے۔ اس سے ٹابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا بچھا ثر ہوجانے ہے یہ بوگئے۔ اس سے ٹابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا بچھا ثر ہوجانے سے یہ بوگئے۔ اس سے ٹابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا بچھا ثر ہوجانے سے یہ بوگئے۔ اس سے ٹابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا بچھا ثر ہوجانے سے یہ بھی دیکا لئا تھی نہیں کہ ہم مختص پر لاز فائر ہوتا ہے۔

## سلاطين پرجادوكااثرنېيس ہوتا:

یہ قاعدہ دنیا کے مسلمات میں سے ہے کہ سلاطین و حکام پرسحر کا اثر نہیں ہوسکتا۔
ساری دنیا کے جادوگر کسی حکمران پر جادو کرنے کے لیے اکتھے ہوجا کیں تو بھی ان کا جادو
نہیں چلے گا۔ (زیر لب مسکراتے ہوئے فرمایا) ہم کیا سلاطین سے کم ہیں؟ جو بھی اللہ
تعالیٰ کی نافر مانی چھوڑ دے سے معنی میں دین دار بن جائے اس پر جادویا جنات وغیرہ کا
اثر کسے ہوسکتا ہے؟

## المنزارمين سايك كاشخفيق كييهو؟

ایک اشکال میبھی ہوسکتا ہے کہ میہ جو کہا کہ ہزار میں سے ایک پرجن یا جادو وغیرہ کا اثر ہوتا ہے باقی نوسونٹانو ہے دوسرے عوارض ہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ ہر مخص یہی سمجھنے لگے کہ وہ ہزار میں سے ایک میں ہی ہوں تواس کی تحقیق کیسے کی جائے ؟

اس کا جواب میہ ہے کہ ہزار میں سے ایک بھی بہمشکل ہوتا ہے،اتنے سے شبہہ ک وجہ سے ایسے مکار اور فریب کار لوگوں کے پاس جانا سیح نہیں بیعلاج کرنے والے ذرا سی ہات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور انسان ان کے چکر میں بھنستا چلاجا تا ہے۔ اس کا طریقۂ مسنونہ میہ ہے کہ ترک معاصی اور تو بہ واستغفار کریں اور بیسوچیس کہ اس بیاری میں میرا فائدہ ہے اجرال رہا ہے پھراس کے بعد اعتدال میں رہ کر دوا وغیرہ کرلیں، اگر دوا کیں الٹا اثر کرتی ہیں تو یہ سب کچھتو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ امتحان ہوتا ہے۔ جو شخص بیر وجتا ہے کہ وہ ہزار میں سے ایک میں ہی ہوں تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیاس پراللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، بیاس فکر میں لگار ہے گا اورا نہی چکروں میں گرفتار ہے گا اینہ تعالیٰ کا عذاب ہے باز نہیں آئے گا بلکہ اس گراہی میں بڑھتا ہی میں گرفتار ہے گا ،اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ ذُكِرَ بِالْبِ رَبِّهِ فَاعُرَضَ عَنُهَا وَنَسِىَ مَا قَدُّمَتُ

يَدُهُ النَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُو بِهِمُ اَكِنَّةً اَنُ يَّفُقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمُ وَقُرًا اللَّهُ اللَ

اور بیہ جو میں نے کہد دیا کہ ہزار میں ہے ایک پر جن یا جاد و وغیرہ ہوتا ہے اس یارے میں سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافر مان ہوتا ہے کیونکہ:

"جوالله سے ڈرتا ہے اس سے تو دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے۔"

جن تو اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والوں ہے بہت ڈرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں چھوڑ ویتا ہے اس ہے جن بہت ڈرتے ہیں صرف یہی نہیں کہ اے تکلیف نہیں پہنچاتے بلکہ اس ہے ڈرتے ہیں اور اتنا ڈرتے ہیں کہ دور بھاگ جاتے ہیں قریب ہی نہیں آتے ۔قرآن مجید میں ہے کہ پہلے تو عام انسانوں ہے بھی جن ڈراکرتے سے مگر ایک بارکہیں انسانوں کا کوئی قافلہ جارہا تھا، وہ آپس میں ، تیس کرنے لگے کہ ہم جنات کے کسی بڑے واپنا جنات کے کسی بڑے واپنا محافظ بنالیں۔ جنات انسانوں کو دکھ کر ڈرکے مارے جھیسے گئے تھے کہ کہیں ہے ہمیں محافظ بنالیں۔ جنات انسانوں کو دکھ کر ڈرکے مارے جھیسے گئے تھے کہ کہیں ہے ہمیں

نقصان نه پنجائیں، عام انسانوں سے ڈر کر جنات حجیب جاتے تھے وہ حجیب کر انسانوں کی ہاتیں ہیں کا انسانوں کے جب بیکہا کہ ہم کسی جن کو اپنا ہڑا ابنالیس انسانوں کے جب بیکہا کہ ہم کسی جن کو اپنا ہڑا ابنالیس تا کہ وہ ہماری حفاظت کرے تو انہوں نے سمجھا کہ بیتو عجیب بات ہوگئی ہم ان سے ڈر رہے ہیں۔سورؤ جن میں ارشاد ہے:

وَآنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوُذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهَقًاه (٢٢-٢)

''اور بہت ہے لوگ آ دمیوں میں ہے ایسے تھے کہ وہ جنات میں ہے بعض کی پناہ لیا کرتے تھے سوان آ دمیوں نے ان جنت کی برد ماغی اور بڑھادی۔''
فرمایا کہ انسانوں نے ایسی بات کی تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی کہ ہم تو ان ہے ڈر رہے تھے جب کہ حال ہے ہے کہ بیا پی حفاظت کے لیے ہمیں منتخب کررہے ہیں کہ جنات ہماری حفاظت کریں گے۔اب بھی جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی چھوڑ دیتا ہے اس سے تو بڑے بڑے سرکش سے سرکش جنات بھی بہت ڈرتے ہیں دور بھا گئے ہیں۔لیکن تو بڑے بڑے سرکش سے سرکش جنات بھی بہت ڈرتے ہیں دور بھا گئے ہیں۔لیکن گندے لوگوں پرگندی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔گندی جگہوں پر،گندے جسموں براور گندے دلوں پرگندی چیزیں قابض ہوجاتی ہیں۔اپنے گھروں کو صاف رکھے، اپنے جسموں کوصاف رکھے، اپ جسموں کوصاف رکھے اور اپنے دلوں کو صاف رکھے، دل کی صفائی کا مطلب ہے ہے کہ التہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے دل کوصاف رکھے اور اپنے دلوں کوصاف رکھے ، دل کی صفائی کا مطلب ہے ہے کہ التہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے دل کوصاف رکھے جائے یہ فیصلہ چھی طرح یادکرلیں:

''جواللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے اس ہے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے اور جواللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے۔'' سے نہیں ڈرتا اسے دنیا کی ہر چیز ڈراتی ہے۔'' اس کی کئی مثالیں پہلے بتا چکا ہوں۔

<u> اعلاج فریب ہے تو فائدہ کیسے ہوجا تا ہے؟</u>

بداشکال بھی ہوسکتا ہے کہ اگر بدعلاج وغیرہ فریب ہے تو پھرکٹی مریض تھیک کیے

ہوجاتے ہیں؟

میں ایک جگہ شہرے سات کلومیٹر کے فاصلے پرایک مدر سے میں پڑھاتا تھا، وہاں ایک طالب علم کو بہت تیز بخار ہوگیا، میں نے ان سے کہا کہ شہر میں فلاں ڈاکٹر صاحب کو دکھادی، وہ وہاں چلے گئے اور واپس آکر مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے میر کی زبان میں انجکشن لگتے ہی میں ٹھیک ہوگیا، میں انجکشن لگتے ہی میں ٹھیک ہوگیا، میں انجکشن لگتے ہی میں ٹھیک ہوگیا، وہاں سے بیدل سات کلومیٹر چل کر یہاں تک آیا ہوں بعد میں جب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مولوی صاحب تو بہت بجیب تھے میں نے ان کے منہ میں تھر مامیٹر لگایا اور اے نکالے کے بعد میں نسخہ لکھنے لگا تو وہ چلے گئے، وہ تھر مامیٹر کو انجکشن سمجھے اور ان پر بیا تر ہوا کہ بس اب انجکشن لگ گیا تو میں ٹھیک ہوگیا۔ اس طرح جب لوگ عاملوں وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو عامل جو پچھ کرتے ہیں مریض اسے درکھ جب لوگ عاملوں وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو عامل جو پچھ کرتے ہیں مریض اسے درکھی کریے ہمتا ہے کہ بس اب میں ٹھیک ہوگیا۔

#### آمفت علاج كرنے والوں كاكيا فائدہ:

علاج كرنے والے بجھ تو پسے لے كركرتے ہيں اور بجھ مفت بھى علاج كرتے ہيں

جو پیسے لے رہاہے اس کی تو غرض ہے کہ وہ مال نوٹنے کے لیےلوگوں کو اُلو بنار ہاہے مگر جومفت کام کررہے ہیں انہیں کیافا کدہ ہوتا ہے؟

اس اشکال کا جواب سے بھی ہو ہو الے تو حب مال کی وجہ سے کرتے ہیں اور جو بیسے نہیں لیتے وہ اس سے بھی ہو ھے کر خطرناک مرض ''حب جاہ'' میں مبتلا ہیں، وہ حب جاہ کی وجہ سے ایسا کررہے ہیں، لوگوں میں واہ واہ ہوگی کہ دیکھو! کتا بڑا عامل ہے کتے جن اتارد سے کتے جلاد سے 'کتے بوتل میں اتارد سے کتے سمندر میں غرق کرد ہے۔ ایک وضاحت کردوں کہ ان طریقوں کو علاج نہیں کہنا چاہیے بیمل تو جھاڑ بھو تک اور تعویذ گنڈ اکہلا تا ہے۔ علاج تو بہ ہے کہ سونف کھالی، اجوائن کھالی یا ورکوئی دوا کھائی۔ بعض لوگ اس طریقے کو روح نی علاج کہتے ہیں۔ یہ بہت بخت گراہی ہے مزید ہیا کہ جبال بیدھند ہے ہوتے ہیں انہیں روحانی مطب اور اس کی ڈاک کو روحانی ڈاک کیے جبال بیدھند ہے ہوتے ہیں انہیں روحانی مطب اور اس کی ڈاک کو روحانی ڈاک کیے جبال بیدھند ہے ہوتے ہیں انہیں روحانی مطب اور اس کی ڈاک کو روحانی ڈاک کیے جبال بیدھند ہے ہوتے ہیں انہیں روحانی مطب اور اس کی ڈاک کو روحانی مطب تو وہ ہوتے ہیں جبال باطنی امراض جیسے حب جادہ حب مال ، حسد ، کبر، دیا ءوغیرہ کا علاج ہو۔

### <u> علاج فریب ہے توعلاء بیکام کیوں کرتے ہیں؟</u>

ان علاج کرنے دالوں میں پچھ تو کھلے فاس اور بدعتی ہوتے ہیں اور پچھ دین دار بلکہ علماء ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ بیا علاج وغیرہ نہیں کروانا چاہیے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ استے بڑے مفتی بیام کررہے ہیں تو یہ کیسے غلط ہوسکتا ہے؟ اگر بیالاج وغیرہ فریب اور گراہی ہے تو علماء بیام کیوں کرتے ہیں؟

اس کا جواب میہ ہے کہ اگر سب علماء ٹھیک ہوجا ئیں تو جونسق و فجور دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کی اصلاح ہوجائے بتائے! کتنے علماء ہیں جولوگوں کو گنا ہوں سے رو کتے ہیں؟ عالم کے لیے دین دار ہونا ضروری نہیں اس کی سب سے بڑی مثال تو یہی ہے کہ مفتی اور مولوی ہوکر خدمت دین کی بجائے لوگوں کو تعویذ لکھ لکھ کر دینے کا دھندا کررہے ہیں،

جن اتارر ہے ہیں اللہ نے علم کی دولت عطاء فرمائی اور بیاس نعمت کی ناشکری کررہے ہیں۔ اس بارے میں ایک بات اور بھھ لیجے کہ جولوگوں کو تعویذ دے رہے ہیں، جن بھگار ہے ہیں اور خود کو مفتی کہتے ہیں اللہ جانے کہ مفتی ہیں بھی یا نہیں ، کہیں ایسا تو نہیں کہ خود کو مفتی کہد کرلوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں، دین کو بدنا م کررہے ہیں۔

### مفتيول كي قتمين:

عوام بلاتحقیق ہی کئی لوگوں کو''مفتی صاحب'' کہددیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ یہاں دارالا فتاء کے بارے میں تو ایک لطیفہ مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دارالا فتاء کے سامنے سے تو کوئی بمری بھی گزرجائے تو وہ بھی مفتی بن جاتی ہے، شاید ریبھی کہنے لگیس کہ اگر گدھا بھی گزرجائے گا تو وہ بھی مفتی بن جائے گا۔مفتیوں کی بی تشمیس ہیں:

- جو درحقیقت مفتی نہیں ہوتے لوگ انہیں مفتی مشہور کردیتے ہیں اور وہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مفتی صاحب کہدرہے ہیں۔
- جعض خاندانوں میں کوئی بڑا حصومًا یا سچامفتی گزرا ہوتا ہے تونسل درنسل بورا خاندان ہی مفتی کہلاتا ہے۔
- جومفتی حضرات کومختلف کتابیں وغیرہ الماریوں میں سے لالا کر دیتے ہیں اور کے بیں اور پھرواپس رکھتے ہیں لوگ کرتے ہیں۔ پھرواپس رکھتے ہیں لوگ انہیں بھی مفتی کہتے ہیں حالا نکہ بیتو چپرای کا کام کرتے ہیں۔
- جنہیں مفتی حضرات اپناہاتھ بٹانے کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ کوئی فتوی وغیرہ نقل کردیا یا کسی کتاب میں سے چھود کھے کر بتادیا۔ ایسے لوگوں کو معین کہتے ہیں، یہ مفتی نہیں ہوتے ،لوگ جھتے ہیں کہ مفتی کے ساتھ کام کرر ہاہے تو یہ بھی مفتی ہوگیا۔
- ﴿ جو دارالا فناء ہے جاری ہونے والے فناویٰ کو رجسٹر میں نقل کرتے ہیں عوام انہیں بھی مفتی کہتے ہیں۔
- 🛈 جوافناء ہیں تخصص کا نصاب پورا کر لیتے ہیں لیکن پھر آ گے بچھنہیں کرتے

دوسرے دھندوں ہیں لگ جاتے ہیں، یہ بھی مفتی نہیں ہوتے اگر چدان کے پاس مفتی کی سند ہوتی ہے لیکن مفتی بننے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم دس سال کسی بڑے تحق مفتی کے ساتھواس کی تگرانی میں افقاء کا کا م کیا جائے پھراس کے بعد بھی اہم مسائل میں ماہر بن فن سے مراجعہ کا سلسلہ جاری رکھا جائے تو کہیں جا کر بندا ہے مفتی، اس معیار کے مطابق تو پورے ملک میں چندہی مفتی ہوں گے۔ ای لیے یہاں سندنہیں دی جاتی ہے مطابق تو پورے مفتی، عوام کے لیے جے مفتی کی آسان بہچان میہ ہے کہ اس کے دستخط کے بغیر کوئی فتوئی دارالافقاء سے باہر مذفکتا ہواس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ دارالافقاء اہل افقاء کی نظر میں متندا در معروف ہو۔

### 🗹 دهندانه بنانے والوں ہے تعویذ لینا:

بعض لوگ تعویذ دینے کا دھنداا ختیار نہیں کرتے ،بس صرف جان بہجان کے لوگوں کا کام کردیتے ہیں اور معاوضہ بھی سیجھ نہیں لیتے ان سے تعویذ وغیرہ لینے میں کیا حرج ہے؟

جواب: اگر کوئی دھندا نہ بنائے تو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں لیکن جب لوگ ان چکروں میں پڑجاتے ہیں تو پھروہ حدود وقیو زہیں دیکھتے اس شخص سے کام نہ بنا تو کسی اور کے پاس پہنچ جا کیں گے۔ بس اصل بات یہی ہے کہ مصائب کے بارے میں مختلف پریشانیوں اور بیاریوں کے بارے میں میسوچا کریں کہ جومصیبت بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آتی ہے۔

مصیبت کس پرنہیں آتی ، انبیاء کرام علیہم الصلوٰ قوالسلام پر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر، اولیاء اللہ حمہم اللہ تعالیٰ پر، سب پر صیبتیں آتی ہیں، بلکہ حدیث میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اللہ کی محبت میں ترقی کرتے ہیں ان پر مصائب بڑھتے جاتے ہیں مصیبتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے:

عن مصعب بن مسعد عن ابيه رضى الله تعالىٰ عنه قال قلت يا رسول الله اى الناس اشد بلاء قال الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان فى دينه صلبا اشتد بلاؤه وان كان فى دينه رقة ابتلى على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الارض وما عليه خطيئة (احم، دارى، ترترى، ابن ابر)

اللہ کے بند ہے تو بیرو چنے ہیں کہ جومصیبت بھی آتی ہے اللہ کی طرف ہے آتی ہے اللہ کے بند ہے ہو بھی اور اللہ ہم سے زیادہ ہماری بہتری جانتا ہے اسے ہم سے بہت محبت ہے ، غرضیکہ جو بھی جسمانی تکیف ہوتو اعتدال کے ساتھ طبیب سے علاج کروا کیں بیدنہ سوچیں کہ بچھ ایسا ویسا کرلیں۔ جب بھی کوئی مجھ سے بیہ بات کہتا ہے کہ جن چڑھ گیا، سفلی ہوگیا، بندش لگادی تو میں بیر محمقا ہوں کہ اس کا ایمان کھڑا ہوا ہے اور دُ عاء بھی کرتا ہوں کہ اللہ کر ہے اس کا ایمان کھڑا ہوا ہے اور دُ عاء بھی کرتا ہوں کہ اللہ کر ہے اس کا ایمان بھا گے بیس بیری جائے۔

### كاعاملون كى سياست:

میبھی ویکھنے میں آیا ہے کہ ایک ہی خاندان کے کی افراد جب کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان میں ہے کسی کے بارے میں کہد دیتا ہے کہ اس پر پچھنیں۔اس کا جواب میہ ہے کہ عامل اس طرح اس لیے کرتے ہیں کہ بیان کی سیاست ہے،اس طرح بیلوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور اپنااعتاد قائم کر لیتے ہیں۔

الني بات:

ان بدعمل لوگوں کو عامل کہنا ایسے ہی ہے جیسے شل مشہور ع برمکس نہند نام زنگی کافور حبثی کو کہتے ہیں کافور، کافور تو سفید ہوتا ہے جبش کالا ہوتا ہے تو ایسے ہی نداق أزانے کے لیے کہتے ہیں کافور ہے کافور

ی ایک کو نارنگی کہیں تنت مال کو کھویا چلتی کو گاڑی کہیں دکھے کبیرا رویا

کبیرا بھگت کہدر ہاہے کہ دنیامیں ہر کام میں التی روش دیکھے کراس کے صدے ہے میں رور ہاہوں ، ہر بات التی ہے ہر بات التی ہے

ہے کیونکر جو ہو ہر کار التا ہم الٹے بات الٹی یار الٹا

آج کل کے مسلمان نے رنگی کا نام رکھ دیا نارنگی حالانکہ اس کا رنگ کیسا بہتر ہوتا ہے اس کا نام تو رکھنا چا ہے رنگی یا خوش رنگ،اس کا نام رکھ دیا نارنگی کوئی رنگ ہے ہی مہیں اور تنت مال کو کھویا، دودھ لیکا کر جو کھویا بنایا جاتا ہے اس کا نام رکھنا چا ہے تھا تنت مال عمدہ مال، مزے دار بھی ہے مقوی بھی ہے اس کا نام رکھ دیا کھویا یعنی بالکل ہے کا رہے ہے جاتی کو گاڑی کہیں، اس کا نام تو رکھنا چا ہے تھا چلتی یا بھاگتی، دوسو کلومیٹر فی گھنٹا ہوا گئے والی کا نام تو ہونا چا ہے تھا بھاگتی اس کا نام رکھ دیا گاڑی، ایک ہی جگاڑی ہوئی ہوئی ہے بال ہی نہیں سکتی۔ یہ حالات ہیں ع

برنکس نہند نام زنگی کافور

ای طرح ان عاملوں کا نام ہونا چاہے تھا: '' ہے گمل، بھمل یا غیر عامل' یہ لوگ تو خود بھی تباہ ہیں دوسروں کو بھی تباہ کرتے ہیں کہ تجھ پرسفلی ہو گیا تجھ پراتنے جن آگے۔
عامل تو کہنا چاہیے اسے جواللہ تعالیٰ کے احکام پڑمل کر لے لیکن ان ہے مملوں کا نام عامل رکھ دیا جسے حبثی کو کہد دیا کا فوریہ بھی ایسے بی ہے ، کسی کوسانپ کاٹ جائے تو اسے عربی میں کہتے ہیں ''سلیم'' بالکل نے گیا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تو بنیت و عاء کہا جاتا ہے کہ اللہ کرے نے ہیں برابرترتی پرتی کے داللہ کرے نے برعملی میں برابرترتی پرتی کیے جارے ہیں ،اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں اور ان کی بدعملی سے امت کو بچا کیں۔

### △ حاجات د نیویه کی تکیل کے لیے وظائف پڑھنا:

حاجات دنیویہ کے لیے وظائف پڑھنے یاختم وغیرہ کرنے کروانے میں کیا حرج ہے؟

جواب: میں لوگوں کوان چیزوں سے ایک تواس لیے روکتا ہوں کہ پھرلوگوں کی توجہ
انہی چیزوں پر رہتی ہے وہ گناہ نہیں چھوڑتے اور یہی سجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پڑھنے یا
تعویذ وغیرہ کرنے سے مقصد حاصل ہوجائے گا۔ دوسرے یہ کددینی اور د نیوی حاجات
کاحل جو تر آن وحدیث کی دُعاوُں سے ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں سے نہیں ہوسکتا،
علاوہ ازیں جو دوسری چیزیں لوگ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ
ان الفاظ میں تا ثیر ہے جس سے ان کا مقصد حاصل ہوجائے گا۔ مختلف مقاصد کے لیے
لوگ جو مخصوص و ظاکف و غیرہ پڑھتے ہیں اور مختلف ختم وغیرہ کرتے کرواتے ہیں اس
کے دونقصان تو بہر حال ہیں:

اگرکام ہوگیا تواس کی سرکشی ہڑھے گی کہ سب پچھ کرتے رہوکتی ہی نافر مانیاں کرلو پھر بھی کام ہوجا تا ہے، وہ بجھتے ہیں کہ فلاں فلاں سور تیں پڑھ لیس تو بس اب اللہ ان کی ٹا تگ نہیں تو ڈسکتااس لیے وہ اور زیادہ نافر مانیاں کرنے لگتے ہیں۔

ا گرکام نہ ہوا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت نہیں رہے گی وہ کہ میں نے تو فلاں فلاں آیات، فلاں سور تیں پڑھ لیں، کتے فتم کروالیے، پچھ مجھی نہیں ہوتا، اس طرح اس کے قلب میں کلام اللہ کی وقعت وعظمت نہ رہے گی۔

میں نو میں نے مجھے سے ٹیلی فون پر کہا کہ فلاں مقصد کے لیے کسی بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ بتایا ہے لیکن مجھے کسی سے معلوم ہوا ہے کہ آپ وظائف اور فتم وغیرہ سے روکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ سے یو چھلوں۔ میں نے ان سے کہا کہ وظائف پڑھنے کی بری تو میں نے ساتھ کی جھوڑے گا میری بیائے گناہ جھوڑی، اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ فرمادیا کہ جو گناہ نہیں جھوڑے گا میری بیائے گناہ جھوڑی، اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ فرمادیا کہ جو گناہ نہیں جھوڑے گا میری

نافر مانی نہیں چھوڑے گا ممل دین دارنیس بے گا اے میں بھی بھی سکون کی دولت نہیں دول گادہ کچھ بھی کر لے پریشان ہی رہے گا۔ اس پروہ کینے گے کہ پورے دین دار بنا تو بہت مشکل ہے پھرکیا کریں؟ میں نے کہا کیا مشکل ہے پورے دین دار بنیں کیوں نہیں بغتے ؟ انہوں نے کہا کہ پورے دین دار بنے میں تو دفت گے گا جب تک نہیں بغتے تو کوئی وظیفہ پڑھ لیں ،ان بزرگ نے کہا ہے کہ یدوظیفہ بہت اکسیر ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی وظیفہ پڑھ لیں ،ان بزرگ نے کہا ہے کہ یدوظیفہ بہت اکسیر ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں لیے دول گا ،اور وہ بزرگ کہتا ہے کہ وظیفہ پڑھنے سے کام بن جائے گا مقصد پورا نہیں جوجائے گا ،اور وہ بزرگ کہتا ہے کہ وظیفہ پڑھنے سے کام بن جائے گا مقصد پورا ہو بھی گیا تو وہ کا اگر اس کا تھم مانے بغیر کی وظیفے سے کی ختم سے بظاہر کوئی مقصد پورا ہو بھی گیا تو وہ کی قصہ ہوگا کہ '' گھوڑ امانگا تھا نیچ کے لیے پڑھا دیا اوپ' نافر مان کے دل کے کا ختو بھی قبار تو بھی ختم نہیں ہوں گے گرا ایک کا خان نگل بھی گیا تو دوسرا چھ جائے گا کیونکہ یہ کی انسان کا جھی ختم نہیں ہوں گے گرا ایک کا خان نگل بھی گیا تو دوسرا چھ جائے گا کیونکہ یہ کی انسان کا خیال نہیں بوسک نے گا کیونکہ یہ کی انسان کا خیال نہیں بوسک ؟

وَمَنُ اَصُدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيْلاً ٥ (٣٣-١٢٢)

اگرایے گناہ بیں چھوٹے تو کس باخبر سے گناہ چھوڑنے کے نسخے لیں ، پریٹانیوں سے نبات کے لیے کسی طبیب باطن سے گناہ چھوڑنے کے کسے طبیب باطن سے گناہ چھوڑنے کے نسخ بوچھیں۔ یہ جوختم وغیرہ پڑھنے کا دستور ہے اس کی مثال ایسے ،ی ہے جھوڑنے کے نسخے بوچھیں۔ یہ جوختم وغیرہ پڑھنے کا دستور ہے اس کی مثال ایسے ،ی ہوجائے وہ اپنے کام میں گےرہتے ہیں ای امید پر کہ بس ذرای کسر رہ گئی یہ بوری ہوجائے تو پھر دیکھیے سونے کے ذخیر سے اور مال ودولت کی ریل بیل ، بالکل ای طرح جولوگ لگ جاتے ہیں ختموں اور تعویذوں کی طرف تو بس پھر چسکا بیل ، بالکل ای طرح جولوگ لگ جاتے ہیں ختموں اور تعویذوں کی طرف تو بس پھر چسکا بیل ، بالکل ای طرح جولوگ لگ جاتے ہیں ختموں اور تعویذوں کی طرف تو بس پھر چسکا بیل ، بالکل ای طرح جولوگ لگ جاتے ہیں کہ بس تھوڑی کی کسررہ گئی وہ پوری ہوجائے تو کام بن جائے گا۔ اورا گر بھی تعویذیا ختم وغیرہ کے بعد اللہ تعالی نے کسی کا مقصد پورا کردیا تو بس جائے گا۔ اورا گر بھی تعویذیا ختم وغیرہ کے بعد اللہ تعالی نے کسی کا مقصد پورا کردیا تو بس

ساری مخلوق ای کے پیچھے پڑجاتی ہے کہ دیکھیے اس نے فلال ختم کروایا اس کا کام بن گیا اب ہم بھی یہی کریں ہے۔ ارے نالائق! اس کے مقدر میں وہ چیزتھی اے ملنی ہی تھی یہ ختم اور تعویذ تقدیر کوئی یں بدل سکتے اور نہ ہی آج تک کوئی ایساختم یا تعویذ ایجاد ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مجبور کردے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ کام کرنا نہیں چا ہتا گراس ختم کی وجہ ہے وہ مجبور ہوگیا، نعوذ باللہ! ان کے خیال میں ان کے ختم اور تعویذ اللہ کوکام بنانے پر مجبور کردیتے ہیں بس یہ لوگ گئے رہتے ہیں بھی کوئی سورة ، کام بنے نہ بنے یہ اس چکر ہیں ، بس یہ لوگ گئے رہتے ہیں بھی کوئی سورة ، کھی کوئی سورة ، کام بنے نہ بنے یہ اس چکر ہیں ، نس یہ لوگ گئے۔ جو جدھر کو چاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرف کے راستے کھول و سے تیں ، فرمایا:

فَسَامُسَا مَنُ اَعُطَى وَاتَّقَىٰ ٥ وَصَدُقَ بِسَالُحُسُنِيٰ ٥ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسُرِٰي ٥ (٩٢-٢٥)

"سوجس نے (اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال) دیا اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرا اور اچھی بات (بعنی ملت اسلام) کو سچاسمجھا تو ہم اسے راحت کی چیز کے لیے سامان و سے دیں گے۔"

یہ توان کے بارے میں ہے جو نیکی کے رائے پر چلتے رہیں احکامِ الہید کے پابند رہیں اور وہ لوگ جو برائی کے رائے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نافر مان ہیں ان کے بارے میں فرمایا:

وَاَمَّا مَنُ ، بَسِحِلَ وَاسْتَغُنَى ٥ وَكَدَّبَ بِالْحُسْنَى ٥ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسُرَى ٥ وَمَا يُغْنِى عَنُهُ مَالُهُ آِذَا تَوَذَّى ٥ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ٥ وَإِنَّ لَنَا لَلَاْحِرَةَ وَالْاُولِي ٥ (٩٢-١٣٢٨)

"اورجس نے (حقوق واجبہ سے) بخل کیا اور (بجائے اللہ سے ڈرنے کے اللہ سے ڈرنے کے اللہ سے اللہ میں اللہ کے اللہ سے کے اللہ سے ) کو جھٹلایا تو

ہم اے تکلیف کی چیز کے لیے سامان دیں گے اور اس کا مال اس کے لیے کچھکام ندآئے گا جب دہ برباد ہونے گئے گا (بربادی سے مرادجہنم میں جانا ہے) واقعی ہمارے ذمہ راہ کا بتادینا ہے اور (جیسی راہ کوئی شخص اختیار کرے گا وہیا ہی ثمرہ اسے ویں گے کیونکہ) ہمارے ہی قبضے میں ہیں آخرت اور دُنیا۔''

### ختم اورتعویذ کے فسادات:

اب مخضراً فتم اورتعویذ کے نسادات بتا تا ہوں:

لوگ اے وُعاء ہے الگ مستقل چیر سمجھنے گلے حالانکہ بیدؤ عاء بی ہے بلکہ وُعاء کا اونیٰ فرد ہے۔ کااونیٰ فرد ہے۔

🕑 اس مستقل چیز کااثر ؤ ماء ہے زیادہ سمجھتے ہیں۔

🕆 اس میں ایسی چیزیں بھی لکھتے پاپڑھتے ہیں جن میں وُ عاء کے الفاظ نبیس ہوتے۔

بہت سے ختم ایسے بھی پڑھے جاتے ہیں جن میں وقت یا دن یا پڑھنے والوں کے عدد یا کیفیت کی تعیین ہوتی ہے کہ فلال وقت میں پڑھیں اسنے لوگ پڑھیں۔الیم السی تعیینات وتقبید ات کے ساتھ کرنا بدعت ہے۔

### 🗗 گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ وظائف برا ھنا:

ا گرکوئی گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ کسی دنیوی مقصد کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھے تو کیا ایسا کرناضچے ہے؟

جواب: اگر کوئی گنا ہوں کو چھوڑنے کے ساتھ کوئی قرآئی آیت یا د ظیفہ دغیرہ پڑھ لے توضیح ہے لیکن حقیقت ہیہ ہے کہ جب کوئی شیح معنی میں دین دار بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کوراضی کرلیتا ہے تو پھراسے کسی مقصد کے پورا ہونے نہ ہونے کی فکر نہیں رہتی وہ تو تشکیم درضا کا پیکر بن جاتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ میرا کوئی مقصد پورانہیں ہور ہااس کے لیے کوئی وظیفہ پڑھلوں کیونکہ اس کے قلب میں تو یہ حقیقت رائخ ہوجاتی ہے:

مَا يَفُتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنُ رُّحُمَةٍ فَلاَ مُمُسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمُسِكُ لِا لَهُ مِنْ مُ لِمُسِكُ لا فَلاَ مُمُسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمُسِكُ لا فَلاَ مُرُسِلَ لَهُ مِنْ مَعُدِهِ (٣٥-٢)

''الله جورحمت لوگول کے لیے کھول دے سواسے کوئی بند کرنے والانہیں اور جسے بند کرنے والانہیں۔'' جسے بند کرنے والانہیں۔''

الله کی عبادت اس لیے کریں کہ وہ ہمارااللہ ہے ہمارارب ہے ، مخصوص وظائف اور مخصوص آبیت اور سورتیں پڑھنے کی بجائے سنت کے مطابق تلاوت کیا کریں جتنی ہمت فرصت ہو روزانہ تلاوت کریں، درمیان درمیان سے صرف مخصوص آبات یا سورتوں کی تلاوت نہ کیا کریں بلکہ ترتیب سے پورا قرآن پڑھیں اور کوشش کریں کہ تلاوت کا ناغہ نہ ہواس کے علاوہ و کراللہ کی عادت والیں، افضل الذکر ہے لاا الدالا الله گئے بغیر بیوؤ کر جاری رکھیں و نیوی کا موں میں مشغولیت کے ساتھ بھی بیوز کر باسانی کیا جاسکتا ہے۔

دست بکارو دل بیار ''ہاتھ کام میں مشغول ہیں اور دل بار کے ساتھ۔''

### 🗗 آیات قرآنیگھول کر پینا:

بعض لوگ طشتر یوں پر قرآنی آیات یاان کے اعدادلکھ کر دیتے ہیں وہ تو اچھی چیز ہےاس کے پینے میں کیا حرج ہے؟

جواب: جابل صوفیوں نے اور عاملوں نے اسلام اور مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتناکسی اور توم نے نہیں پہنچایا۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض تحریرات

میں ایسے ہی فرمایا ہے کہ جاہل صوفیوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اتناکسی اور نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ بات جو کہتے ہیں کہ قرآنی آیات ہی تو لکھ لکھ کر پلاتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ اس کی ایک مثال سنیے۔ ایک آیت میں شہد کے بارے میں فرمایا:

#### فِيهِ شِفَآةِ لِلنَّاسِ، (١٦-٢٩)

یعنی شہد کی محصول کے پیٹ سے جوشہد حاصل ہوتا ہے اس میں لوگوں کے لیے بہت بڑی شفاء ہے مگر جاہل صوفیوں اور عاملوں نے اسے بنالیا کہاس آیت کو زعفران ہے بلیٹوں برنکھ نکھ کر گھول کر پلایا کروتواس ہے جن بھوت بھاگ جائیں گے، یہ لوگ کہاں کی بات کہاں لگادیتے ہیں، شفاء للناس کے معنی توبیہ ہیں کہ شہد میں جسمانی امراض ہے شفاء ہے،طبیب کےمشورے سے شہداستعال کیا کریں۔ دوسرا بڑامقصد يبال يه بكرالله تعالى اين احسانات بتاريم بين اليك توبياحسان كهالله تعالى نے کیے کیے آ نوگوں کے لیے ایک مبیٹی غذاء تیار کردی ہے جو بہترین غذاء بھی ہے اور اس میں بہت بڑی شفا بھی ہے جس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ۔ دوسری بات بیہ کہ و ورب کریم رؤف رحیم شہد کی کھی کے دل میں وحی فر ماتے ہیں کہ پہاڑ وں اور باغوں میں گھر بناؤ پھر ہرتتم کے بھلوں کے رس چوسو،اینے رب کے راستوں پرآ سانی سے چلو، پیہ راستے تمہارے رہے لیے سخر فرمادیے ہیں ،اس میں اہلِ تفکر کے لیے اپنے رب کی معرفت کی بہت بڑی دلیل ہے، شہد کی کھی سینکڑوں میل کاسفر بہت آ سانی ہے کر تی ہاورکسی قطب نماوغیرہ کی مدد کے بغیر بالکل سیدھی آتی جاتی ہے،اس کی تفصیل میرے رساله"اليقبول المتين في شوح اطلبوا العلم ولو بالصين" بي برساله احسن الفتاوي جلداول ميں ہےوہ رب العالمين اپني شان ربوبيت يوں بيان فرماتے ہيں: وَأَوْحٰى رَبُّكَ إِلَى النُّحُلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَّمِنَ

الشَّجَرِ وَمِمُّا يَعُرِشُونَ ٥ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسُلُكِى مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسُلُكِى مِنْ المُّكُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ الْوَاللَهُ فِيْهِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً لِيَخُوجُ مِنْ المُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ الْوَاللَهُ فِيْهِ بِسُفَاءً لِلنَّاسِ اللَّهُ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يُتَغَكَّرُونَ ٥ (١٦- ٢٩، ١٨) بشفاءً لِلنَّاسِ اللهِ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يُتَغَكَّرُونَ ٥ (١٦- ٢٩، ١٩٠) مِن جباسَ آيت يريبَ فِي المول تويول وَعاء كرتا المول:

"میرے رب کریم تو نے شہد کی مکھی کے لیے دور دراز کے راستے مسخر فرمادیئے بہت آسان فرمادیئے تیری اس شان ربوبیت کا صدقہ تو میرے لیے اپنی معرفت بمبت اور جنت کے راستے آسان فرمادے۔'' دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَاتِ وَالْآرُضَ فِي سِتَّةِ آيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَاى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْآمُرَ مَا مِنْ شَفِيتُع إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذُنِهِ \* اسْتَواى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْآمُرَ مَا مِنْ شَفِيتُع إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذُنِهِ \* اسْتَواى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْآمُرَ مَا مِنْ شَفِيتُع إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذُنِهِ \* الْمُتَوالَى الْمُرْشِ يُدَبِّرُ الْآمُرُ مَا مِنْ شَفِيتُع إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذُنِهِ \* الْمُلْدُولُهُ \* اللّهُ مِنْ شَفِيتُ مِنْ اللّهُ وَالْمُلْكُمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُلْعُلُولُهُ \* الْمُلْدُولُهُ \* اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْعَلْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَى اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَى اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَلَى اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَيْلُولُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَلَى اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا مُؤْمُولُومُ وَلِي الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا مُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلُ

ایی قدرت کے کرشے بیان فرمانے کے بعد تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے تہ ہارارب
ای کی عبادت کرو، ہماری قدرت کے ایسے تصرفات دیکھ کربھی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔
اپ دب کو پہچانو معرفت حاصل کرو، رب کی نافر مانی حجوز دو، اللہ تعالی اپ انعامات، اپی قدرت کے کرشے بتارے ہیں مگر ان صوفیوں اور عاملوں کو اس سے تو کوئی سروکارہ ہی نہیں کہ اللہ تعالی کی نافر مانی حجوز یں اور چیڑوا ئیں انہیں تو بس ایک میں سبق یاد ہے کہ آیات شفاء کو کلھ کھے کر گھول گھول کر بلاتے رہوتو جن بھوت بھاگ جا ئیں گئے۔ شہد میں شفاء کو کلھ کھے کہ گلات تو ہے کہ اس کا استعال جسمانی شفاء جا کیں دوسری آیات جن میں شفاء کا لفظ آتا ہے ان میں تو جسمانی شفاء مراد ہی نہیں، ہے کہ اگر قر آن پڑ کمل کرو گے تو دل کے روگ جاتے رہیں گے، دل کی بیاریوں سے صحت ہوجائے گی، دل کی بیاریاں کیا ہیں، مجب، کبر، حسد، ریاء وغیرہ۔ ان سب یہ ریوں سے صحت ہوجائے گی، دل کی بیاریاں کیا ہیں، مجب، کبر، حسد، ریاء وغیرہ۔ ان سب کے مجموعے کو کہتے ہیں ' حب دنیا' اس کے دوشعے ہیں ایک حب جاہ دو سراحب مال،

قرآن پڑمل کرنے ہے دل کی بیاریوں ہے شفاء ہوجائے گی اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا ہوجائے گی تو سب نافر مانیاں چھوٹ محبت بیدا ہوجائے گی تو سب نافر مانیاں چھوٹ جا کیں گی تو پھر د نیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی ، ان آیات میں تو شفاء ہے بیمراو ہے ، مثال کے طور پرقرآن مجید کے بارے میں فرمایا:

يَّاَيُّهَا النَّاسُ قَدُ جَآءَتُكُمْ مُوْعِظَةٌ مِّنُ رَّبِكُمُ وَشِفَآءَ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴿ وَهُدَى وَرَحُمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيُنَ ٥ (١٠- ٥٤)

مطلب یہ ہے کہ قرآن نصیحت ہے، سینے کی بیاریوں کے لیے شفاء ہاور ہدایت ہے اور مونین کے لیے رحمت ہے۔ لیکن عاملوں نے یہ آیت بھی اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں بھی قرآن میں شفاء کا لفظ آیا ہے ان سب آیات کو جع کر کے تعویذ بنا کر بہنادیایا زعفران سے طشتریوں میں لکھ کر دھوکر بلادیا بس اب نہ کوئی مرض رہے نہ جن بھوت، نہ نفلی، یہ بیں ان عاملوں کے کرتوت، نہ خود قرآن پڑمل کرتے ہیں نہ دوسروں کو تلقین کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوگیا کہ جیے کوئی مریض طبیب کے باس جائے طبیب نے نسخ لکھ کر دے دیا اور اس نے گھر میں آکر پانی میں گھول کر پی لیا۔ ارے طبیب نے تو نسخ لکھ کر دیا ہوراس نے گھر میں آکر پانی میں گھول کر پی لیا۔ ارے احمق! طبیب نے تو نسخ لکھ کر دیا ہوراس نے گھر میں آکر پانی میں گھول کر پی لیا۔ ارب احتی احتیاب کی ہدایت کے مطابق استعمال کروتو جسمانی بیاری جاتی رہے گی۔ اللہ تعالی اعد طبیب کی ہدایت کو شفاء اس لیے فرمایا کہ ان پر جو ممل کرے گا اے دنیاو آخرت کے بیان آبات بینات کو شفاء اس لیے فرمایا کہ ان پر جو ممل کرے گا اے دنیاو آخرت کے ہرتم کے عذا ہو سے نبخات مل جائے گی۔ یہ ان لوگوں میں عقید ہے کی بہت بڑی خرابی ہو کہ کہ شفاء سے اللہ تعالی کا مطلب بنالیا۔ ہم کہ شفاء سے اللہ تعالی کا مطلب بنالیا۔ ہم کہ کہ شفاء سے اللہ تعالی کا مطلب بنالیا۔ ہم کہ کہ شفاء سے اللہ تعالی کا مطلب بنالیا۔

<u>ا حسار کھینچیا:</u>

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جب تک رات کو حصار نہ سیجے لیں ہمیں تو نیند ہی نہیں

آتی کیا کریں؟

جواب:اس ہارے میں بے موجا کریں کہ جواللہ تعالیٰ کے مصارمیں آجا تا ہے اسے پھرکسی اور حصار کی ضرورت نہیں رہتی :

حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيُلُ (٣-١٧١)

الله پرتوکل واعمّاد بیدا کریں اور وہ ای صورت میں ہوگا جب اس کی اطاعت اختیار کی جائے ہیں گھرکسی حصار کے بغیری بے خوف وخطر نیند آجائے گی۔ بدممل عامل کہتے ہیں کہ آیۃ الکری پڑھ کر تالی بجاد و جہاں تک تالی کی آواز پنچ گی تو ہس ایسا پکا حصار قائم ہوجائے گا کہ اب نہ اس میں کوئی جن آئے، نہ جورت آئے، نہ شغلی آئے، نہ چور آئے، نہ ڈاکوآئے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پریہ حصار غائب آگیا۔

### الهادوكرناكرواناشرك ہے:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جادو سفلی وغیرہ صرف اپنے فائدے کے لیے کرواتے ہیں نقصان سے بیخے کے لیے کرواتے ہیں کسی دوسرے کونقصان پہنچانے کے لیے ہیں کرواتے۔

اس کا جواب ہیہ ہے کہ جولوگ جادوسفلی وغیرہ کو جائز سمجھ کر کرتے کرواتے ہیں وہ کا فراور واجب القتل ہیں۔ایسے لوگوں ہے میل جول رکھنا جائز نہیں۔اگر نا جائز سمجھ کر كرين تواگر چه كافرنهين مگر چرنجمي واجب القتل هين خواه جائز تتمجھين يا ناجائز بهرحال حکومت پرفرض ہے کہان کے تل کا تھم دے۔

تعبید تعزیر وغیرہ نگانا حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے عوام کی نہیں لہٰذا حکومت کے سوا کسی دوسرے کے لیے کسی کواس جرم میں قتل کرنا جا ئزنہیں۔اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عدالت شرعیہ میں دوگواہ پیش کیے جا کیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو بیاکام کرتے ہوئے دیکھاہو پھراس کے بعد قاضی فیصلہ کرے اگرکسی نے کسی پر جادوسفلی وغيره كا الزام لگايا اور عدالت شرعيه تك معامله پهنجا اور مدعى گواه پیش نه كرسكا تو اس پر تعزیرِ لگائی جائے گی۔لہٰذااس متم کی ہاتوں ہے بہت احتیاط لازم ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا گناہ ہے۔ یہ جوعامل کہتے ہیں کہ ہم نے سفلی کرنے والے کا حلیہ دیکھ لیا ایسے ایسے علیے کاشخص ہے جس نے تم پر جادو کیا ہے اس کا اعتبار کرنا بلکہ اس کی طرف توجه كرنائهي جائز نبيس بهت سخت كناه ہے، عامل نے جس كا حليد بتايا وہ عامل يرعدالت شرعیہ میں مقدمہ پیش کر کے اسے تعزیر لگواسکتا ہے بلکہ اس پر واجب ہے کہ ایسے بدمل عاملوں کے فتنوں سے عوام کو بچانے کے لیے عدالت سے اسے تعزیر لگوائے۔

### جن تابع بإعامل؟

بدعمل عاملوں نے لوگوں میں یہ بات مشہور کررکھی ہے کہ ہمارے قبضے میں جن میں ( جنہیں بیلوگ موکل کہتے ہیں ) ہم ان کے ذریعے کام کرواتے ہیں ، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے جن ان کے تابع نہیں ہوتے بلکہ بیامل ان جنات کے تابع ہوتے ہیں۔اس کی تفصیل مدہے کہ شیاطین کے رئیس کوجس انسان کے تھنسنے کی تو قع ہوتی ہے وہ اس کے باس اینے کارندے بھیجنا ہے وہ اسے گمراہ کرنے اور اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے اور اپنے تا ابع کر کے اپنے رائے پر لانے کے لیے اس کے دل میں

خیال ڈالتے ہیں کہتم فلاں فلال عمل کروتو ہماری تمہاری ووتی ہوجائے گی ہم تمہارے کام کیا کریں سے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کی وجہ ہے پہلے سے ہی فساد ہوتا ہے وہ ان کے جال میں پیش جا تا ہے ،ان کے سکھائے ہوئے عملیات پڑھنے لگتا ہے اوران کے مطابق کام کرناشروع کردیتا ہے تو شیاطین اوران کارئیس بہت خوش ہوتے ہیں کہاب بیلوگوں کو گمراہ کرنے میں ہمارا وکیل اور کارندہ بن گیا ہے اس لیے اس سے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہیں۔وہ اسے پھنسا کراینے تابع کرکے اس سے اپنا کام لینے کے لیے اس سے تعاون کرتے ہیں اور لوگ مجھتے ہیں کہ جنات اس کے تابع ہیں۔

### اسباق:

جنات ہے ڈرنے والوں اورمصائب ہے نجات کے لیے عاملوں کے چکروں میں پھرنے والوں کے لیے پچھاسیاق بتاتا ہوں انہیں سو جا کریں:

#### □ دجال:

وجال بڑے عجیب عجیب کام کرے گا ایک مومن اس کے سامنے جاکر ہوں اعلان كرے گا: ''اے لوگو! بيه وہي وجال ہے جس كا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ذكر فرمایا۔'' د جال اسے بہت مارے گا سر پھاڑ دے گا پیٹ اور پیٹے کو پھیلا کر ان پر بھی مارے گا، پھراس سے یو چھے گا کہ مجھ پرایمان نہیں لاتا؟ وہ جواب دے گا کہ تو ہی د جال كذاب ہے۔ پھرد جال كے تھم سے اسے سركی طرف سے آرے سے چير كريورے جسم کے دونکڑے کردیئے جا کمیں محے پھر د جال ان دونوں نکڑوں کے درمیان جلے گا، پھراس ے کے گا: '' کھڑ اہوجا'' وہ زندہ ہوکرسیدھا کھڑ اہوجائے گا، پھرد جال اس سے پوجھے گا كەتو مچھ برايمان لاتا ہے؟ وہ جواب دے گا كە مجھے تيرے د جال ہونے كا اور زيادہ یقین ہوگیا، پھرد جال اے ذبح کرنے کے لیے پکڑے گاتواس کی گردن تا نے کی بنادی جائے گی اس لیے د جال ذیج نہ کرسکے گا، پھرد جال کے حکم سے اسے دونوں ہاتھوں

پاؤں سے بکڑ کرآگ میں پھینکا جائے گا جودر حقیقت جنت ہوگی ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمومن رب العالمین کے ہاں شہادت میں سب سے زیادہ بلند مقام پر ہوگا۔ (مسلم)

اس کے علاوہ د جال کے کہنے پرآسان ہارش برسائے گااور زمین خزانے اگلے گ۔
اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ، اس کے ماننے والے بہت آرام کی زندگی
گزاریں گے ، ان کی فصلیں خوب اچھی ہوں گی اور د جال کے مخالفین بہت فقروفاقہ
میں ہوں گے بہت سخت تکلیف میں ہول گے۔ تو یہ جنات سے ڈرنے والے اور
مصائب سے نجات کے لیے برممل عاملوں کے پاس جانے والے تو د جال کے حالات
و کھے کر سب سے پہلے اس پر ایمان سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرہ کمیں اور
اصلاح کی تو فیق عطاء فرمائیں۔

### الدريائي فيل كاجارى مونا:

حفرت عمرض الله تعالی عند کی طرف سے حضرت عمر و بن العاص رضی الله تعالی عند کی خدمت عند مصر کے گورز بنے ،اہل مصر نے حضرت عمر و بن العاص رضی الله تعالی عند کی خدمت علی حاضر ہوکر کہا کہ دریائے نیل بند ہوجا تا ہے پھر ایک خاص طریقہ اختیار کے بغیر جارئ نہیں ہوتا ، انہوں نے دریافت فر مایا کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلال مہینے کی فلال تاریخ ہوتی ہے تو ایک کنواری لڑکی بہتر سے بہتر زیور وعمدہ پوشاک سے خوب آ راستہ ومزین کر کے اس دریا کی جھینٹ چڑھاتے ہیں ، جب تک بین کریں دریا چان ہی تعین کر ہے اس دریا کی جھینٹ چڑھاتے ہیں ، جب تک بین کریں دریا جائ ہوتی طرح ذنہ میں بھالیں کہ شرک ہوا وہ اسلام میں شرک نہیں ، بیتو حرام ہے (بیہ بات اچھی طرح ذبن میں بھالیں کہ شرک میں مبتلا ہوکر زندہ رہنے سے موت بہتر ہے ) فرمایا ہرگز بیطریقہ اختیار نہ کیا جائے ،اس کے بحد کئی ماہ تک دریا جاری نہیں ہوا ، بالکل خشک ہوگیا یہاں تک کہ ان لوگوں نے شہر چھوڑ

کر جانے کا ارادہ کرلیا۔ حضرت عمرہ بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عند کو جب بیہ معلوم ہوا کہ
یہ لوگ اس تنگی کی وجہ ہے اپنا وطن جھوڑ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
ضدمت ہیں ایک خط تکھا جس میں اس معالمے کا ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے انہیں خط تکھا کہ میں تمہاری طرف یہ پر چہ تھیج رہا ہوں اے دریائے نیل میں ڈال
وینا، اس پر چہ میں یہ ضمون تھا:

''یہ خط اللہ کے ایک بندے عمر امیر المونین کی طرف سے دریائے نیل کولکھا جارہا ہے، اما بعد: اے دریا! اگر تو پہلے بغیر کسی کے حکم کے چاتا تھا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں مت چل اور اگر تجھے اللہ واحد وقبار ہی جاری کرتا تھا، چلاتا تھا، تو ہم اللہ واحد وقبار سے دُعاء کرتے ہیں کہ تجھے جاری کروے۔''

جب یہ خط حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عند کے باس پہنچا تو امیر المونین کے خط کے اعزاز کے لیے ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ اسے دریا میں ڈالنے خود تشریف لیے گئے۔ جب بیہ خط دریا میں ڈالا تو دریا جاری ہوگیا اور آیک ہی رات میں سولہ ذراع پانی بہنے لگا۔ بیہ ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کے حالات جو صرف اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اللہ تعالی جمادات تک کوان کے لیے سخر فرماد ہے ہیں۔

#### 🗹 منصور:

منصور نے جب اناالحق کے نعرے لگائے تو علماء نے ان کے تل کا فتویٰ دیا یہ ضروری نہیں کہ منصور قصور وار ہی ہوں ان کے اس قول کی تاویل ہو علی ہاتی ہے اس لیے ان سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بہر حال عوام میں فتنے کا خطرہ تھا اس لیے قاضی نے تل کا حکم دیا۔ انہیں قبل کردیا گیا تو مرنے کے بعد بھی اناالحق (میں حق ہوں) کے نعرے بلند ہورہے ہیں، قاضی نے عوام میں فتنہ چھلنے کے خطرے سے لاش کو جلانے کا نعرے بلند ہورہے ہیں، قاضی نے عوام میں فتنہ چھلنے کے خطرے سے لاش کو جلانے کا

علم دیا تو جلنے کے بعدرا کھ سے انا الحق کی آ واز آ رہی ہے تو علم دیا کہ را کھ کو دریا ہیں ڈال دو، دریا میں ذال دیا تو دریا سے انا الحق کی آ واز آ رہی ہے، اس سے عوام میں بہت خت فتند بھیلٹا اس لیے جس مفتی صاحب نے آل کا فتویٰ دیا تھا انہوں نے لٹھ اٹھا یا اور دریا پر ایک زور داراٹھ مار کر کہا: '' خبر دار! جواب آ واز نکالی'' بس پھر آ واز نہیں آئی۔ یہ ہوتے ہیں مرو، ایسے ہوتے ہیں علماء دین جو اللہ تعالی کے سواکسی سے نہیں ڈرتے۔

### آبد عتى پير:

ایک بدعتی پیرمیلا داور قوالی وغیره کروایا کرتا تفار ایک عالم صاحب اے منع کیا كرتے تھے۔اس بدعتى نے كہا كما كرييں رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اين تفعد بق كروادول پهرتو آپ كواعتراض نبيس ہوگا، ان عالم صاحب نے سوچا كه شريعت توكسي حال میں بھی بدل نہیں سکتی ، چلواس بہانے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زیارت تو ہوجائے گی۔اس لیے پیرصاحب ہے کہا کہ اچھا دکھاؤ۔تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں رسول التُدصلي التُدعليه وسلم تشريف لے آئے اس بدعتی نے کہا کہ بارسول الله! ميهمولانا صاحب مجھے قوالی ہے روکتے ہیں، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیٹھیک کررہے ہیں انہیں قوالی کرنے ہے مت روکو۔ان عالم صاحب کا حوصلہ دیکھیے ،علماء کو الثد تعالیٰ اتنی ہمت اور قوت عطاء فرماتے ہیں کہ سامنے رسول النُصلی الله علیہ وسلم ہیں ا بن آنکھوں سے دیکھرے ہیں چربھی عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہمارے سامنے آپ کی بیداری کے ارشادات اور حالات روز روشن کی طرح ہیں، آپ نے اپنی حیات طیب میں جو پچھفر مایااس کا ایک ایک لفظ ہمارے سامنے ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں اور اب جو پچھ میں دیکھ رہا ہوں اس میں پہلی بات سے کہ ہے ہیں جس بھی یا اس نے پچھ مسمریزم وغیرہ کردیا ہے، پہلے مجھے یہی معلوم نہیں، پھریہ کہ اس وقت میں جاگ رہا ہوں یا خواب میں ہوں، ہوش میں ہوں یا بے ہوش ہوں، بدہمی فیصلہ نہیں کریار ہا (دیکھیے! اس وقت اتنا زبروست ہوتی ہے گر کہدرہے ہیں کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ کیا ہورہا ہے) پھر جو پچھ آپ فر مارہے ہیں وہ آپ ہی فر مارہے ہیں یا کوئی شیطان بول رہا ہے ہیں معلوم نہیں۔ پھر جو پچھ آپ فر مارہے ہیں میں وہ سجھ بھی معلوم نہیں۔ پھر جو پچھ آپ فر مارہے ہیں میں وہ سجھ بھی معلوم نہیں۔ پھر جو پچھ آپ فر مارہے ہیں میں وہ سجھ بھی ہی خون کی آپ کی حیات محمد ہی جانہیں اورا گرسب با تیس مان لوں تو یہ با تیس ہیں کشف کی جن کی آپ کی حیات طیبہ کے ارشا وات کے مقالبے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عالم صاحب کی تقدر این فر مائی کہ میں چھ کہتے ہیں۔

### قصول كي حقيقت:

یہ جو چار قصے میں نے بتائے اور پچھاس سے پہلے بتا چکا ہوں ان قصول کی حقیقت بیہ ہے:

#### 🛈 توجيدُ النا:

توجہ کا اثر دنیا کے مسلمات میں سے ہے، اس میں دوسروں پر اثر ڈالنے کی مشق کی جاتی ہے، جسے عمل کرنا اور مسمریز م بھی کہا جاتا ہے۔

#### 🕝 متاثر ہونا:

جے انفعال کہتے ہیں لیعنی دوسروں سے متاثر ہونا۔ یہ فعل وانفعال اور عامل ومعمول کا چکرونیا میں بہت چلا ہوا ہے اس کے کئی قصے متفرق طور پر بتا چکا ہوں اب یاد رکھنے میں سہولت کی غرض ہے سب کی یک جافہرست بتا تا ہوں:

- 🛈 خواجه غلطان
- 🕑 عامل ومعمول
- 🕝 تقرمامیٹرنگانے سے بخاراً تر گیا
- 🕜 آئے کا پیڑاد کھے کر ہے ہوش ہو گیا

- ن '' کے نہیں' کا وظیفہ پڑھنے ہے تندرست ہوگیا
  - 🕜 بجوں نے استاذ کو بخار چڑھادیا
    - 🕒 جہان گردیدہ کہنمشق وجدی
      - \Lambda ملحد پیر
    - ① مريدول يرتوجه ذالنے كاقصه
    - 🛈 ذرای ڈانٹ ہے وجد عائب

### 🖰 شيطانی تصرف:

بعض مرتبہ شیطان کا تصرف ہوتا ہے جیسا کہ دریائے نیل شیطانی تصرف ہے دک گیا تھا بھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه کا خط ڈالتے ہی جاری ہوگیا۔ منصور کے قصے میں بھی ہوسکتا ہے کہ شیطان لوگوں کو گم راہ کرنے کے لیے تصرف کر رہا ہو۔

#### ©استدراج:

اس متم کے قصوں میں استدراج بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان لے رہے ہیں کہ دین میں کتنے مضبوط ہیں اس لیے ان کی ری ڈھیلی جھوڑ دیتے ہیں۔جبیبا کہ د جال اوراس کے ماننے والوں کوخوب چھوٹ دی جائے گی۔

الله تعالیٰ کے جو ہندےاس کی نافر مانیوں سے بیخے اور بچانے کی کوشش میں سکھے رہتے ہیںان پراس قتم کے تصرفات شیطانیہ کا کوئی اثر نہیں ہوسکتا۔

### انسان جنات سے افضل ہیں:

جولوگ جنات سے ڈرتے ہیں اگر بیقر آن ذرا توجہ سے پڑھ لیا کریں تو بات ان کی سمجھ میں آجائے گی مگر آج کامسلمان تو قر آن پڑھتا ہے صرف خوانی میں جہاں اسے قر آن پڑھنے کے بعد مٹھائیاں کھانے کوملتی ہیں جائے بسکٹ ملتے ہیں ویسے اسے قرآن ہے کوئی غرض نہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہنے:

اللہ تعالیٰ نے سب رسول انسانوں میں ہے بھیجاور جنات کو بھی ان کے اتباع کا تھے خرمایا، جنات میں ہے کسی ایک کو بھی رسول یا نبی نہیں بنایا۔

اللہ تعالیٰ نے ابتداء آفرینش سے لے کر قیامت تک بوری دنیا پر حکومت صرف انسانوں کو دی،کسی جن کو کہیں بھی بھی تھوڑی می دیر کے لیے بھی حکومت نہیں دی،البتہ اللہ تعالیٰ اپنے نافر مانوں پر جنات کومسلط فر مادیتے ہیں۔

الله تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کوانسان کے تابع فرمادیا ہے، ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، شیر، چیتے ،فضا، پہاڑ،میدان سمندر ہر چیز پرانسان کی حکومت ہے۔

الله تعالى في جنات كوحفرت سليمان عليه السلام كه تا بع كرديا - حفرت سليمان عليه السلام في تابع كرديا عليه السلام في كرديا عليه السلام في كرديا تقاء الله تعالى في تابع كرديا تقاء

سورة النمل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزراء سے پوچھا کہ ملکہ سبا کا تخت کون لائے گا؟ ایک عفریت یعنی بہت بڑے جن بہت بڑے ویو نے کہا میں لاؤں گا، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت یہاں لے آؤں گا، میں قوی بھی ہوں اورا مین بھی ہوں یعنی قوت اتن ہے کہ جب میں اس تخت کولا رہا ہوں گا آگر کوئی مجھ سے اے جھیننا جا ہے گا تو چھین نہیں سکے گا اورا مین ہوں یعنی اس تخت میں جو قیمتی جو اہر

اور سونا وغیرہ ہے اسے نکالوں گانہیں۔ وہ تو اہمی اپنے کمالات ہی گنوار ہاتھا کہ ایک انسان صحابی نے عرض کیا کہ میں پلک جھیئنے سے پہلے تخت یہاں لے آؤں گا چنانچہ سے کہتے ہی وہ تخت در بار میں موجود تھا:

الله عندہ علم من المكتب ہے بیظا ہر كرتامقصود ہے كہ ان صحابى كواتى بڑى كرامت مرحت عندہ علم من المكتب ہے بیظا ہر كرتامقصود ہے كہ ان صحابى كام مجزہ ہے اس موقع پر الله تعالی نے انسان كی جنات پر فضیلت ظاہر كرنے کے ليے براوراست نبى كام مجزہ فا ہر كرنے كی بجائے ان کے صحابی كی كرامت كی صورت میں ظاہر فرمایا، صحابی تو وہ جن بھی تھا مگر انسان صحابی كی جن صحابی پر فضیلت ظاہر فرمادی۔

جنات توایک جھوٹے سے پرندے ہدہد کا بھی مقابلے نہیں کرسکتے جیستا کہ پہلے دو تصے بتا چکا ہوں ایک بید کہ حضرت سلیمان علید السلام کو ہد ہدنے ملک سبا کی خبر دی اور وہاں کی ملکہ، اس کے تخت، شان وشوکت اور شرکیہ طور وطریق کی تفصیل تک بتادی، جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخر جنات میں سے سی کواس کاعلم نہ ہوا۔

دوسراقصہ بیرکہ ہد ہدزمین کے اندر پانی کی گہرائی معلوم کرلیتا ہے جب کہ کسی جن کو اس پر قندرت نہیں۔

اس پرسی کواشکال ہوسکتا ہے کہ پھر جنات انسان پر کیوں غالب آ جاتے ہیں اے

تگ کرتے ہیں یہ تواہے ہی ہوا کہ جیسے کوئی بھٹگی کی بادشاہ کی پٹائی کرے اسے ذکیل کرے تواہیا کیوں ہے؟ اس کی وجہ میں پہلے بھی بنا چکا ہوں کہ معصیت کی وجہ سے ایسا ہے، جب انسان معصیت کرتا ہے تواس کا قلب ضعیف ہوجا تا ہے بھروہ ہر چیز سے ڈرتا ہے جیسیا کہ ایک قصہ بنایا تھا کہ کہیں انسانوں کا قافلہ جار ہاتھا تو وہ لوگ کہنے گئے کہ اگر ہم یہاں جن سے کی پناہ میں آ جا کیں تو ہمیں امان بل جائے، جن توانسانوں سے بہت ڈر رہے جی بہت ڈر رہے ہیں بہت ڈرتے ہیں بہت ڈرتے ہیں بہت ڈر رہے ہیں تو وہ ان پر غالب آگئے۔ جولوگ اللہ تعالی کی نافر مانی کرتے ہیں جنات ان پر غالب آگئے۔ جولوگ اللہ تعالی کی نافر مانی کرتے ہیں جنات ان پر غالب آگئے۔ جولوگ اللہ تعالی کی نافر مانی کرتے ہیں جنات ان پر غالب آ جاتے ہیں اور طرح سے انہیں تھگ کرتے ہیں۔

کسی نے ٹیلی فون پر بتایا کہ ان کے پڑوں میں پھر آ رہے ہیں تو پڑوی ان سے جھڑا کرتے ہیں کہتے ہیں، وہ بے چارے جھڑا کرتے ہیں کہ بیپھر آ ب لوگ ہمارے ہاں بھینکتے ہیں، وہ بے چارے بہت پر بیثان تھے کہ ہم نے تو بھی اسی حرکت نہیں کی لیکن بیجی حقیقت ہے کہ ان کے گھر میں پھر آ رہے ہیں، بہت و یکھا چھان بین کی لیکن بچھ بتانہیں چلتا کہ کہاں سے آتے ہیں پڑوی ہمیں الزام دے رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ بیہ جنات کا کام ہے، جنات بھر پھینک رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

جب الله تعالی کسی قوم پرمصیبت ذالنا تجویز کر لیتا ہے تو پھراس کے بننے کی کوئی صورت ہی نہیں اور کوئی اللہ کے سواان کا مددگار نہیں رہتا۔''

اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہوئی ہے حاماں کہ اللہ تعالیٰ کوانسان کی حفاظت کے لیے سی فرشتے کی ضرورت نہیں پھرایک فرشتے کی بھی کتنی طاقت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری جماعت مقرر فرمائی اور یہ جماعت صبح وشام بدلتی رہتی ہے،ایک جماعت صبح سے شام تک رہتی ہے پھر شام کوان کے جانے سے پہلے ہی ان کی جگہ دوسری جماعت آ جاتی ہے۔لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافر مائی کرتا ہے معصیت میں جتلا ہوتا ہے تو فرشتوں کی یہ جماعت اس پر سے جمائی جاور جن اسے متانے لگتے ہیں۔سواگر کسی کو جن ستاتے ہیں تو یہ اس کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نافر مان سے ورنہ اس بدترین مخلوق کی کیا مجال کہ ایسی مکرم ومعزز ہستی کوستائے ۔

یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں بل میں

اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سرکے کان اور دلوں کے تالے کھول کریں لیں:

اِنَّهُ لَیُسَ لَهُ سُلُطُنَّ عَلَى الَّذِیْنَ امَنُوا وَ عَلَیٰ رَبِّهِمْ یَتُو کُلُون وَ اِنَّمَا
سُلُطُنَهُ عَلَى الَّلِیْنَ یَتُولُونَهُ وَالَّلِیْنَ هُمْ بِهِ مُشُو کُونَ وَ (١٦-٩٩-١٠٠)

"یقینا اس کا قابوان لوگوں پرنہیں چانا جوایمان رکھتے ہیں اور اپ رب پر
توکل رکھتے ہیں، بس اس کا قابوصرف ان ہی پر چانا ہے جواس سے تعلق
رکھتے ہیں اور ان لوگوں پر جواللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔''

تىكملە:

یہ جولوگ کہتے رہتے ہیں کہ جن چڑھ گیا یا کسی نے جادوسفلی کردیا تو بالفرض ( یعنی

ویسے تو عموماً اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن چلیے ان لوگوں کے کہنے سے فرض کر لیتے ہیں ) کسی نے پچھ کیا ہے تو اس بارے میں بیسوچیں:

- اس کے دل میں میہ ہات کس نے ڈالی کہ فلاں پراہیا ایسا کرو،اس کا دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہےنا۔
- ا ہے ہمت کس نے دی یعنی خیال آنے کے بعد پھراتنی ہمت بھی پیدا ہوگئی کہ اس نے اپیا کام کرلیا، ظاہر ہے اللہ ہی نے دی۔
- ہمت وینے کے بعداس کی تدبیر کو کا میاب کس نے کیا؟ وہ بھی طاہر ہے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ختیار میں ہے اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی کوشش کو کا میاب کیا۔
- ﴿ اس کے توڑ کے لیے کتنے عامل تلاش کیے، کتنا پیسا برباد کیا، یہ عامل آخراس پیز کوختم کیوں نہیں کر پاتے ؟ جو جادو وغیرہ کسی نے آپ پر کر دیا یہ اسے ٹھیک کیوں نہیں کرتے ؟ کوئی کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ دعوے توایسے ایسے کرتے ہیں کہ استے جن ہیں اور فلال نے جاد و کیا ہے اور اسے بہچا نے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں صیبہ بھی بتادیے ہیں پیر توڑ کیوں نہیں کرتے ؟ برسوں علاج کرنے کے باوجو دنجات کیوں نہیں ملتی ؟
  - @ در حقیقت سیسب وہم ہیں۔
- ﴿ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس ايك عورت آئى اسے كوئى دورہ پڑتا تھا، دورے كى حالت ميں اس كاجسم كل جاتا تھاجسم پر سے كيٹرا اُئر جاتا تھا۔ اس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے دُعاء كى درخواست كى كه الله تعالى جھے اس مرض سے نجات عطاء فرماديں۔ رسول الله صلى الله عليه وسم نے فرمایا كه تواس تكليف سے نجات جا ہتى ہا يا فرماديں كه جب دورہ پڑتا تھا تو جن اس نے عرض كيا: '' جنت''ليكن مير ہے ليے بيدُ عاء فرمادي پھرا سے دورہ پڑتا تھا تو جمنہ بيں كھلا كر ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے بيدُ عاء فرمادى پھرا سے دورہ پڑتا تھا تو جسم نہيں كھلا كر ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے بيدُ عاء فرمادى پھرا سے دورہ پڑتا تھا تو جسم نہيں كھلا كار ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے بيدُ عاء فرمادى پھرا ہے دورہ پڑتا تھا تو جسم نہيں كھلا كار ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے بيدُ عاء فرمادى پھرا ہے دورہ پڑتا تھا تو جسم نہيں كھلا تھا۔

سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتو اس پر بھی قدرت تھی کہ اسے بیاری سے نجات عطاء فرماد ہے اور جنت بھی دے دیے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات بلند کرنے کے بیے اور بھی ان کا امتحان لینے کے لیے ایسا کرتے ہیں، دیکھیے اس خاتون نے دنیا کی عارضی تکلیف کو قبول کرلیا کیونکہ اس کے عوض اسے جنت کی بشارت ملی۔ دنیوی تکالیف پر سوچا کریں کہ کب تک؟ بالآخر جانا ہے اور یہ کہ مومن کوتو تکلیف پر بہت اجرماتا ہے، اجرکا مراقبہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"مومن کی مثال زم پودے کی طرح ہے جسے ہوا کیں جھکاتی رہتی ہیں اور منافق کی مثال سخت درخت کی طرح ہے جو ہلتا نہیں حتیٰ کہ دفعۃ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔"(منداحمہ)

مومن پرمختلف حوادث آئے ہیں وہ ان کاخل کر لیتا ہے ان سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا بلکہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اسے تکلیف پر اجر ملتا ہے اور منافق استدراج کے طور پرحوادث سے پچھ مدت تک محفوظ رہتا ہے پجرکوئی عذاب آتا ہے جواسے تباہ کرکے رکھ دیتا ہے ،اگر اس پردنیا میں کوئی عذاب نہ بھی آیا تو آخرت کا عذاب تو ہے ہیں۔

عامل کہتے ہیں کہ بندش ہے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے اگر ان کا دعویٰ سیحے ہے تو مجاہد جواتے شہید ہورہے ہیں ان کے لیے یہ کیوں پھیلیں کرتے کوئی بندش کیوں نہیں لگادیتے کہ یہ شہید نہ ہوں۔ ہندوتو جادووغیرہ بہت جانتے ہیں تو وہ کوئی جادو کر کے شمیر سے مجاہدین کو کیوں نہیں ہنادیتے ؟ کیوں مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہورہے ہیں؟ بیٹھے بیٹے کیوں مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہورہے ہیں؟ بیٹھے بیٹے کوئی جادو کردیں۔

کافر، فاسق و فاجرلوگ علم ، پرکوئی ایسا جادو کیوں نہیں کردیتے کہ وہ سب مرجا کیں یا کم از کم اتنا ہی کردیں کہ علماء کرام ان کے خلاف جو کام کرتے ہیں اس پر کچھ بندش لگادیں تا کہ علماءان کے خلاف کام نہ کرسکیس۔

سب کھالند تعالی کے حکم سے ہوتا ہے۔

🛈 میں ان لوگوں ہے کہتا ہوں کہ آپ ہر کام کے لیے تعویذ لیتے ہیں تو مجھے بھی کوئی ایباتعویذ لا کردے دیں کہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کروں یا ایبا کوئی ختم بتادیں کہ ایک ہی دن میں پورے افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہوجائے ، امریکا ہریہیں بیٹھے بیٹھے کچھ پڑھ کر پھونک دوں جانا بھی نہ پڑے مہیں بیٹھے بیٹھے گئے ہوجائے اور کوئی ایسا وظیفہ بتادیں جس کے زور سے بوری دنیا پرمیر سے اللہ کی حکومت ہوجائے۔ الله تعالى يراعماد بيدا تيجيسب بجهالله ك قبضه قدرت ميس بوعظ كي ابتداء مين حضرت عالمگيررحمه الله تعالي كا قصه بتايا تفاالله يراييااعتاد پيدا كرين الله كو ہاتھ پكڑا کریےفکر ہوجا ئیں ایک در کےفقیر بن جائیں ایک در کےفقیر 🔔 در بر سمی کے بیٹے بھی رہ یاؤں توڑ کر اے دل خراب وخوار کیوں دربدر ہے تو الله اینے بندے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول ملی اللہ علیہ وسلم ہے

فرمائے ہیں:

ٱلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبُدَهُ \* وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُونِهِ \* وَمَنْ يُصُلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍه (٣٩-٣٩)

" کیااللہ تعالیٰ اینے بندہ خاص محمر (صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ) کے لیے کافی نہیں اور بیلوگ آپ کوان (حجموٹے معبودوں) سے ڈراتے ہیں ، جو الله کے سوا ( تبحویز کر رکھے ) ہیں اور جسے اللہ کم راہ کردے اس کو کوئی مدایت دینے والانہیں۔''

جوبھی اللہ تعالیٰ برتو کل رکھتا ہے اے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی اسے بید خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مدد کرسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بیاتو فیق عطاء فرمائیں اوران بدعمل عاملوں کے عذاب سے امت کی حفاظت فرمائیں۔ آخر میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں سے بیخے والوں اور القد تعالی پر تو کل رکھنے والوں کے ہارے میں ایک بہت بوی بشارت بھی من لیجے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جنت میں بلاحساب داخل ہونے کی بشارت دی ہے جو تعویذ گنڈ مے بیں کرتے اور اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں:

عن عمر ان بن حصين رضى الله تعالى عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من امتى سبعون الفا بغير حساب قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين لايكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة رضى الله تعالى عنه فقال ادع الله ان يجعلنى منهم قال انت منهم قال فقام رجل فقال يا نبى الله ادع الله ان يجعلنى منهم قال سبقك بها عكاشة (صحيح مسلم)

اس صدیث میں اگر چہ دم نہ کرنے والوں کا ذکر ہے مگر تعویذ گنڈوں کا درجہ تو دم کرنے کروانے ہے بھی بہت کم ہے کیونکہ دم کا صدیث سے جیسا واضح ثبوت ہے ایسا واضح ثبوت تعویذ کانبیں۔

الله تعالی سب مسلمانوں کی تو ہمات سے حفاظت فرمائیں قلوب سے غیر کا خوف نکال کراپنا خوف عطا ،فرمائیں اوراپی محبت سے قلوب کومنور فرمادیں ،اپی ذات پر کامل اعتاد وتو کل عطاء فرمادیں۔

اللهم اقذف في قلبي رجاء ك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا ارجو احدا غيرك، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين



# ويحظ فقة العظم ففر عظم من من الترضي المعرضة عظم من الترضي المعرضة علم من الترضي المعرضة التابوال

ناشر کتابیکهی بظرتبردی - کابی ۱۰۰۰ ۵،۰۰

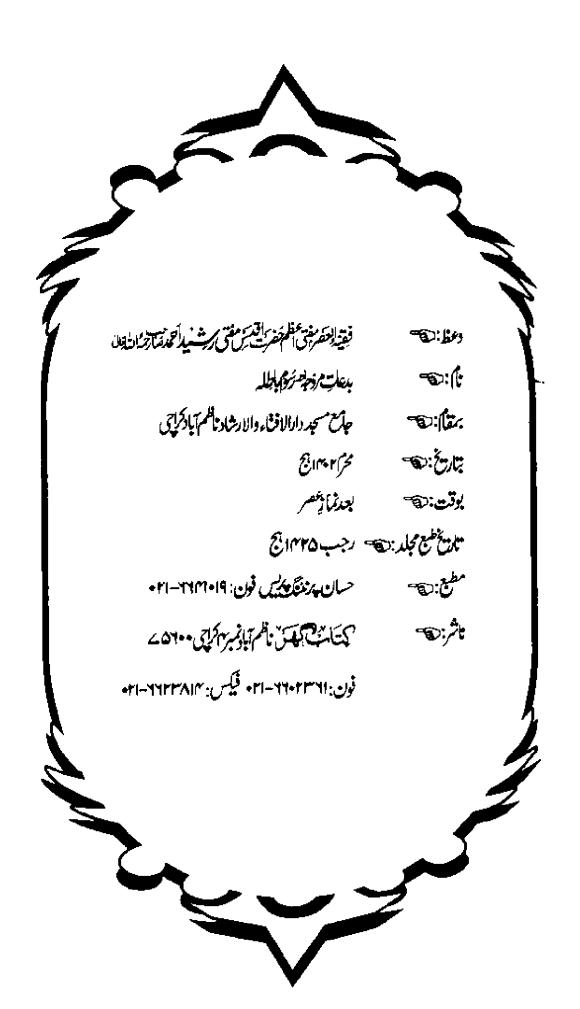

#### 

## يبش لفظ

میرے مواعظ میں اصلاح منکرات وترک معاصی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اس
لیے کہ تقویٰ ود بنداری کی بنیاد یہی ہے۔ انہی منکرات میں سے ایصال تواب کی مروجہ
رسوم بھی ہیں جوایصال تواب کے مسئون طریقہ کے خلاف ہیں اور دین اسلام میں اپنی
طرف سے نگی ایجاد ہونے کی وجہ سے بدعت ہیں۔ اس لیے میرے یہاں ان کی اصلاح
سے متعلق بھی وقا فو قابیان ہوتا رہتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ اس ناچیز کوشش کے نتیج میں
مختلف منکرات و بدعات سے بہت سے لوگ تا بب ہو چکے ہیں۔ تازہ قصہ یہ ہے کہ
ایک شخص نے بتایا کہ وہ بدعات میں مبتلا شے بغضلہ تعالیٰ ان کو میرے ایک بیان سے
ہوایت نعیب ہوگئی اور انہوں نے ان بدعات سے تو ہر کی جس پر براوری نے ان کو

سارا جہاں ناراض ہو پروا نہ جاہے
مدنظر تو مرضی جانانہ چاہے
بس اس نظر سے دیکھ کرتو کریہ فیملہ
کیا کیا تو کرنا جاہیے کیا کیا نہ جاہے
مسلمان کی شان اورا پنا لک کے ساتھ معاملہ تو یہ ہے
اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری
جوتو میرا تو سب میرا فلک میراز میں میری

رب کریم کی رحمت نے جوان کی وظیری فرمائی اور بدایت کی نعمت سے نوازا،
اہلیس کے نرغے سے نکال کرسیّد دوعالم محسن اعظم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی
رحمت کا دامن تھادیا، اس نعمت کے شکریہ کے طور پر انہوں نے جاہا کہ بصورت کتا بچہ
اس مضمون کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہوتا کہ دوسرے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے بھی
ذریعۂ ہدایت ہے۔ چٹانچہ انہوں نے نیپ ریکارڈ سے یہ مضمون نقل کرکے مجھے دکھایا
اور اشاعت کی اجازت طلب کی۔ میں اصلاحی نظر کے بعد اشاعت کی اجازت دیتا
ہوں۔

یااللہ! تیری وہ رحمت بے پایاں جس کے فیضان سے ایک قلب کی کا یا بیٹ گئی اور بھٹا ہوا دل راہ راست پر آگیا، اس کے صدیقے ہم جھے سے دعاء کرتے ہیں کہ اس مضمون کے تمام پڑھنے اور سننے والوں کے قلوب پر وہی رحمت نازل فرما، دشگیری فرما اور اینے بندوں کی ہدایت کا ذرایعہ بنا۔

یااللہ! تو اس ناچیز محنت کو قبول فرما، اس کام میں برکت عطاء فرما، ہمارے لئے، اکا بر کے لیے اور اپنے حبیب محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت تک صدفۃ جاریہ بنا، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا وقرب کا ذریعہ بنا۔

یااللہ! تو دشکیری فرما،سوائے تیری دشکیری کے پچھنیں ہوسکتا، تو بی شکشتہ دلوں کا سہاراہے، تجھے بی سے فریاد ہے اور تو بی کارساز ہے۔

رشیداحد ۳۰/مم۱۴۰۲ه

#### وعظ

### بدعات ِمروّجہاوررسوم باطلہ (محم۱۴۰۲ھ)

الْحَمُدُلِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُادِى لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَآ اِللَّهُ اللَّهُ وَلاَ مَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَآ اِللَّهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحُبةٍ أَجْمَعِينَ.

امانعد!

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هلذا ماليس منه فهو رد (رواه البخاري وسلم)

### بدعت کی حقیقت:

بدعات میں جو گناہ ہوتے ہیں انہیں تواب سمجھا جارہا ہے۔ جس گناہ کوانسان تواب سمجھا جارہا ہے۔ جس گناہ کوانسان تواب سمجھے گااس سے تو بہ کیا کرے گا۔ وہ گناہ جس کو گناہ سمجھا جائے اس سے اولاً تو بہلی تو بہ کی تو نیق مہ بھی ہوتو کم از کم انسان اپنے آپ کو گئے ہوگار تو سمجھتا ہے، گناہ کا اعتراف ہو، اقرار ہو، ندامت ہوتو شایداس پر اللہ تعالیٰ کی

رحمت ہوجائے مگر جب گناہ کو تو اب سمجھا جائے تو ظاہر ہے اس سے کیا تو بہرے گا، کیا دل میں ندامت ہوتا ہے کہ اس نے دل میں ندامت ہوگا ہے کہ اس نے تواب کا کام کرلیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (رواه النمائي)

'' وین میں نئ نکائی ہوئی چیزیں سب گناہوں سے بدتر ہیں اور ہرنی چیز بدعت
ہے اور ہر بدعت گم را بی ہے اور ہر گم را بی جہنم میں لے جانے والی ہے۔''
فر ما یا کہ ہروہ کام جومیں نے بیان نہیں کیا اور میری طرف سے حضرات صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم نے بیان نہیں کیا ، جس برعمل نہیں کیا اگر لوگ اس کو اپنی طرف سے تو اب
سمجھ کر کرنے لگیں تو وہ گمرا بی ہے اور ہر گمرا ہی جہنم میں لے جائے گی۔

عقلی لحاظ ہے بھی دیکھا جائے تو ہے حقیقت بالکل واضح ہے کہ جس کام بیں اللہ تعالیٰ فرا بنہیں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواب نہیں بتایا، تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل نہیں فرمایا، نہ اس میں تواب بتایا، تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس برعمل نہ کیا، نہ وہ مسئلہ بتایا، حضرات ائمہ دین رحمہم اللہ تعالیٰ نے نہ وہ مسئلہ بتایا ، حضرات ائمہ دین رحمہم اللہ تعالیٰ نے نہ وہ مسئلہ بتایا ، حضرات ائمہ دین رحمہم اللہ تعالیٰ نے نہ وہ مسئلہ بتایا ، اب اگر لوگ ایسا کام کرتے ہیں اور اس میں تواب سجھتے ہیں تو سوچیں، یہاں سے اُنھنے کے بعد بھی سوچیں، خوب سوچیں کہ وہ کار تواب کیے ہوگیا؟ اللہ کرے کہ اس مسئلہ پر خیال آتا ہو وہ کہ اللہ کی ۔ اند کی حوال میں درواُ تھتا ہے کہ یہ مسئلہ پر سوچنے کی تو نیق مل جائے ۔ جب بھی اس مسئلہ پر خیال آتا ہو ول میں درواُ تھتا ہے کہ یہ مسئلہان قوم کہاں گئی۔ اند کی حوال ملی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ دل میں درواُ تھتا ہے کہ یہ مسئلہان کہلائے؟

دل میں درداُ ٹھتا ہے، گنہگاروں کود مکھے کروہ دردنہیں ہوتا جتنا درداس پر ہوتا ہے کہ مسلمان کہلاتے ہیں اور پھراللّٰہ ورسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی نافر مانیوں اور مقابلہ کو کارِ تواب مجھ رہے ہیں۔ بڑے دکھ اور در دکی بات ہے۔ دعاء کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طریقہ سے بیان کرنے کی توفیق عطاء فرما کیں کہ بات دلوں میں اتر جائے ، سمجھ میں آجائے اور اس بیمل کرنے کی توفیق عطاء فرما کیں۔

### شيطان کی وحی:

سوچیے یہاں سے اٹھنے کے بعد بھی سوچے ،کئی روز تک مسلسل اسے سوچیں گے تو شاید جا کریجھ بات دل میں اتر جائے۔ بیسوچے کہ جومسکہ اللہ تعالی نے نہیں فر مایا ،اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فر مایا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم نے نہیں بتایا اور نہ کیا ، ائمہ کرام حمہم اللہ تعالیٰ نے بتایا نہ کیا تو آپ کواتے سال بعد اس کا علم کہاں سے ہوگیا؟ یہی کہنا بڑے گا کہ دلول میں شیطان وحی ڈالٹا ہے۔قر آن میں ہے کہ شیطان بھی دلوں میں وحی کرتا ہے۔ ایک وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بر، اور دوسری وحی فاسق وفاجر لوگوں کے دلوں میں شیطان ڈالٹا ہے، ان کے دلوں میں برائی کے خیالات ڈالٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے غیردین کو دین سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ ہیں بتایا اور بقول آپ کے وہ کارِ تُواب ہے تو کیا کہیں گے کہ یا تو معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ کاعلم ناقص ہے،ان کومعلوم ہی نہیں کہاس میں بھی تواب ہے۔آپ کو بتا چل گیا کہاس میں تواب ہے۔ یا کہیں سے کہ اللہ تعالیٰ کوعلم تو ہے کہ اس میں تواب ہے مگر جان ہو جھ کرا پی رضا کا پیطریقہ اپنے پاس چھیالیا، بتایانہیں۔اب اتناز مانہ گزرنے کے بعد آپ کواس کا یتا چلاتو کیے؟ اللہ تعالی نے چھیالیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے یاس کی بات کا آپ کوعلم کیے ہو گیا؟ یا یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بیر مسئلہ بنایا تھا مگر معاذ اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منجھے نہیں یا مجھنے کے بعد بھول گئے ۔غرض میہ کہ معاذ اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كوان چيزوں كاعلم نہيں تفا\_معاذ الله! رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعلم ناقص تفا، رسول

الله صلی الله علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ ان چیز ول میں بھی تو اب ہے جن چیز ول میں یہ لوگ بچھ رہے ہیں، اور اگر علم تھا تو کیا دوسرے درجہ میں آپ یہ کہیں گے کہ معاذ الله! 
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آگے دین پہنچانے میں معاذ الله! معاذ الله! خیانت کی ہے کہ دین پورانہیں پہنچایا۔ یا یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام رضی الله عنهم نے اس دین کو آگے میں نہیں پہنچایا اور نہ خود اس پر عمل کیا۔ ایک ایک بات کو سوچے ۔ آخر کار آپ کا ذہن کیا جواب دے گا؟ کیا الله تعالی کو معاذ الله! معلوم نہیں تھا، یا، رسول الله علیہ وسلم نے جواب دے گا؟ کیا الله تعالی کو معاذ الله! معلوم نیں تھا، یا، رسول الله علیہ وسلم نے معاذ الله! احکام الله پہنچانے میں خیانت کی ، یا یہ کہ معاذ الله! حضر است صحابہ کرام رضی معاذ الله! محکور کیجے، پڑے یہ خور کیا آپ فیصلہ کریں گے؟ لِلله! غور کیجے، پھرغور کیجے، لِله ! پھرغور کیجے، بڑے سے بڑا گناہ ہو، الله علیہ کری ہو وہ جو ہو گاہ گری سے بڑی بدی ہو کار آپ میں د

#### شریعت ہے متوازی حکومت:

غیردین کودین کودین مجھ لینا اور جو بات اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی انتہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ، اس بات کوان کی طرف منسوب کر دینا کہ بیہ بھی انہی کی طرف سے بیان کی ہوئی ہے ، اس پر جہنم کی وعید ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
من سکذب علی متعمد افلیت و المقعدہ من الناد (رواہ ابنجاری وسلم)
من سکذب علی متعمد افلیت و المقعدہ من الناد (رواہ ابنجاری وسلم)
من سکذب علی متعمد افلیت و المقعدہ من الناد (رواہ ابنجاری وسلم)
من سکذب علی متعمد افلیت و اللہ مقعدہ من الناد (رواہ ابنجاری وسلم)
من سکذب علی متعمد افلیت و اللہ مقعدہ من الناد (رواہ ابنجاری وسلم)
من سکذب علی متعمد افلیت و اللہ مقعدہ من الناد (رواہ ابنجاری وسلم)

سوچیں! جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ثواب نہیں بتایا اگر ان میں ثواب سمجھیں گے تو آپ متوازی حکومت بنار ہے جی یا نہیں؟ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے مقابلہ میں آپ اپنی حکومت چلانا جا ہے ہیں۔ دین ان کا ہے، حکومت کی حکومت

ان کی ہے، انہوں نے کوئی قانون ایسا جس بنایا تو گویا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلہ میں این قانون بنالیں، اس کو بغاوت کہا جاتا ہے، متوازی حکومت قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ بڑے ہے بڑے مجرم کو معاف کیا جاسکتا ہے گر جو مقابلہ کی حکومت بنائے اس کو بھی معاف نہیں کیا جاسکتا۔

#### ايصال ثواب ياعذاب؟:

یہ مسئلہ بی ایسا ہے جس کی تمہیداتی طویل ہوگئی ، وہ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کی اصلاح بہت مشکل نہیں ،

کی اصلاح بہت مشکل ہے۔ ہاں! اگر اللہ تعالیٰ دشگیری فرمائیں تو سچھ مشکل نہیں ،
ایصال ثواب بہت آسان ہے ، لیکن اس کے جوطریقے اختیار کیے جارہے ہیں وہ ایسے ہیں جونداللہ تعالیٰ نے بتائے ، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ، نہ صحابہ کرام مضی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ، نہ صحابہ کرام مضی اللہ عنہ مے نہ اختیار کیے اور نہ ائمہ ویں حمہم اللہ تعالیٰ نے۔

### بدعت ہے بردھ کرشرک بھی:

ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی بھی معمولی نہیں ایک وین مدرسہ کے مہتم ۔ لیمی مولوی جومولوی بنانے والے، جہال مولوی بنانے کا کارخانہ ہے، جہال علماءِ وین تیار ہوتے ہیں اور وہ مولوی صاحب میرے شاگر دبھی ہیں، شاگر دبھی آج کل کے شاگر دول کی طرح نہیں بلکہ بہت مخلص، میرے شاگر دبھی ہیں، شاگر دبھی آج کل کے شاگر دول کی طرح نہیں بلکہ بہت مخلص، بیری محبت والے، بزے ہی اطاعت گزار، بہت ہی زیادہ خدمت گزار۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوگیا، ایصال تو اب کے نام سے تیج کی رسم کے منصوب بنے گے۔ ہیں نے انہیں سمجھایا کہ بیطریقہ نا جائز ہے، سنت کے خلاف ہے، اس طریقہ سے ایصال تو اب کا محبی شوت نہیں، آپ بیدنہ کریں نہایت ہی خدمت گزار، فرما نبردار شاگر داور پھر عالم کی میں شریک کو میں گرمیری بات نہ مانے تو میں نے کہا کہ آپ بید کریں گے تو میں اس گناہ میں شریک

نہیں ہوں گا۔ وہ میرے بہت چھے پڑے گریں نے کہا میں اس میں شریک نہیں ہوسکتا۔ بالآخرانہوں نے کہا کداگر ہم بینیں کرتے تو برادری ناراض ہوجائے گی اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ پہلے تو میں یہ بچھتا تھا کہ یہ صرف بدعت ہی نہیں شرک بھی ہے۔ اس لیے کہ آپ اللہ بدعت ہی نہیں شرک بھی ہے۔ اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فاطر نہیں کررہ ہیں ، برادری ہے اتنا خوف ہے کہ اس کو اللہ بنار کھا ہے، یہ شرک ہے فیرائلہ کو راضی کرنے کے لیے کررہ ہیں۔ بہرحال بہت ہمجھایا مگر وہ نہ شرک ہے فیرائلہ کو راضی کرنے کے لیے کررہ ہیں۔ بہرحال بہت ہمجھایا مگر وہ نہ فائے ، وہ اسے مطبع اور فر ، نبردار تھے کہ انہوں نے بھی میری کی بات سے انکار نہیں کیا تھا مگر یہاں آ کر شیطان نے جو سبق پڑھایا اس پر وہ استے مصر ہوئے کہ میری ایک نہ مائی ، آخر کر کے چھوڑا۔ ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے:

"مرگیامردود، نهٔتم نه درود <sub>س</sub>"

برادری میں ناک کٹ جائے گی، و نیامیں ناک بچانے کی فکر ہے، آخرت میں خواہ گردن ہی کٹ جائے اس کی پروانہیں۔

یہ تو وہ شل ہوئی کہ کہیں کانوں کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی وہاں کوئی ناک والا پہنچے گیا تو
سب ہننے گئے ' ناکوآ گیا، ناکوآ گیا' اور یہ بہادراییا ہی تھا جیسے وہ مونوی صاحب بہادر
نکلے کہ برادری ناراض ہوجائے گی، اس نے جاتو نکالا اور اپنی ناک بھی کاٹ دی۔
انداز ولگائے کہ کس صد تک برادری سے ڈراجا تا ہے۔ اور یہ برادری بھی واتی نظالم ہے
کہ ایک طرف تو کسی کے مزیز کا انتقال ہوجا تا ہے اور دوسری جانب یہ قور سے اور پلاؤ
کھانے کے لیے برتو لئے لگتے ہیں۔

#### الله کے بندے بابرادری کے؟:

میں نے مولوی صاحب ہے کہا کہ آپ دعوت پر کتنا خرج کریں گے۔انہوں نے کچھ بتایا تو میں نے کہا کہ آپ اس سے دو گنا خرچ کر دیجیے لیکن آپ کے یہاں جوطلبہ پڑھتے ہیں ان پر بیرتم مخفی طور پر تقسیم کر دیجیے یا پھر محلہ کے مساکین کو دے دیجیے۔ ہم روکتے نہیں صدقہ ہے، اور زیادہ سیجیے اس سے بھی دوگنا سیجیے، گرسنت کے مطابق سیجیے۔ گربات وہی کہلوگ کہیں گے'' مرگیا مردود نہ ختم نہ دروز'' برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ برادری کو اللہ بنار کھا ہے۔ کیا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ یہ جواب دے کرفج جائیں گے جس دن آپ کے سارے انمال کا حساب و کتاب ہوگا اور وہاں کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا۔

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرُءُ مِنْ أَخِيْهِ ٥ وَأُمِّهِ وَآبِيْهِ٥ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ٥ ( مَا يَعِيهِ ٥ وَأَمِّهِ وَآبِيْهِ٥ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ٥ ( ٨٠-٣١٣٣٣)

فرمایا: آج وہ دن ہے کہ شوہر بیوی ہے، بیوی شوہر ہے، باپ بیٹے ہے بیٹا باپ سے میٹا باپ سے معائی بھائی سے بھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی دشگیری کرے تو کرے ورنہ وہال کوئی کسی کام ندآئے گا۔ لللہ اسوچنے کہ یہ برادری جس کوراضی کرنے کے لیے آپ اپنی عاقبت نباہ کررہے ہیں، کیا یہ برادری اس وقت آپ کے کام آئے گی؟ جب مخفی صدقہ کا اتنا بڑا ثواب ہے، تو پھراس بھل کیوں نہیں کیا جا تا؟

### گده بصورت انس:

میراخیال توبیہ کہ آج کل جب کوئی بیار ہوجاتا ہوگا تو اس کے احباب واقارب
اس کی صحت یابی کی وعائی ہیں کرتے ہوں گے بلکہ دعاء یہ کرتے ہوں گے کہ جلدی
مرے تاکہ قورمہ ملے، اور جب ایک کا تیجہ اور چالیسوال ختم ہوا تو پھر دعاء کرتے ہوں
گے کہ اللہ کرے کوئی اور بیار ہوکہ پھر قورمہ ملے اور اس کا بھی چالیسوال : وجائے تو پھر
سوچتے ہوں گے کہ کوئی اور بیار ہو، جہال کوئی ہیںتال پہنچا بس ان کی خوشیوں کا کیا کہنا
کہ'' آئے دن قورے کے، آئے دن قورے کے، آئے دن قورے کے' جیسے کسی حیوان کے مرنے پر گدھ
منڈ لاتے ہیں۔

آج کا بے غیرت مسلمان اور بے غیرت برادری کے لوگ کسی کے انتقال پر گدھ کی طرح منذ لاتے ہیں کہ اب کھانے کو ملے گا، اب کھانے کو ملے گا۔ اگر دل میں اللّٰہ کا پچھ خوف نہیں، آخرت کی قکر نہیں، اپنے حساب و کتاب کی فکر نہیں، اللّٰہ تعالیٰ اور اسلام کا پاس نہیں تو کم از کم پچھ غیرت ہی ہوتی جس کا عزیز مرگیا ہے اس پر کچھ رحم ہی آتا کہ ایک تو وہ صدمہ میں مبتلا ہے دوسرے یہ کہ علاج پر کافی بیسے خرج ہوچکا ہے گھر میں نے گیا ہے لاؤ کے گھر میں نے گیا ہے لاؤ کے گھار میں نے گیا ہے لاؤ۔

ایک باریبیں محلّہ میں باہر نکے تو دیکھا کہ سامنے دیگیں چڑھی ہوئی ہیں۔ خیال ہوا کہ شادی ہے لیکن دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ کوئی مرگیا ہے۔ بیاحباب وا قارب ایسے خوالم ہیں کہ رشتہ داروں کے مرنے پریوں وعوش اُ زاتے ہیں جیسے شادی کی دعوتیں ہوتی ہیں۔ الیم بے غیرتی کے تصور سے بھی رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ قورمہ کالقمہان بے غیرتوں کے طق سے اثر تا کیسے ہوجاتے ہیں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ قورمہ کالقمہان بے غیرتوں کے طق سے اثر تا کیسے ہوجاتے ہیں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ قورمہ کالقمہان ہے غیرتوں کے طق

## ايصال ثواب كالتيح طريقه:

عبادت جوآب اپنے لیے کرتے ہیں اس ہیں آپ صرف بینیت کرلیں کہ اس کا ثواب ہمارے فلال عزیز کو پہنچ، وہ پہنچ جائے گا، بس بہی ایصال ثواب ہے، وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا اور جن دوسرے لوگوں کی نیت آپ نے کرلی ان سب کو بھی بورا ملے گا۔

### ايك غلط بمي كاازاله:

لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ ایسال تو اب مردوں کو بی کیا جاتا ہے۔ آپ اے الجیمی طرح سمجھ لیس کہ ایسال تو اب جیسے مردوں کو کیا جاتا ہے اس طریقہ سے زندوں کے لیے بھی کرسکتے ہیں۔ جوعبادت جس طریقہ سے آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اس میں نیت کرلیں کہ اس کا تو اب فلاں کو پہنچے ہوئے جائے گا۔خواہ وہ شخص زندہ ہویا مردہ۔

### قیامت کی ہولنا کیوں میں رحمت کے مستحقین:

رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

مسبعة يسطلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله (رواه ا بخارى ومسلم والترفدى والنسائى)

''سات قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سابیہ میں جگہ عطاء فرمائیں گے جبکہ کوئی سابیہ نہ ہوگا۔''

لوگ گناہوں کی وجہ سے پینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، جینے گناہ زیادہ ہوں گے۔ جینے گناہ زیادہ ہوں گے۔ گا۔ نے ہی پینے زیادہ ہوں گے۔ کس کے گھنوں تک بھی کا نف تک بھی کے سینے تک سے کے استے ہی باوں تک اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ پینوں میں غرق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روز اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطاء فرما کیں گے جو پسینہ اور تمازت سے محفوظ رہیں گے۔ سب کا بیان کیا جائے تو بات لمبی ہوجائے گی۔ الحمد للہ! میں یہ صدیث روز انہ بان نے بڑھتا ہوں کہ بڑھ بیا ہوں کہ بڑھ بیا ہوں کہ بڑھ بیا ہوں کہ بڑھتا ہوں کہ بڑھ بیا ہوں کہ بیا ہوں کے بیا ہوں کے بیا ہوں کہ بیا ہوں کے بیا ہ

وقت بیدخیال بیدا ہوجائے کہ ان سات قسموں میں کس میں داخل ہوں اور کس کس میں داخل ہوں اور کس کس میں داخل ہوسکتا ہوں تا کہ ان میں داخل ہونے کی کوشش کروں ، کتنی بڑی بشارت ہے۔
سوچا جائے کہ ان قسموں میں سے کس کس میں آپ داخل ہوسکتے ہیں گر غفلت کی وجہ
سے داخل نہیں ہور ہے۔ میں نے ایک بیان میں ساتوں قسموں میں داخل ہونے کا
طریقۃ تفصیل سے بتا یہ تھا ، اللہ تعالی سب مسلمانوں کو توفیق عطا ، فرما کمیں اور ان س ت
قسموں میں داخل فرمالیں ۔

ان سات میں سے ایک می ہے کہ جس نے صدقہ اتنافخی دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو ہا کی ساتھ کو بتانہیں جاتا کہ اس نے کیا دیا اور س کو دیا۔ فر مایا کہ اس کا اتنابرا درجہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے خص کو قیامت ہے روز حشر کی تمازت سے محفوظ رکھیں گے اور اپنی رحمت، خاصہ کے سایہ میں جگہ عطاء فر مائیں گے۔ بیسوچیں کہ جب مخفی صدقہ کرنے کا اتنابرا اثواب ہے تو کسی کے مرنے پر ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرتے وقت اسے ہنگا ہے کیوں کرتے ہیں؟ بیدو تیں کیوں ہوتی ہیں؟ مخفی کیوں نہیں کرتے وقت اسے ہنگا ہے کیوں کرتے ہیں؟ بیدو تیں کیوں ہوتی ہیں؟ مخفی کیوں نہیں کرتے ؟

### ايصال ثواب كالبهتر طريقه:

دوسری بات سے کہ اگر انسان میں ذرائی بھی عقل ہوتو وہ بجھ سکتا ہے کہ دعوت کھلانے کی بجائے نقد بیسہ دینے میں مسکیین کا فائدہ زیادہ ہے، اس لیے کہ بیسہ ہے اس کی ہر حاجت پوری ہوسکتی ہے۔ اس کو کیڑے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، لحاف کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، لحاف کی ضرورت ہے، مداس سے ہرضرورت پوری ضرورت ہے، دواء کی ضرورت ہے۔ کہ اس سے ہرضرورت پوری ضرورت ہے۔ کہ اس سے ہرضرورت پوری کی جاسکتی ہے۔ اور اگر آج کوئی ضرورت در پیش نہیں تو کل ضرورت کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ کھانے کی ضرورت ہیں بیسوں سے پوری ہوسکتی ہے۔ اس لیے صدقہ ، خیرات میں نقد بیسہ دینا سب سے زیادہ افضل ہے۔ جس چیز میں مسکین کا فائدہ زیادہ ہواس میں نقد بیسہ دینا سب سے زیادہ افضل ہے۔ جس چیز میں مسکین کا فائدہ زیادہ ہواس میں نقد بیسہ دینا سب سے زیادہ افضل ہے۔ جس چیز میں مسکین کا فائدہ زیادہ ہواس میں

ثواب بھی زیادہ ہے۔نفقد دینے میں ایک فضیلت رہے کمخفی ہوگا،جس پریہ بشارت کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سابیہ میں جگہ عطاء فر ما ئیں گے اور دوسری فضلیت رہے کہ اس میں مسکیین کا زیادہ فائدہ ہے تو اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا۔

#### شيطان كاسبق اوراس كانتيهُ بد:

شیطان نے سمجھار کھا ہے کہ کھانا ہی کھلاؤ۔ خواہ پہلے ہے اس کے پیٹ میں در دہوتو ہم کھانا ہی کھلاؤ، جب تواب ملے گا ور نہیں ملے گا اور سب سے مزے کی بات بیک تواب تو ہم سکین کوصدقہ دینے میں، لیکن کھانا کھلاتے وقت مسکین کوکوئی قریب ہمی نہیں بھٹنے دیتا۔ سارے کا سارااعزہ وا قارب ہی مل کر کھاجاتے ہیں۔ نام ہور ہا ہے ایسال ثواب کا اور کھاجاتے ہیں برادری والے۔ اور پھر یوں بھی غیرت نہیں آتی کہ ایسے مواقع پر بڑے بڑے اغنیا ،خود کومسا کین بنالیتے ہیں، ان کی غیرت گوارا کیے کرتی الیسے مواقع پر بڑے بڑے افراک کھا جاتے ہیں ، ان کی غیرت گوارا کیے کرتی امراء واغنیا ، اور اللہ جاتے کیا کچھ خرافات ہوتی ہیں، وہال بڑے بڑے امراء واغنیا ، اور ابل ثروت بھی اس طرح شریک ہوجاتے ہیں جیسے یہ بھی سکین ہی ہیں، اس امراء واغنیا ، اور ابل ثروت بھی اس طرح شریک ہوجاتے ہیں جیسے یہ بھی سکین ہی ہیں۔ کیا کتنا بڑا مقابلہ ہے ، کیسافریب اور کیسی دیدہ دلیری ہے کہ خود ، بی سکین بن ہیٹھے اور خود کا کتنا بڑا مقابلہ ہے ، کیسافریب اور کیسی دیدہ دلیری ہے کہ خود ، بی سکین بن ہیٹھے اور خود کی مسکین بن ہیٹھے اور خود کی مسکین کا کتنا بڑا مقابلہ ہے ، کیسافریب اور کیسی دیدہ دلیری ہے کہ خود ، بی مسکین بن ہیٹھے اور خود کی مسکین کی خود کی مسکین کی خود کی مسکین کین ہیں گور کی کی کتنا بڑا مقابلہ ہے ، کیسافری کاحق کھا گئے۔

جب ثواب زیادہ نقد صدقہ دیے میں ہے وہ مخفی بھی رہتا ہے اور سکین کی ہر حاجت اس سے پوری ہوجاتی ہے اور نقد صدقہ جائے گا بھی صرف مساکین کے باس تو پھر بہطریقہ کیوں اضرار کیا جاتا ہو کہا ای گھلا یا پھر بہطریقہ کیوں اضرار کیا جاتا ہو کہا ناہی گھلا یا جائے ؟ اس میں ایک اور قباحت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے جو کر سکیں ، جتنا کر سکیں ، جہاں کر سکیں ، جب کر سکیں ، جس حالت میں کریں ، اخلاص سے ہونے والی ہر نقل عبادت کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرماتے ہیں ، وہ ہر

جگہ موجود ہیں، دیکھنے والے ہیں، عبادتوں کو تبول کرنے والے ہیں، وہ سمیج وبھیم ہیں، اسلیم و خبیر ہیں مگر شیطان نے کیا پی پڑھار تھی ہے کہ بس تیسر ہے، کی روز میں آگے پیچھے ہرگز نہیں اور کریں گے بھی مُر وے کے گھر پری جا کر۔ اگر اپنے اپنے گھر ایصال تو اب کر لیا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے اور دیکھنا الگ الگ نہ کرنا ایکھے ہو کری کرنا، الگ الگ کر لیا تو ان کا اللہ یعنی شیطان قبول نہیں کرے گا۔ ان کا اللہ تو شیطان ہی ہوا، جب بی تو ان کا طریقے اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہے الگ ہے۔

### ايصال ثواب كى غلط يابنديان:

اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، جہاں بھی کرلیں، جب بھی کرلیں یہاں سب قبول ہے کین لوگوں نے اتنی پابندیاں لگار تھی ہیں کہ تیسر ہے، دسویں اور جالیسویں دن بی بور مُر دے کے گھریر بواور سب لوگ اس کھے بوکر بی کریں اور سب لوگ ل کرایک بی چیز پڑھیں۔ جہاں قرآن کریم ختم کرنا ہے وہاں اگر کوئی یہ کیے کہ میں آتی دیر فال پڑھ لیتا بول یا تبعی پڑھ لیتا بول، اس کی اجازت نہیں۔ لیتا بول یا تبعی پڑھ لیتا بول، اس کی اجازت نہیں۔ سب کووبی کرنا ہے جود دسرے کررہے ہیں۔ اور پھر اللہ بچائے ، اللہ بچائے ، میں ایک بارا تفا قالا علمی میں ایک ایلی بی مجلس میں پہنچ گیا جیسے بی قرآن کریم ختم بوا ایک شخص گرو بین کر کھڑ بوا پورا قرآن کریم ختم بونے کے بعد گرونے پھر پڑھنا شروع کیا پہلے سورہ بات کر کھڑ بوا پورا قرآن کریم ختم بونے کے بعد گرونے پڑھا اور پھریا دنیوں کہ تی تی فاتح پڑھی، پھرسورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا، پھرآخری رکوع پڑھا اور پھریا دنیوں کہ تی تی ابوا ہو دوسرے سن رہے ہیں، وہ امام بنا بوا ہو دوسرے سب مقتری ہے ہو کے سن رہے ہیں، اس کے بعد پچھ کمی کمی دعا کمیں پھرکھانا کو کا دور شروع ہوگیا۔

### الفِتال ثواب كے كھانے كاشرى حكم:

میں نے کہا کہ اگرید دعوت میں ثواب نہیں بچھر ہے،صرف برا دری کےخوف سے

کررہے ہیں تو بھی ناجائز ہے گر بدعت نہیں اور تواب جھ کرکر ہے ہیں تو یہ بدعت ہے اللہ ور سول صلی اللہ علیہ دہلم کے طریقہ کے خلاف اور ان کا مقابلہ ہے، گھر والے کہنے کے کہا کہ پھر تو اب نہ بچھتے تو کیوں کرتے؟ تواب ہی کے لیے تو کررہے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر تو یہ کھی بدعت ہے اگر آپ اسے کار تواب نہ بچھتے صرف لوگوں کے خوف ہے کہا کہ پھر اللہ کی عبادت ہوتی کہ اللہ سے نہیں ڈرتے ، لوگوں ہے ڈررہے ہیں مگر جب آپ یہ بتارہ ہیں اسے کار تواب بچھ کررہے ہیں تو یہ اللہ ورسول الله صلی اللہ علیہ علیہ ہوتا ہوت اور ان کہ مقابلہ ہوگیا اس لیے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلی کا جہا کہ کا جہا کہ کا جہا کہ کہ جسے اللہ اور مقابلہ کرے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلی کی اس میں تواب بتانے والے۔

### الله تعالى كى آسانيان اور بندون كى يابنديان:

للہ اپنی جانوں پر حم سجیے، پھوتو سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہندوں کے لیے آسانیاں ہیدا کریں کہ آپ جب جاہیں جس وقت جاہیں، جہاں جاہیں نفل عبادات کریں اور جس حال میں جاہیں کریں کہ آپ جب ہوں کہ ہیں ہمی ہوں خواہ چل رہے ہوں، ہیٹے ہوں، گھر میں ، دوکان پر ، سجد میں ، کہیں ہمی ہوں خواہ چل رہے ہوں، بیٹے ہوں، کھڑے ہوں، کھڑے ہوں است میں ہوں، آپ جو بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچاد ہے ہیں بس صرف آپ کی نیت کی ضرورت ہے، صرف نیت کر لیجے کہ اس کا ثواب فلاں کو ملے ، بل جائے گا۔ گر آپ نے تو یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جب تک سب اکتھے ہوکر زور نہیں لگا کی سے اور اس نیس کی خواہ بھی ہواور ساتھ ساتھ ڈرا ئیور بھی ہو گارڈ بھی ہو ثواب پہنچا گا، مجمع ہواور ساتھ ساتھ ڈرا ئیور بھی ہو گارڈ بھی ہو ثواب پہنچا گا۔ معاذ اللہ اور سے بھی پڑھے ہے بھی بڑھے ، اور مرادھ سے بھی پڑھے جب ثواب بہنچ گا۔ معاذ اللہ اور سے تھی پڑھے جب ثواب بہنچ گا۔ معاذ اللہ اور سے تھی پڑھے ہوں نہیں چا۔

### شكم پرست جعلی مُلّاً وُں كے دھوكے:

التہ تعالیٰ ہید کی جہنم سے حفاظت فرمائیں۔ شکم پرست مُلَا وُں نے اپنا ہید پالے کے لیے عوام کو بڑے فریب وے رکھے ہیں۔ ایصال ثواب میں جوڈرائیور کی ضرورت ہے یہ بھی سب پیٹ پالنے ہی کا وہندا ہے طرح طرح کی پٹی اور سبق پڑھا رکھے ہیں نہ مُر دے کو ثواب پہنچ سوائے مُلَا کے اور نہ مُر دے کو شسل دے سکیں سوائے مُلَا کے اور نہ مُر دے کو شسل دے سکیں سوائے مُلَا کے۔

# ايك شكم پرست مُلَّا كاقصه:

ا کے صحیح العقیدہ مسلمان کے چیا کا انتقال ہو گیاوہ اینے چیا کوخود نہلانے گئے دیوی لحاظ ہے بڑے بڑے کارخانوں کے مالک ہیں، کئی کمپنیاں ان کی چل رہی ہیں، بہت اونچے طبقے کے ہیں۔ انہوں نے میت کوخود عسل دیاوہاں ایک شم کامُلاَ بہنچ گیااور کہنے لگا كه ميں نبلا وُں گا ، انہوں نے كہا كنہيں آپ فكرندكريں ييے ميں آپ كودے دوں گا نہلا دُن گا میں خود۔ لیکن وہ مسلط رہا۔ صاحب خانہ تو خاموثی ہے سنت کے مطابق نہلانے میں مشغول تھے اور وہ مُلّا چلا چلا کریڑھنے لگا اور الی الی دعا ئیں جن کا کوئی ثبوت بی نبیں ،اللہ جانے کہاں کہاں سے نکال کرلے آیا تھا۔انہوں نے بار بارکہا کہ بڑے میاں! آپ کو ببیدل جائے گا، آپ آرام سے بیٹھیں، آپ کومحنت کرنے کی ضرورت نہیں، ذرا فارغ ہوجاؤں، آپ کو بیسے دے دوں گا مگروہ چلا چلا کریڑھے ہی جار ہاتھا۔اس کو یہ خطرہ تھا کہا گراس نے محنت نہ کی تو بیبہ نہیں ملے گاوہ اپنی محنت کرتا ہی رہااور جب میت کوقبر میں داخل کیا تو وہاں بھی پھر وہی حرکت شروع کر دی ، پھر انہوں نے سمجھایا کہ مجھے میے دے دول گا کیوں اس طرح پریشان کررہاہے مگروہ نقال باز ندآیا،اگراس کو پہلے ہی دو جارسورو یے دے دیتے تو خاموش ہوجا تا مگروہ بچارے اپنے کا م میں مشغول ۔ سوچا فارغ ہوکر دے دوں گا مگر اس کو یہی دھن کہ

میںا پی محنت جناؤں۔

ایسال ثواب میں ہیٹ کے بجاری مُلَّا نے سمجھا رکھا ہے کہ اگر آپ نے صرف نیت کر ٹی تو ثواب نہیں پنچے گا۔ نیت کرنا تو کیا ، آپ سارا قر آن پڑھ کر گھنٹوں دعا نمیں کیوں نہ کرتے رہیں جب تک ڈرائیورنہیں ہوگا تواب نہیں پنچے گا، ہاں ڈرائیور لاؤ تو کام ہے گا۔ پھرڈرائیورکی قیت بھی بہت بڑی زبر دست۔

# دوسرے شکم پرست مُلّاً کی حکایت:

ا یک منجد میں امام صاحب کولوگ جمعہ کی رات میں کھانا دیا کرتے تھے کہ وہ ان کے مُر دوں کو پہنچادیا کریں گویا کہ ان کو ایصال تواب کا ڈرائیور بنارکھا تھا۔نماز کا بھی ڈ رائیوراورایصال تواپ کا بھی۔ایک ہارمسجد میں کیجھ مسافر آئے ہوئے تتصاوگ کیجھ کھاناان مسافروں کودے گئے کہ جب ہمارے مُر دوں کی رومیں آئیں توانہیں کھاناتم بی دے دینا۔اب مُثلّ بی کو بڑا خطرہ لاحق ہوگیا کہ بیکام تو بڑا خراب ہوا۔ فجر کی نماز ہے جبل دروازے بند کر کے لائھی بھی اِس دیوار پر ماریں ، بھی اُس دیوار پر ، لاٹھی مار مار كرنشان ذال ديهاور چلانا شروع كرديا: '' نكلو، نكلو! كياشور مجاركها بِ نكلويهال سے'' بس لاکشی سے ماررہے ہیں بھی درواز وں پر پڑ رہی ہے، بھی دیواروں پر لوگ آئے درواز ہ کھلوایا۔ یو جھا خیر تو ہے؟ کہا کہ روحیں آئی تھیں میں تو پہیانتا تھا کہ کون ہے، تمہارے خاندان والوں کوسب کو جانتا ہوں برانامُلَّا ہوں ، ہرایک کا ثواب اس کے رشتہ داروں کو پہنچا تا تھا۔ رات کوتم لوگوں نے کھانا مسافروں کو دے دیا وہ ناواقف تھے انہوں نے کھانا سیجے تقسیم نہیں کیااس لیے روحوں نے مسجد میں آ کررات بھر ہنگامہ مجائے رکھا۔اب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو میں ان کو بھگار ہاتھا، وہ آپس میں لڑ رہی تھیں ہرا یک حمتی تھی بیمیرا ہے، بیمیرا ہے، بیمیرا ہے۔ان روحوں نے ایک ہنگامہ مچارکھا تھا میں ان کو مار مارکر بھگار ہاتھا۔ نوگوں نے کہاواقعی بات توضیح ہے آیندہ بھی کسی مسکیین ومسافر و کی : نه دیں گے بس آپ ہی کو دیں گے آپ فر دا فر دا سب کو جانتے ہیں۔ پیٹ کَ ۱۰ میساری حرکتیں کرواتی ہے ،اللہ تعالی اپنی بناہ میں رکھے۔

### ایک غلط عقیده کی اصلاح:

آخر میں ایک اور غلط عقیدہ کی اصلاح بھی ضروری ہے وہ یہ کہ ایصال تو اب کے لیے جو چیز مسکین کو دی جاتی ہے بعینہ وی چیز مردول کونہیں پہنچتی بلکہ اس کا تو اب پہنچتا ہے۔ عوام کا میعقیدہ کہ بعینہ وہی چیز مُر دول کو ملتی ہے بیغلط ہے۔

### بدعات کے ماحول میں وصیت کرنا فرض ہے:

ایک مسکداور سمجھ لیجے وہ یہ کہ جس خاندان میں ایصال تواب کے غلط طریقے رائج میں ایصال تواب کے غلط طریقے رائج میں اگر وہاں کسی کواصلاح اور تو بہ کی تو فیق ہوجائے تواسے چاہیے کہ اپنے خاندان کے ہرفر دکو وصیت کردے کہ اس کے مرنے پرایس کوئی بدعت ہرگزندگی جائے اور ایصال تواب سنت کے مطابق کیا جائے ۔ یہ وصیت کرنا اس پرفرض ہے اگر ایسی وصیت نہیں کی تواس کے مرنے پرجو بدعات ہوں گی ان کا گناہ اور عذاب اس میت پربھی ہوگا۔ اور یہ اوپ بتایا جاچکا ہے کہ بزے سے بڑے کہیں ہوگا۔ اور یہ اوپ بتایا جاچکا ہے کہ بزے سے بڑے کہیں وگناہ سے بھی بدعت کا گناہ اور عذاب زیادہ ہے۔

#### ایک عبرت آموز قصه:

ایک خاتون میرایه بیان کن کر بفصله تعالی اس قد رمتا تر بوئی کدانی اولاد کو بہت
تاکید سے بار باروصیت کرتی رہیں کہ دیکھنا میر سے مرنے پر تیجا، چالیسواں ہرگزنہ کرنا۔
مزید تاکید کے لیے اصرار کرتی رہیں کہ میری بیوصیت شپ کرلو کہ میر سے مرنے پردیکیں
ہرگزنہ چڑھا نا بلکہ جتنا ہو سکے سنت کے مطابق ایصال ثواب کرنا۔ جب ان کی اولا د
نے بدعات سے نیچنے کا پورااطمینان دلایا تو انہیں سکون ہوا۔ چندروز ہوئے اس خاتون
کا انتقال ہوگیا اور بحمد اللہ تعالیٰ کوئی بدعت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں

اوران کے اس جہاد کود وسرول کے لیے بھی ہدایت اور ہمت کا ذریعہ بنا کیں۔ ان کی اس ہمت کو دیکھ کر جتنے لوگوں کو بھی ہدایت ہوگی ان شاء اللہ تعالی ان سب کا نواب اس خاتون کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا بدعت کے ماحول میں اتباع سنت بہت بڑا جہاد ہے۔

یاالله! ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی الله علیہ وسلم کی سیح محبت عطاء فر ما مسیح عظمت عطاء فر ما مسیح اطاعت عطاء فر ما ، اتباع سنت عطاء فر ما ۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.





# وعظ فقينا العصمفي عظم عَضرات أَن مَعْقَى رَبِّ مِن الْحِدْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ناشىر **كتابچىكىك** ك**تابچىكىكىك** نافسمآباد<sup>22</sup> –كاپى ۵۲۰۰

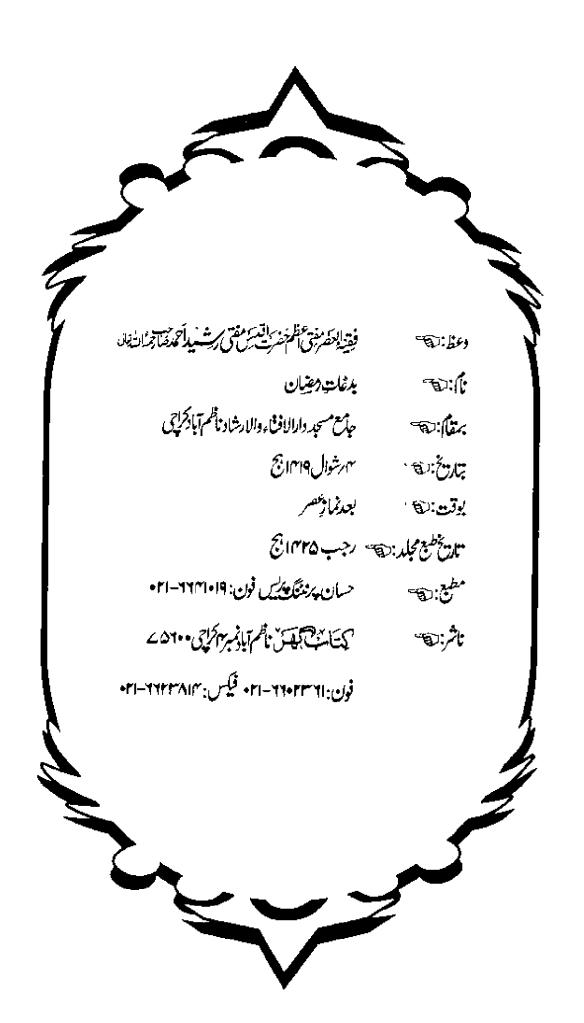

#### William I

#### وعظ

### بدعات رمضان (۴رشوال۱۹۱۹ه)

اَلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَلَعُودُ لِللَّهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُادِى لَهُ وَنَشْهَدُانَ لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَلاَ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى وَحُدَهُ لاَ مَالِي عَلَيْهِ وَعَلَى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبةٍ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيَم. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ.

يَآلِهُا الَّذِينَ امَنُوا مَنْ يُرْتَدُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوُفَ يَأْتِى اللهُ بِقَوْمِ

يُسْحِبُهُمْ وَيُحِبُّونَهُ لا آذِلَهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيُنَ لَ يُحَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمِ وَلاَيَحَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ وَلاَيَحَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ وَلاَيَحَافُونَ لَوْمَةً لَآئِمٍ وَلاَيَحَافُونَ لَوْمَةً لَآئِمٍ وَذَٰلِكَ فَصُلُ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآئِمٍ وَذَٰلِكَ فَصُلُ اللهِ يُولِيَهُ وَاللهِ عَلِيمٌ ٥ (٥-٥٣)

"اے ایمان والو اجھخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد الیبی قوم کو بیدا کرد ہے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو مجت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے مجت ہوگی مہر ہان ہوں گے وہ مسلمانوں پر تیز ہوں گے کا فروں

پر جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے بیاللہ تعالیٰ کافضل ہے جس کو جا ہیں عطاء فرما کیں اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں بڑے علم والے ہیں۔''

#### رمضان کی حکمت:

رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بیے حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس سے اللہ کا بندہ کہلانے والا سی طور پر اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی برنافر مانی سے نبیس بچتا وہ کتنے ہی دعوے کرتا رہے مگر وہ اللہ کا نبیس نفس و شیطان کا بندہ ہے۔ وعظ" رمضان ماہ محبت" چھپا ہو! ہے اس میں بہت تفصیل سے بہ بتایا گیا ہے کہ اس میں بہت تفصیل سے بہ بتایا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے گنا ہوں سے نبیخے بیان فرمائے ہیں۔ جو محص ان سنحوں کو استعال کرے گاہوں سے نبیخے بیان فرمائے ہیں۔ جو محص ان سنحوں کو استعال کرے گاہوں سے نبیخے بیان عالی کے بیان کرمائے ہیں۔ جو محص ان سنحوں کو استعال کرے گاہوں سے نبیخے جائے گا۔

### حضرت حكيم الامة رحمه الله تعالى كاارشاد:

رمضان گذرنے کے بعد شوال کے بالکل شروع میں حضرت کیم الامۃ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعظ میر سے سامنے آیا جس کا نام ہے ' انظیم رمضان' یعنی رمضان کو گناموں سے پاک کرنا۔ یہ وعظ ۱۲ رشعبان ۱۳۱۹ جبری میں ہوا ہے۔ آج سے سوسال پہلے، پوری ایک صدی گذرگئی۔ اسے پڑھ کرادھر توجہ ہوئی کہ رمضان کے بارے میں بیان تو ہوتے رہتے ہیں، اس کی کید شیس بھی ہیں مطبوع وعظ بھی ہے۔ ان سب میں یہ تفصیل ہے کہ دمضان ماہ محبت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا کرنے اور بڑھانے کے نیخ ہیں گر میں نے بھی دمضان میں ہونے والے گناہوں کی تفصیل نہیں بتائی کہ مضان میں ہونے والے گناہوں کی تفصیل نہیں بتائی کہ مضان میں ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہوں کی تفصیل نہیں بتائی کہ حب مضان میں بہت بڑے بڑے گناہوں کی تفصیل نہیں بتائی کہ حب مضان میں ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہوں کی تفصیل نہیں جھوڑیں گاللہ کے حضرت کیم اللہ کے دمنان کیا ہوں کونیس جھوڑیں گاللہ کی محبت پیدائیس ہوسکتی۔ حضرت کیم اللہ تا دمنان کی بیان فر مایا۔ امت میں رحمہ اللہ تعالیٰ نے دمضان سے ایک مہینہ پہلے شعبان میں اس پر بیان فر مایا۔ امت میں رحمہ اللہ تعالیٰ نے دمضان سے ایک مہینہ پہلے شعبان میں اس پر بیان فر مایا۔ امت میں رحمہ اللہ تعالیٰ نے دمضان سے ایک مہینہ پہلے شعبان میں اس پر بیان فر مایا۔ امت میں رحمہ اللہ تعالیٰ نے دمضان سے ایک مہینہ پہلے شعبان میں اس پر بیان فر مایا۔ امت میں رحمہ اللہ تعالیٰ نے دمضان سے ایک مہینہ پہلے شعبان میں اس پر بیان فر مایا۔ امت میں

جو در دہوتے تھے حضرت حکیم الامۃ رحمہ اللہ تعالیٰ وہی نبض پکڑتے تھے اور ای پربیان فرماتے تھے، وعظ کا نام بھی دیکھیے کیسا عجیب رکھا''تطہیر رمضان'' رمضان کو گنا ہوں سے منکرات ہے، بدعات ہے یاک کرنا۔

### وعظضرورت كے مطابق ہونا جاہيے:

جن جن اوقات میں بدعات و منگرات ہور ہے ہوں ان پر وعظ و تنبیہات ای زمانے میں ہونی چاہئیں۔ رمضان کی بدعات و منگرات کے بیں ہونی چاہئیں۔ رمضان کی بدعات و منگرات کے بارے میں لوگ ٹیلیفون پر پوچھتے رہتے ہیں انہیں فردافر دانو بتا تار ہا ہوں کہ بیہ ناجائز ہیں لیکن اہتمام ہے کسی عام مجمع میں اس پر بیان نہیں ہوا۔ حضرت حکیم الامة رحمہ الله تعالیٰ کا بیمعمول تھا کہ جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس پر بیان فرماتے تھا ہی کینے قد حکیم الامة کھم ہے۔

 ہیں کہ میں صرف ان کا وعظ سننے جاتا : وں اس لیے کہ وہ الیں چیزیں بیان فر ماتے ہیں جن کی ضرورت ہوتا ہے اس کی نبض بن کی ضرورت ہوتا ہے اس کی نبض کی ضرورت ہوتا ہے اس کی نبض کیڑتے ہیں اس دھیک کرتے ہیں جبکہ دوسرے علاءادھرادھرکی با تیں کرتے رہتے ہیں ضرورت کی چیزیں بیان نہیں کرتے۔

### دوسرول تك بات يہنجانے كاطريقه:

ایک بات اور سمجھ لیس تا کید کیا کرتا ہوں، فون پرلوگوں کو بتا تار ہتا ہوں اور آپ
سب لوگوں کو پھر تا کید کرتا ہوں اس پھل کریں دوسروں کو بھی بتا کیں وہ یہ کہ بعض
مائل ایسے بتائے جاتے ہیں کہ دوسر بے لوگ انہیں نہیں مانے کبھی تا ویلیں کرتے
ہیں اور بھی میرے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا سخت ہے، ان کے سامنے میرانام ندلیا
کریں بلکہ انہیں یہ بتایا کریں کہ حضرت کیم الامة رحمہ اللہ تعالیٰ نے ''بہتی زیور' میں
کھا ہے۔ حضرت کیم الامة رحمہ اللہ تعالیٰ نے ''اصلاح الرسوم' میں کھا ہے۔ حضرت
کیم الامة رحمہ اللہ تعالیٰ نے ''امداد الفتاویٰ' میں کھا ہے، ان کا نام لیں کیونکہ اگر میرا
نام لیتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا سخت ہے۔ کوئی ان لوگوں سے یہ پو چھے کہ
شخت کا کیا مطلب ہے؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی با تیں بتا تا ہوں،
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ ورسول بہت خت ہیں۔ میں کوئی اپنی طرف سے با تیں تھوڑ ا
بی بنا تا ہوں، میں با تیں بنا تا نہیں بتا تا ہوں، این اللہ کے قوانین بتا تا ہوں۔

### حكيم الامة رحمه الله تعالى كى استقامت كے دوقصے:

ورا آج حضرت حکیم الامۃ رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کے پچھ حالات بھی سن لیجیے زیادہ نہیں صرف دو قصے آپ کی استفامت کے سناؤں گا تا کہ پچھ بچھ لیں کہ کون تھے حکیم الامۃ ۔ یا در کھیے اور دوسروں کو بھی پہنچا ہے۔

### 🗖 جنفیتی کی شادی:

آپ کی چینجی کا نکاح تھاکسی و وسرےشہر میں نہیں و ہیں تھانہ بھون میں۔آپ بھائی کو بتائے بغیر بارات آنے ہے پہلے تھانہ بھون چھوڑ کر قریب میں کوئی گا وُں تھا بھینسانی وہاں چلے گئے اور کسی ہے کہددیا کہ اگر بھائی مجھے ڈھونڈیں تو انہیں بتادیں کہ وہ کہیں چلا گیا ہے۔حالانکہا*س شادی میں کوئی منکرات دخرا* فات وغیرہ نہیں تھیں شاید محض ہیہ بات ہوکہ اتن بڑی بارات کیوں آرہی ہے، شادی کے لیے تو ایک آ دمی بھی کافی ہے۔ میری شادی کیسے ہوئی انوارالرشید میں آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا ہوسکتا ہے کہ بعض لوگوں نے ند پڑھا ہوتو چلیے من لیجے۔میری بارات میں ڈھائی آ دمی تھے ایک تو میں ، ویسے تو مجھے بارات میں شار کرنا سیجے نہیں کیونکہ دولہا تو بارات میں شارنہیں کیا جاتا، اس لیے بارات میں کل ڈیڑھ آ دمی ایک حضرت والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ایک جھوٹا بھائی وہ چونکه نابالغ تھے اس لیے انہیں آ دھا شار کررہا ہوں۔ آپ بتائے بغیر بھینسانی تشریف لے گئے۔ بھائی نے تلاش کروایا تو وہ کہیں مل ہی نہیں رہے۔قریب قریب جو گاؤں تھے وہاں آ دمی بھیجےان میں ہے کوئی بھینسانی بھی پہنچ گیا تو حضرت نے اس سے فر مایا کہ بھائی ہے جاکر کہدووکہ زندہ ہوں سیح سلامت ہوں جب بارات واپس چلی جائے گ میں آ جاؤں گا۔ بارات کے جانے کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے ، یہ ہیں حضرت حكيم الامة رحمه الله تعالى \_

اضنغ كي رسم:

کسی کے ہاں ختنے کی رسم تھی۔اس نے ختنے کی دعوت دی اور دھوکہ دینے کے لیے یہ ظاہر کیا کہ ایسے ہی اکابر علماء دیو بند کی دعوت کررہے ہیں۔ دیو بند کے بڑے بڑے براے اسا تذہ اس دعوت میں تشریف لے گئے۔حضرت حکیم الامۃ جب وہاں پہنچے تو دستور کے مطابق ڈھنڈورا پہننے کی آواز آئی کہ ختنے کی دعوت ہے،حضرت تصنیف کا کام ساتھ

لے گئے تھے اور احتیاطاً لائٹیں بھی اپنی ساتھ لے لیتھی جیسے ہیں بیسنا کہ یہ ختنے کی دعوت ہے کسی کو بتائے بغیر لائٹین اٹھائی اور چل پڑے۔ رات کا وقت اور راستہ بھی کیسا کہ فصلوں میں ہے ، ایسے مشکل اور پر خطر رہتے ہے گزرتے ہوئے ریلوے اشیشن پہنچ گئے نگٹ لیا اور سوار ہو کر سید ھے تھانہ بھون۔

بات ہورہی تھی حضرت حکیم الامۃ کے وعظ "تطہیر رمضان" کی اس وعظ میں ختم قرآن کےموقع برمشائی تقتیم کرنے کی بدعت کے بارے میں فرمایا کہ یہ بری رسم اور بدعت اتی جز پکڑ گئی ہے اتن گہری اتر گئی ہے کہ علماء خواص اور عوام سب مل کراس کوختم كرنے كى يورى كوشش كريں تو بچاس سال ہے يبلختم نہيں ہوگى اس كوختم كرنے ميں تم ہے کم پیچاس سال لگیں گے۔ میں یہ بتانا جا ہتا ہوں کہ حکیم الامة رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سب مل کراہے ختم کرنے کی کوشش کریں تو بھی کم ہے کم پچاس سال لگیس گے، سوچنے کی بات ریہ ہے کدا ب تو سوسال ہو گئے ، سوسال میں ختم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو جتنا سوچیں گے اس قدر ہدایت ہوگی ان شاءاللہ تعالی ۔ وجہ ریہ ہے کہ انہوں نے تو بیفر مایا کہ سب مسلمان عوام وخواص اسے ختم کرنے پر لگ جائیں تو بیاس سال لگیں کے الیکن ختم کرنے پر لگے ہی نہیں۔ آپ بتائیں آپ نے کسی مولوی کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ بیرسم بدعت ہے اس کوختم کریں۔میرا خیال ہے کہ اگر اس زمانے کے مولویوں سے کوئی کیے کہ بیکام بدعت ہے ناجا تز ہے، اے جھوڑ نا جا ہےتو وہ اس کے بیچھے پڑ جائیں گے کدارے پیکہاں سے نکل آیا بیتو بڑا سخت بع بجيب بجيب باتيس نكالتار بتائي، ياكل ب،اس كى بات تومانا بي نبيس حايي، عام طور برمولوی لوگ شایدا یسے ہی کہیں گے،اللہ تعالیٰ ہدایت دیں۔

اس سے پہلے مجھے عام خطاب کے ذریعہ اس بدغت کی اصلاح کی طرف توجہ اس لیے نہ ہوئی کہ مجھے اس بدعت کے اس قدر عام ہونے کاعلم ہی نہ تھا۔ ہماری آ تکھ جس ماحول میں کھلی اس میں اس بدعت کا کوئی نام ونشان نہیں تھا پھر ذرا ہوش سنجا لئے پر

زندگی مدارس دینیہ میں گذری وہاں بھی اس بدعت کا کوئی وجود نہ تھا ۔

یبی فردوس ہے جس میں ہوئی ہے ابتدا میری
اسی فردوس میں ہو یا البی انتہا میری
وعظ<sup>دد تظ</sup>میررمضان' جب نظرے گذراتو مجھے خیال ہوا کہ اگر چہاب اس کا موقع تقاگزر گیا یہ بیان ہونا چاہیے تھا شعبان یا رمضان میں مگر اللہ تعالیٰ نے بہ بات ول میں
گزرگیا یہ بیان ہونا چاہیے تھا شعبان یا رمضان میں مگر اللہ تعالیٰ نے بہ بات ول میں
ڈال دی کہ رمضان میں ہونے والے کبیرہ گناہ جنہیں لوگ ٹو اب سمجھ کر کررہے ہیں ان
گن تفصیل بنائی جائے تا کہ آیندہ کے لیے شاید کسی کو ہدایت ہوجائے۔ رمضان میں جن فضاوات کا بیان کروں گا ان میں سے اکثر تو بدعات ہی ہیں لیکن بعض بدعات نہیں

(12)

#### ارتداد کے درجات:

بیان کے شروع میں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے انتخاب کی وجہ رہے کہ اس میں ارتداد کا ذکر ہے:

صرف رسوم قبیحہ بیں تغلیباً اس بیان کا نام' بدعات رمضان' رکھ دیا ہے۔

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا مَنَ يُّرُقَدُّ مِنْكُمُ

ارتداد کے لغوی معنی ہیں کسی بات سے پھر جانا۔اس ارتداد کے مختلف در جات ہیں:

#### يهلا درجه:

عام کافر، کافروں کے گھروں میں جو بیدا ہوئے وہ اس معنی میں مرتد ہیں کہ وہ تول سے پھر گئے ۔ازل میں اللہ تعالٰی نے تمام انسانوں سے جوعہد نیا تھا:

اَلَسُتُ بِرَبِيكُمُ ﴿ (٤-١٤١)

" كيامي*ن ته*اراربنبين؟"

سب نے بلاسو ہے سمجھے، بلاتا خیر یک زبان ہوکرکہا: ہللی " ہاں ہاں تو ہمارارب ہے" یہ کہدکراللہ کی حکومت کوتسلیم کیا ہے" یہ کہدکراللہ کی حکومت کوتسلیم کیا

جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے یہ اقر ارکرتے رہیں کہ آپ

بادشاہ ہیں ہم آپ کی حکومت کوسلیم کرتے ہیں لیکن اس بادشاہ کے بنائے ہوئے قوانین

پراس کے احکام پر بالکل عمل نہ کریں ،اے حکومت کوسلیم کرنانہیں کہتے ،حکومت کوسلیم

کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے ہر حکم کو مانیں گے کسی بھی حکم کے خلاف نہیں کریں

گے دھزت آ دم علیہ السلام کی جتنی بھی اولا دقیامت تک پیدا ہوگی سب ن اللہ تعالیٰ

سے یہ اقر ارکیا ہے کہ یا اللہ! تو ہما را رب ہے ہم تیرا ہر حکم مانیں گے پھر جب دنیا میں

آئے تو کا فرول کے بال بیدا ہونے والے اپنے مال باپ وغیرہ کے اش کے افر ہے کافر ہوگئے ،اس طرح اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھاوہ اس سے پھر گئے اس کھاظ سے وہ بھی مرتد مطہرے۔

#### دوسرادرجه:

مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اس کے بعد انہوں نے اسلام سے انکار کردیا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسراند ہب اختیار کر لیا یا لاند ہب ہوگئے دہریہ وغیرہ بن گئے۔اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں۔

#### تىسرادرجە:

اسلام ہے تو انکار نہیں کرتے گر اسلام کا معنی ، مطلب ، مفہوم اپنی طرف ہے گئر لیا۔ جو مطلب اور مفہوم اللّٰہ تعالیٰ نے بیان فر ہایا اس کو چھوڑ کر الحاد کیا اپنی طرف ہے کچے مطلب بنا لیے یہ بھی مرتد ہیں۔ انہیں '' زندیق'' کہتے ہیں جیسے شیعہ ، قادیانی ، آغا خانی ، منکرین حدیث ، ذکری وغیرہ ۔ یہ لوگ خود کو اسلمان کہتے ہیں ، مسلمان کہلاتے ہیں گر در حقیقت مسلمان نہیں اسلام کے عقائد کے منکر ہیں یہ بھی مرتد کھہرے کہ جو قول وقر ارکیا تھا اس سے پھر گئے۔ یہ لوگ دوسرے کفار ومرتدین سے بدتر ہیں سے بدترین سے بدترین کفار میں سزا کے معاملہ ہیں بھی ان کا تھم دوسرے کفار ومرتدین سے مختلف ہے کہ گرفتاری کے میں سزا کے معاملہ ہیں بھی ان کا تھم دوسرے کفار ومرتدین سے مختلف ہے کہ گرفتاری کے میں سزا کے معاملہ ہیں بھی ان کا تھم دوسرے کفار ومرتدین سے مختلف ہے کہ گرفتاری کے

بعدان کی توبہ قبول نہیں انہیں قبل کردینے کا تھم ہے جب کہ دوسرے کفار ومرتدین کی گرفتاری کے بعد بھی تو یہ قبول کی جاتی ہے۔

#### چوتھادرجہ:

توحید ورسالت میں تو دخل اندازی نہیں کی ، الحاد نہیں کیا گر دوسرے احکام میں انہوں نے بھی الحاد کیا جیسے بدعتی لوگ وہ بھی اسلام میں تحریف کرتے ہیں۔اسلام سے انکار نہیں کر دہ ہیں اسلام کے احکام جواللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ،اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان میں پیوند کاری شروع کردی اس پر بہت تفصیل سے اللہ علیہ وسلے بیان موتے ہیں کہ بدعتی کا گویا خیال یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ کو ان چیز وں کا پہائی نہیں چلا ان پر الگ ہے کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے، ان پر تو شیطان نازل ہوتا ہے ۔اس معنی میں یہ بھی مرتد کھیرے۔

#### يانجوال درجه:

اگر کسی کے عقائد بالکل سیحے ہوں تو حید ورسالت کا بھی در پردہ انکار نہیں کیا، بدئی بھی نہیں مگر ویسے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں کرتا ہے، ڈاڑھی منڈاتا کثاتا ہے، عور تیس پردہ نہیں کرتیں اور مرد شخنے ڈھا نکتے ہیں یائی وی وغیرہ دیکھتے ہیں ایسے ایسے جو گناہ کرتے ہیں بغوی معنی کے اعتبار سے یہ بھی مرتد ہیں۔ بات وہی ہے ہر مرحلہ میں یادر کھیے ارتداد کے معنی ''قول وقر ارسے پھر جانا'' ازل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا کہ یا اللہ! ہاں تو ہمارار ب ہے تیری ہر بات مانیں گے، اس کے بعد جب مسلمانوں کے گھروں میں بیدا ہوئے پھر اللہ کی ربوبیت اور رسول اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے گھروں میں بیدا ہوئے پھر اللہ کی ربوبیت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار نہیں کیا قبول کرلیا کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کے معنی ''تا بع ہوکر کی رسالت سے انکار نہیں کیا قبول کرلیا کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کے معنی ''تا بع ہوکر میش سنجالاتو کلمہ' شہادت پڑھنے گئے مجبور ہوکر نہیں کی غلط نبی نے ہاں کے بعد ذرا

کلمہ پڑھاتو تیسری ہار پھر بیا قرار کرلیا کہ یااللہ! ہم تیرے ہندے بن کر رہیں گے۔ لاالله الاالله کے معنی میہ ہیں کہ حکومت صرف تیری ہے، تیرے حکم کے مقابلہ میں ہم کسی کا تحکم نہیں مانہیں گےندنفس کا ، نہ شیطان کا ، نہ کسی جاتم کا ، نہ کسی رشتہ دار کا ، نہ کسی دوست کا ، کوئی قوت ، کوئی عظمت ، کوئی محبت ، کوئی تعلق تیرے حکم کے مقابلے میں آ جائے تو ساری د نیا کوٹھکرادیں گےصرف تیرے بندے بن کررہیں گے۔ بیمعنی ہیں لاالہ الاالتد ك- يالله! تونے مسلمانوں كے گھروں ميں پيدا فرمايا يا الله! تونے لا الله الا الله كہنے كى تو فیق عطافر مائی تیری اس رحمت کے صدقہ ہے جھے سے دعاء کرتے ہیں کہ یااللہ! تواس کلمہ کا مطلب اور اس کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں سیجے معنوں میں اتار دے، اپنی مرضی کےمطابق مسلمان بنادے۔

یہ یانچ قشمیں ہیں مرتد کی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ارشادات ہیں ا پسے لوگوں کو بھی کا فرفر مایا ہے جو و پسے اصطلاحی معنی میں کا فرنہیں مسلمان ہی ہیں مگر مسلمانوں کے بعض کاموں کے بارے ہیں فرمایا کہ بیکفر ہے اور بعض مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ بیکا فرین ، مثال کے طور بر فرمایا جس نے مماز قصد آ حجوز دی خواہ ا یک نماز ہی کیوں نہ چھوڑی ہو فیقید کفور قد کی بات کے غیر صیغهُ ماضی وہ بھی تحقق کے لیے، کی کی بات یہ ہے کہ جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کا فر ہوگیا حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کا فرنہیں ہوتا ، یہاں بات وہی ہے جیسے میں نے ارتد او کے بارے میں بتایا کہ ارتداد کے کئی درجات ہیں اسی طرح کفر کے بھی کئی درجات ہیں۔اس لیے امام بخاری رحمه الله تعالی نے اپنی کتاب سیح بخاری میں ایک باب رکھا ہے: ماب کفو دون سحفو . جس کامطلب ہے ہے کہ گفر کے کئی درجات ہیں ۔بعض گفرتوا یسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی وہ کفریدکام کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے اس کے! حکام مسلمانوں جیے نہیں رہتے اور بہت ہے کفرایسے ہیں جو ہیں تو کفرلیکن ان کا ارتکاب کرنے والا اسلام ہے خارج نہیں ہوتا اس کا نکاح مسلمانوں میں کیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور وراثت بھی مسلمانوں میں جاری ہوگی۔ اسلام سے خارج نہیں گرکسی درجہ کا کافر وہ بھی ہے، دراصل کفر کے معنی ہیں' ناشکری' اوراللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی نافر مانی بھی اس کی ناشکری ہے غرضیکہ ارتد اداور کفر اصطلاحی کفر سے لے کر ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کوش مل بیں اور ہر شم کے گناہوں سے بچناای وقت ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کامل درجہ میں موجود ہو، فرمایا:

#### فَسَوُفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ

محبت کا معیار کیا ہے کون سی محبت اللہ کے ہاں قبول ہے وہ جواس کی نافر مانیاں حچیر واد ہے پھرآ گےاہیے محبوب بندوں کی حالت بیان فر مائی:

#### آذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَلْفِرِيْنَ

مؤمنین کاملین پرمهربان اور کافرین ، فاسقین پرسخت - آ مے پھراس کی تشریح فر مائی کہوہ کافرین اور فاسقین پر کیسے خق کرتے ہیں:

#### يُجَاهِدُوُنَ فِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ

یہ ہر شم کے جہاد کوشائل ہے۔ مختلف شم کی برائیوں کوختم کرنے کے لیے جوطریقہ بھی ضروری ہوتا ہے اسے اختیار کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے بارے میں ان کا حال ہیہے:

#### وَلاَ يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآثِمٍ

وہ لوگوں کو ہرائیوں ہے رو کئے میں کسی کی بھی کوئی پر وانہیں کرتے ان کے دلول میں بس ایک ہی گئن ہوتی ہے کہ اللہ کی زمین سے فتنہ وفساد ختم کر کے امن قائم کیا جائے اور امن صرف اور صرف اور صرف اسلام میں ہے۔

یہاں اس وضاحت کا مقصد ہیہ ہے کہ لوگوں کوآیت کا بیان سے ربط معلوم ہوجائے کے سیال اس وضاحت کا بیان میں ارتداد کی اسک کو بیاشکال ندہوکہ آیت تو ارتداد کے بارے میں ہے جب کہ بیان میں ارتداد کی

بجائے بدعات ومنکرات کا ذکر ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ تعجب ہوتا ہوگا خاص طور پر علماء کو کہ بیآ یت کوئی پڑھ دیتا ہے حدیث کوئی پڑھ دیتا ہے بیان کچھاور ہوتا رہتا ہے اس کی وجبیں دوہیں:

🛈 بسا اوقات میہ ہوتا ہے کہ میں جو بیان کرنا جا ہتا ہوں ای کے مطابق آیت پڑ ھتا ہوں مگراللہ تعالیٰ ول میں باتیں کچھاور ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بیان سے پہلے بیدعاء کیا کرتا ہوں کہ یااللہ! وہ باتیں کہلوادے جو پوری امت کے لیے نافع ہوں پہلے دعاء کیا کرتا تھا کہ یااللہ! حاضرین کے نفع کی یا تیں کہلواد ہے لیکن اب جب سے بیدد مکھے رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہے میری آ واز کیسٹوں کے ذریعہ، کمایوں کے ذریعہ بوری دنیا میں پہنچ رہی ہے جہاد کے علم بردار'' ضرب مومن'' کی ضربات بھی بوری دنیا میں خوب خوب لگ رہی ہیں تو اب ادھر توجہ ہوگئی کہ الله تعالی اپنی رحمت ہے ایک چھوٹی سی آواز کو پوری دنیا کے کونے کونے میں، جے جے میں پہنچار ہے ہیں تو اب میں صرف حاضرین کے نفع کی دعاء کیوں کروں؟ اس لیے اب بوں دعاء کرتا ہوں کہ یااللہ! تیرے علم میں بوری است کے لیے جو باتیں نافع ہوں وہ میرے دل میں ڈال دے،میری زبان ہے کہلوادے، آیت میں وہ پڑھتا ہوں جس یر بیان کا اراده ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دل میں کچھاور ڈال دیتے ہیں تو بیان کا رخ اس جانب مڑ جاتا ہےاور جو بات شروع ہوئی تھی و ہادھوری رہ جاتی ہے۔

آ میمی یوں ہوتا ہے کہ جو آیت میں بیان کے شروع میں پڑھتا ہوں اس میں وہ مضمون ہوتا ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں بات اس کے بارے میں ہوتی ہے مگرعوام تو عوام خواص اورعلاء کو بھی بتانہیں ہوتا کہ اس آیت ہے میں نے یہ مضمون کسے نکالا؟ جب تک میں اس کی وضاحت نہ کروں کہ اس آیت کا بیان ہے کیا تعلق ہے اس وقت تک لوگوں کو بتانہیں چلا۔ ای طرح اس بیان کے شروع میں بھی میں نے جو آیت پڑھی ہے ہوسکتا ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ خیال ہو کہ یہ بیان تو بدعات پڑھی ہے ہوسکتا ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ خیال ہو کہ یہ بیان تو بدعات

ومنکرات کے بارے میں ہے پھرار تدادی آیت کیوں پڑھی ای لیے میں نے وضاحت کردی کہ جو گناہ بھی ہوجس نوعیت کا ہووہ ارتداد میں داخل ہے۔ اس بیان میں صرف ان گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کا تعلق رمضان ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل اپنی مرضی کے مطابق کہلوادیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطاء فرمادیں اور تیا مت تک صدقہ جاریہ بنا کیں این رحمت ہے قبول فرما کیں۔

#### رمضان میں گناہوں کی کثرت:

رمضان میں ہونا تو بیرچاہیے تھا کہ عام دنوں میں جو گناہ ہوتے ہیں لوگ ان سے بھی تا نب ہوجاتے کیونا۔ اللہ تعالی فر مارہے ہیں:

يَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ٥ (٢-١٨٣)

''اے ایمان والوائم برروزہ فرض کیا گیا جس طرح تم ہے پہلے لوگوں بر فرض کیا گیا تھااس تو قع پر کہم متقی بن جاؤ۔''

یہ ضمون بہت تفصیل ہے وعظ'' رمضان ہاہ مجبت' میں آچکا ہے کہ دمضان میں گناہ چھڑا نے کے نسخے ہیں۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو گناہ پہلے ہے کرر ہے ہیں رمضان میں سارے کے سارے چھوٹ جاتے مکمل طور پر اللہ کے بندے بن جاتے مگر وہ گناہ چھو منے تو رہے الگ رمضان میں عام دنوں کی بنسبت زیادہ گناہ کرتے ہیں، النار بورس میکرلگ جاتا ہے۔ رمضان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ دوسرے گناہ ہوں کی بنسبت زیادہ برے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کے ذیادہ برے اور زیادہ خطرناک ہونے کی وجوہ یہ ہیں:

(1) اللہ تعالی نے فرمایا کہ رمضان گناہوں سے نسخے کا نسخہ ہے۔ یہ ایک نسخ ہیں کی منظم ہونے ہیں جو گناہ کرتا ہے یہ اس میں کی نسخ ہیں پھر بھی جوانسان گناہوں ہے کہ اللہ تعالی تو فرمار ہے ہیں کہ رمضان اللہ تعالی تو فرمار ہے ہیں کہ رمضان

میں تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے لیکن ساور زیادہ گناہ کرکے گویااللہ تعالیٰ کوتحدی (جیلنج) کررہاہے کہ تو کہتاہے گناہ چھوٹ جائیں گے ہم تو اور زیادہ بغاوت کررہے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں جیسے عبادات کا ثواب زیادہ ایسے ہی مبارک مہینے میں

(۲) مبارک مہینے میں جیسے عبادات کا تواب زیادہ ایسے ہی مبارک مہینے میں گناہوں کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔

رمضان میں لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان کوثواب سمجھ کر کرتے ہیں اس کا گناہ تو بہت ہی بڑا بہت ہی بڑا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بدعت کا گناہ بڑے سے بڑے گناہ سے زیادہ ہے۔ بدعت بہت بڑا جرم ہے کیونکہ:

برعتی این علم کواللہ کے علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے نام کے علم ہے اسم کرام رضی اللہ تعالیٰ کے علم سے زیادہ سمجھتا ہے۔
کسی کو بتانہیں تھا کہ بیثواب کے کام ہیں اسے پتا چل گیا۔

﴿ بِهِ مَتُوازَى حَكُومَت بِنَانَا ہِے۔ کسی حکومت کے مقابلے میں کوئی اپنی حکومت قائم کرلے تو یہ باغی ہے اور باغی کی سزاموت ہے۔ ویسے کوئی کتنے بڑے گناہ کر ہے، کسی حکومت کی نافر مانیاں کرے مگراس کے مقابلہ میں متوازی حکومت نہ بنائے تو ہوسکتا ہے کہ حکومت بھی اسے معاف کرد ہے لیکن جو خص کسی حکومت کے مقابلہ میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہے وہ تو کسی حال میں بھی قابل معانی نہیں ہوتا۔ یہ برعتی لوگ جواپی باتیں گھڑ گھڑ کردین میں داخل کررہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں اللہ کی حکومت کے مقابلہ میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔

#### آج کے مسلمان کے خودساختہ اعمال کی حقیقت:

آج ایک کلیہ، ایک اصول بٹادوں اس کے بارے میں جتنا زیادہ غور کریں گے بات دلوں میں اترے گی۔ یا اللہ! جو بات میں اب کہنے لگا ہوں اسے سننے والوں کے دلوں میں اور جہال تک میری میہ بات ہنچے ان سب کے دلوں میں اتار دے۔ میہ بات

خوب خوب سوچنے کہ جواعمال، جوعبادات شریعت سے ٹابت نہیں کیکن آج کامسلمان انہیں تو اب بھے کرر ہاہان کے پس پشت دو چیزیں ہوتی ہیں:

کھانے پینے ؟ دھندا، جہال بھی کوئی کام کرے گاتو پیٹ سامنے ہوتا ہے پیٹ۔

🕝 شهرت اور نام ونمود ـ

آپ جہال بھی دیکھیں گے جہال بھی جتنی بدعتیں ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں یا دونوں میں یہ دونوں چیزیں یا دونوں میں سے بہلی جو ہے کھانے پینے کا دھنداوہ حب مال کا شعبہ ہے اور نام ونمود حب جاہ ہے۔ حب جاہ اور حب مال یہ دونوں چیزیں انسان کو گراہ اور تباہ کر رہی ہیں دونوں کے مجموعے کا نام ہے حب دنیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرماہا:

فَلاَ تَغُرُّنُّكُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا (٣١-٣٣)

'' دنیا کی زندگی تمہیں دھو کے میں ندڈ الے۔'' رسول اللّٰد صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم نے بھی فر مایا:

حب الدنيا رأس كل خطيئة (بيهتي)

'' ہرگناہ کی بنیادحب دنیاہے۔''

### رمضان میں ہونے والے گناہوں کی فہرست:

اب رمضان میں ہونے والے گناہوں کی فہرست گنواؤں گا کیا ایک میں سوچتے جا کیں کہ بیدونوں خرابیاں یا دونوں میں سے ایک تو ضرور ہوگ ۔ پہلے فہرست سنیے پھر ایک ایک کے میں ہوتی رہے گا۔

- 🛈 قاری اور سامع کی اجرت۔
- 🕝 تراویح کی متعدد جماعتیں۔
  - 🕝 خواتین کامسجد میں جانا۔

- ۴ عورتوں کی جماعت۔
  - @شبینه۔
  - 🕈 چندروزهنم۔
- @ ستائيسويں رات ميں ختم ـ
  - ﴿ ليلة القدركي وضاحت.
    - 🌖 بسم اللَّديرُ هنا\_
    - 🛈 تکرارسورة اخلاص\_
      - ا مفلحون برختم كرنا ـ
- 🖤 تراویح کے بعدمروج دعاء۔
- 🕆 ختم قرآن کے موقع پر چراغال کرنا۔
  - 🕐 منعائی تقسیم کرنا۔
    - @ روز ہ کشائی۔
    - 🛈 افطار پارٹی۔
  - المعديس كمانے لانا۔
    - ﴿ ليلة الجائزة \_
- ا واند ك حساب ك غير شرى طريق-
  - 🕝 عیدے پہلے میٹھی چیز کھانا۔
    - 🕜 سويال پکانے كاالتزام۔
      - → سويول كامبادله۔
  - 🕝 نمازعید یا خطبہ کے بعد دعاء۔
  - 🕆 نمازعید کے بعدمصافحہ ومعانقہ۔
    - 🕲 عيدمبارك كهنا ـ

- 🕝 عيدي ليناوينا\_
- 📽 عيد پرنياجوزا بنانا ـ
  - 🔊 حشش عيدمنا نا ـ

#### 💵 قاری اور سامع کی اجرت:

رمضان کے گناہوں میں سب سے پہلا گناہ میہ کہ حافظ اورسامع کوتر او یکی میں قرآن مجید سنانے کے لیے حین کرتے ہیں اور بھی قرآن مجید سنانے کے لیے حین کرتے ہیں اور بھی بلا گناہ کی اجرت کے بار میں آجرت دیتے ہیں، بیدونوں طریقے ناجائز ہیں۔قرآن مجید سننا سنانا خالص عبادت ہے اس پراُجرت لیناد بناد دنوں حرام بہت بخت گناہ ہے۔

### اشكال:

اس پر اشکال ہوسکتا ہے کہ امام بھی تو عبادت کرتا ہے نماز پڑھانا عبادت ہے،
مؤذن جواذان دیتاہے وہ بھی عبادت ہے، مجد کا خادم خدمت کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، معجد کا خادم خدمت کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، معمار جومجد کی تقییر کا کام کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، مدارس دینیہ میں علاء جو پڑھاتے ہیں وہ بھی عبادت ہی کرتے ہیں بلکہ بیتو سب عبادتوں سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو انین امت کو سکھائے جا ئیں، علم دین کی تعلیم دی جائے ہیسب سے بڑی اور بنیادی عبادت ہے تو کوئی رہے کہ سکتا ہے کہ بید مولوی لوگ مسکدا ہے ہی بتاتے بین اور بنیادی عبادے قاری صاحب اور سامع صاحب گیارہ مہینے تو انظار کرتے رہے کوئی اچھی ہی مجد مل جائے، بڑے بڑے سرے میں اور بیکارے مہینے تو انظار کرتے رہے کوئی آئیسے کہ میں اور بیکارے وائی ہوئی آئیسے، کوئی آئیسے، کوئی آئیسے، کوئی آئیسے، کوئی آئیسے، کوئی آئیسے،

كوئي أنجينية

<u>گاؤں میں ایک عطائی حکیم صاحب تھے۔عطائی اس حکیم کو کہتے ہیں جس نے کہیں</u>

سے با قاعدہ علم طب کی سند نہ لی ہو بلکہ یوں ہی ادھرادھر سے نسخے معلوم کر کے بیٹھ گئے ایک تندرست ہوا تو دس مارے جیے ایک علیم صاحب کا قصہ ہے کہ جب قبرستان کے قریب سے گذرا کرتے تو سر بررومال لے کرسرکو جھکا کرجلدی سے گذرجاتے تھے کسی نے یو چھا کہ آب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ قبرستان میں جو دفن ہیں اکثر میرے ہی مارے ہوئے ہیں اس لیے شرم کی وجہ ہے او پر رو مال لے کر گر دن جھکا کرجلدی ہے گذر جاتا ہوں۔ گاؤں میں جو حکیم صاحب تصان کے پاس مبھی مبھی کوئی بھنس جا تا تھا۔ بھی بھی سیننے کی وجہیں دو ہیں ایک و بی کہ عطائی تھے با قاعد د حکیم نہیں تھے۔ دوسری بڑی بات بیر کہ گاؤں کےلوگ کم بیار ہوتے ہیں ،اس لیے کہ وہ مرغن غذا کیں نہیں کھاتے غذا سادہ ہوتی ہے اور بار بارنہیں کھاتے ہر وقت جرتے نہیں رہتے۔ورزش بہت کرتے ہیں،ان کے کام ایسے محنت کے ہوتے ہیں کہ جو پچھ کھاتے ہیں ہضم ہوجا تا ہے اس کے برمکس شہر کے لوگ سارا دن چرتے رہتے ہیں۔ بچہ کو پیدا ہوتے ہی بیسکھایا جاتا ہے کہ اللہ نے تجھے چرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیتے رہو، کھاتے رہو، نکالتے رہوسارا دن اس کو چراتے رہتے ہیں مجھی بسکٹ دے دیا مجھی ٹافی وے دی مجھی دودھ دے دیا بمھی کچھ دے دیا بمھی کچھ دے دیا۔ شروع ہی ہے بچول کو الی عادت ڈال دیتے ہیں وہ یہ بھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے پینے کے لیے ہی پیدا کیا ہے جبکہ حقیقت ہیہے:

خوردن برائے زیستن است نہ زیستن برائے خوردن

کھاناس لیے ہے کہ زندہ رہ سکیس اور زندہ اس لیے رہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی خوات کو حامت کو قائم کرنا ہے۔ آج کل لوگوں نے یہ بجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کھانے پینے کے لیے بھیجا ہے کہتے ہیں یہ زندگی کھانے کے لیے ہے، حالانکہ کھانا زندہ رہنے کے لیے ہے۔ حالانکہ کھانا زندہ رہنے کے لیے ہے۔ لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہروقت کہیں نہ کہیں آنا جانار ہتا ہے اور کوئی کام نہ ہوتو بھی کھانے پینے کے لیے چلے جاتے ہیں جس وقت بھی جہاں بھی

جاتے ہیں چائے بسکٹ تو لازم ہیں بلکہ بیتو پرانی بات ہوگئ اب تو یکھ اور بھی ترقی کرگئے ہیں ہر پانچ دس منٹ کے بعد ادھر گئے بسکٹ چائے درات بنائی ہے اس لیے کہ درات کے بارہ بیخ تک یہی ہوتا رہتا ہے اللہ تعالی نے تو رات بنائی ہے اس لیے کہ مغرب کے بعد متصل کھانا کھا کر پھر عشاء کی نماز پڑھ کر سوجا نیں اور مینے صادق سے تقریباؤ پڑھ دو گھنٹہ پہلے اُٹھ جا کیں اور بیآج کل کا مسلمان عام انسان تو چھوڑ ہے آج کل کا مسلمان الوکا کام کرتا ہے۔ یہ جب فجر کی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو دن کے گیارہ بارہ بچے اٹھتا ہے دن کوسونا تو الوکا کام ہے۔

گاؤل کے لوگ اگر چہ خوراک زیادہ کھاتے ہیں مگر چونکہ محنت بہت کرتے ہیں اس لیے وہ ہضم ہو جاتی ہے اور نہ تو ہار ہار کھاتے ہیں نہ ہی مرخن غذا کیں کھاتے ہیں اس لیے بیار کم ہوتے ہیں اوراگر کوئی بیار ہوا بھی تو وہ لوگ علاج میں غلونہیں کرتے ان کا تو کل بچھ زیادہ ہوتا ہے بھی علاج کرتے ہیں ہیں تو سونف اجوائن وغیرہ کھا لیتے ہیں ای سے ٹھیک ہوجاتے ہیں محالیتے ہیں اس بہت کم جاتے ہیں۔

بات ہورہ کھی حکیم صاحب کی ، وہ حکیم صاحب تہتے ہہت پڑھتے تھے۔ بظاہر نیک تصاور تصالاً تعالیٰ ان کے باطن کو بھی قبول فر مالیں ، نیک ، ہی ہول گے ، پکے نمازی تھاور مسلمانوں کی صورت تھی ۔ کوئی ظریف الطبی شخص ان سے کہنے لگا کہ حکیم جی! آپ تبیج پر کیا پڑھتے ہیں ؟ حکیم جی ابھی جواب بھی دینے نہ پائے تھے کہ وہ شخص ہولا میں بتاؤں آپ نینے پڑھتے ہیں ، آپ پڑھتے ہیں کوئی آپ نینے ، کوئی آپ نینے کہ دوں ۔ ایسے ہی میر افظ لوگ جو ہیں رمضانی عاداروں کی کوئی محبد آپ نینے ، کوئی آپ نینے ، گیارہ مہینے کی محبد آپ نینے ، کوئی آپ نینے ، گیارہ مہینے وظیفہ پڑھتے ہیں بھر گیارہ مہینے کی محبد مل گئی تو اب یہ مولون کی ہے کہ لینا و بنا محبد کے بعد جب بہت بڑے د کیسوں کی محبد مل گئی تو اب یہ مولون کی ہے کہ لینا و بنا

## دارالا فتاء كے مفتیان كرام كاحال:

اس پرایک کام کی بات اللہ تعالی نے ول میں ڈال دی۔اس رمضان میں کراچی ہے بھی اور باہر سے ملتان وغیرہ کی طرف سے بھی بہت فون آتے رہے کہ بہت ضروری مسئله کلھوانا ہے کوئی زبانی ہو چھتا ہے تو میں ٹیلیفون پر بتادیا ہوں اور اگر کوئی تحریری فتو ی لینا ہوتو دارالا فتاء سے لیناپڑتا ہے۔رمضان میں دارالا فتاء کےمفتی حضرات جہاد پر چلے جاتے ہیں اس لیے تحریری فتویٰ پندرہ شوال کے بعدل سکتا ہے۔ میں ان سائلین ہے کہتا ر باكه '' دارالعلوم كورنگى اور جامعداسلاميه بنورى ٹاؤن'' ميں بھى تو دارالا فياء بيس ماشاءالله تعالیٰ وہاں تو کئی کئی مفتی ہیں وہاں ہے تکھوالیں تو وہ جو ملتان سے بار بارفون کرر ہے تضانہوں نے کہا کہ آپ ہی ہے لکھوا کیں گے یہاں علماء کی دوجماعتوں میں آپس میں تسی مسئلہ برنزاع ہے اورسب کا اس بات برا تفاق ہے کہ آپ جو فیصلہ فر مائنیں گے وہ سب مانیں گے۔ بہت سمجھا تار ہالیکن ہر دوسرے تیسرے دن وہ فون کرتے رہے۔ آخر میں میں نے کراچی والوں کو بھی اور ملتان والوں کو بھی ہیے کہنا شروع کردیا کہ دارالا فیآء کے مفتی دس مہینے تو قلم چلاتے ہیں دومہینے جہاد میں جا کر تلواریں چلاتے ہیں اگرآ پالوگوں کا مسئلہ طلنہیں ہور ہاتو پہنچ جا کمیں محاذ پر سارے مسئلے حل ہو جا کمیں گے ان شاءاللہ تعالیٰ۔اس کے بعد ہےاہ تک کسی نے فون کیا ہی نہیں بندرہ شوال بھی قریب آگئی اس کے باوجود ہالکل خاموش۔

بات بیہ ہور بی تھی کہ کسی کواشکال ہوسکتا ہے کہ کئی عبادتوں پرتو اُجرت لیتے دیتے ہیں انہیں تو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں اور قاری اور سامع کی اجرت حتیٰ کہ خدمت کو بھی حرام کہتے ہیں ۔

اشكال كاجواب:

بعض د فعه کنی مسائل دیکھنے میں عامی شخص کوایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت

علماء جانتے ہیں کہ ان مسائل میں فرق ہے۔ مدارس میں پڑھا نا بھی عبادت، امامت بھی عیادت،اذان دینانجھی عیادت، تراوی میں قرآن سنانا بھی عیادت، سب کے لیے شخواہ لینا جائز ہے مگر تراوت کے میں قرآن سانے والے کے لیے ناجائز ایسا کیوں ہے؟ بات سے کہ جب تک دل ہے کیوں کی بیاری نہیں نکلے گی اس وقت تک یقین سیجیے، یقین سیجیے، یقین سیجیے که دلنہیں سدھرسکتا تمھی نہیں سدھرے گا۔ کیوں کا سوال ہیدانہیں ہونا جاہیے کیونکہ دین کی بنیادیہ ہے کہ علماء پراعتماد ہووہ جیسے بتا ئیں مان لیں۔ مجھ سے اگر کوئی کسی بھی مسئلہ کے بارے میں یو چھتا ہے کیوں تو میں یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ ہم ہے کیوں نہ پوچھیے کیا پوچھیے ، کیا کا جواب تو ہم دیں گے کیوں کا جواب نہیں دیں گے اوراگرآپ کو کیوں کا جواب جا ہیے تو پھر پہلے میں سوال کرتا ہوں آپ اس کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دوآ تکھیں کیوں لگا ئیں ایک کیوں نہیں لگادی کام تو ایک ہے تھی چل جائے گا اورا گردو ہی لگا ناتھیں تو ایک آنکھ لگاتے سامنے ماتھے پر دوسری لگاتے گدى ميں ۔اب تو گاڑى چلاتے وقت چيھے كى جانب ديكھنے كے سے آئيندلگا ناير تا ہے اگرا بی ہی ایک آنکھ بیچھے ہوتی تو آئینہ لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور اگر اللہ تعالیٰ آ نکھ لگادیتے آپ کی انگلی میں پھرتو کچھ نہ کہیے ٹارچ کی طرح تھماتے رہتے ادھرا دھر آ گے بیجھے دائیں بائیں سب طرف۔آپ کے جسم میں جواللہ تعالیٰ کے تصرفات ہیں آب کوان کی حکمت تو معلوم نہیں اس کے احکام کی حکمتیں معلوم کرنے کے دریے ہیں ارے کیا یدی کیا یدی کا شور بہ۔

# عقل کے بندواللہ کی بندگی اختیار کرو:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کسی نے پوچھا کہ عورت میض کے ایام کی نمازیں تو قضاء نہیں کرتی اور روزے قضاء کرتی ہے ایسے کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے کوئی حکمت بیان کرنے کی بجائے یہ فرمایا:

(IAP)

#### هَكُذَا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (وارتطني)

ارے کیوں کے بندہ اعقل کی بندگی جھوز کراللہ کی بندگی افتیار کرہ۔ آپ نے کوئی وجہ کوئی حکمت بیان نہیں فرمائی حالا تکہ اس کا جواب تو بہت آسان اور عام نہم ہے کہ روز ہے تو بارہ مہینوں میں صرف ایک مہینہ ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ اس ایک ماہ میں حیض آئے اور اگر آئے تو تین دن یا زیادہ سے زیادہ دس دن انہیں قضا ، کرنے کے لیے گیارہ مہینہ موجود ہیں۔ روز سے زیادہ جھوٹے دس ایک مہینہ میں ایک روزہ کیارہ مہینہ موجود ہیں۔ روز سے زیادہ جھوٹے دس ایک مہینہ میں ایک روزہ بھی نہیں آتا ہے تو بہت آسان ہے جب کہ نمازیں ایک دن میں چھ بھوتی ہیں ، وتر مستقل نماز ہے۔ اگر کسی عورت کے کم سے کم ایام ہوئے لینی تین دن تو اضارہ نمازیں تو یبی موسئی ایک دن میں تو اضارہ نمازیں تو یبی موسئی ایک دن میں دن تو اضارہ نمازیں تو یبی ہوگئیں اور اگر دس دن ہوئے تو پھر اور بھی زیادہ ، آئی نمازیں تضاء کرنامشکل ہے اور اللہ تو بین قالی فرماتے ہیں :

وَما جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ المُ ١٢٠)

ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ آج کا مسلمان چلا چلا کر کہتا ہے کہ دین بہت خت ہے، و بندار بننا بہت مشکل ہے، ارے اگر دیندار بن گئے تو دنیا میں رہو گے کیے، تجھے دنیا میں رہانہیں، مسلمان بن کرتو زندہ کیے رہے گا؟ آج کل توبیحال ہے اور اللہ تعالیٰ تو جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وین کو بہت آسان کیا ہے:

يُوِيَدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلا يُوِيَدُبِكُمُ الْعُسُوَ (٢-١٨٥)

الله تعالیٰ تمبارے ساتھ آسانی کیا ہے ہیں تہہیں مشقتوں میں مشکلات میں نہیں و دالنا جا ہیں۔ رسول الدصلی علیہ وسلم نے بھی فر مایا ہے کہ دین بہت آسان ہے۔ کسی کو کی کام کرنا ہی نہ ہوتو اسے آسان ہے آسان کام بھی مشکل لگتا ہے اور اگر کرنے کا عزم ہوتو مشکل کام بھی آسان گئتے ہیں۔ الله ادر اس کے حبیب صلی الله علیہ وسلم تو یہ فرمار ہے ہیں کہ دین بہت آسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنہا یہ جواب دے دیتیں اور اسے تنہیہ فرما تیں کہ اری بگی اتن کھلی ہوئی آسان ہی بات تیری عقل ہیں نہیں آتی مگر

یوں تنبید فرمانے کی بجائے دوسرے طریقہ سے املی معیار کی تنبید فرمائی کہ اللہ کے حکم کے سامنے کیوں او چھر ہی ہے۔

دو چیزیں ایسی بیں کہ ان میں ہے کسی دل میں کوئی ایک بھی ہووہ بھی بھی کسی عظم کی مصلحت سو چنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا ، ایک چیز ہے محبت اور دوسری ہے عظمت ، اگر کوئی محبوب کے حکم کی حکمت تلاش کرتا ہے تو وہ محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

#### قصهمحمودوایاز:

سلطان محمود نے ایاز کو تھم ویا کہ بہت قیمتی جواہر کا گلاس خرید کرلاؤ، وہ لے آئے تو تھم ویا کہ اسے توڑ دو، انہوں نے توڑ دیا، بادشاہ نے ڈانٹا کہ اتنا قیمتی گلاس کیوں توڑ دیا؟ ایاز نے عرض کیاحضور! غلطی ہوگئی معاف فرمادیں۔ یہ بیں محبت کے کرشے۔ اس قصہ میں مظاہر ہُ محبت کے تین مواقع ہیں:

رے جب سلطان نے گلاس لانے کا تھم دیا تو ایاز کہتے حضور کے خزانے میں ایسے فتمتی گلاسوں کی کیا کمی ہے؟ اور گلاس مثلوانے کی کیا ضرورت؟

جب سلطان نے گلاس کو تو ڑنے کا تھم دیا تو سکتے حضور! آپ نے خود ہی تو منگوایا ہے پھرا تنا فیمتی گلاس تڑوا کرا تنامال کیوں ضائع کروارے ہیں؟

ا بادشاہ نے جب ڈانٹا کہ کیوں تو ڑا تو کہتے حضور! آپ ہی نے تو تھم دیا ہے۔
لیکن تینوں مواقع پر ایاز نے ایک ہی قصے میں عقل کے بندوں کو تین سبق پڑھادیے کہ
محبت کسے کہتے ہیں۔عظمت بھی یمی کام کرواتی ہے، عارف کامل حضرت شیخ سعدی
رحمہ اللہ تعالی نے عظمت سلطان کا نقشہ یوں بیان فرمایا ہے ۔

اگر شہ روز را گوید شب است این بباید گفت اینک ماہ وپروین ''اگر بادشاہ دن کورات کے تو یول کہنا جا ہے کہ بید ہے جانداورٹریا۔'' لوگوں کے دلول میں حکومت کی عظمت ہے، اس لیے انہیں حکومت کے کسی قانون کے بارے میں بھی بھی کوئی اشکال نہیں ہوتا، اس سے ثابت ہوا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے بارے میں بھی بھی کوئی اشکالات کرنے والے نفس کے بندوں کے دلوں میں نہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور نہ عظمت، ان کے ول محبت وعظمت دونوں سے خالی ہیں۔

ول میں محبت وعظمت بیدا ہوجائے۔ول بن جائے عقل درست ہوجائے تو کام چلیں گے در نہیں ۔حفزت ڈاکٹرعبدالحی صاحب رحمہالتد تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بار ان کے مطب میں ایک شخص آیا۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا در میان میں میز تھی ،میز پر حیائے کی خالی پیالی رکھی ہوئی تھی۔اس شخص نے کسی دینی بات کی مصلحت یوجھی کہا بیا کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے پیالی میں جھا تک کرد کھناشروع کردیازاویے بدل بدل کربھی دائمیں ہے بھی بائمیں ہے، بھی آگے ہوکر بھی ہیجھے ہوکر، بھی او یر سے سراُ ٹھا کر بھی نیچے کر ہے، وہ یو چھنے لگا کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اے جواب میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس میز کواٹھا کراس پیالی میں ڈال دوں اس میں جگہ دیکھ رہا ہوں کہیں ملتی ہی نہیں کیسے رکھوں؟ تو اس نے کہا رہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میز پیالی میں آ جائے؟ فرمایا اگرینہیں ہوسکتا تو تیری اتی سی توعقل ہےا یہے ہاتھ کا اشارہ کر کے، ایک تولفظ ہوتا ہے' اتی'' دوسرا ہوتا ہے' اتی '' یہ بہت ہی قلیل چیز کے لیے بولا جاتا ہے تو فرمایا که تیری پیالی تو ہے اتی سی اس میں اللہ کی اتنی بڑی بات کیسے رکھ دوں؟ یہ جولوگ بھی'' کیوں'' کہتے ہیں وہن لیں سمجھ لیں عقل کی اتی سی پیالی میں پہاڑجیسی بات کیسے رکھی جاسکتی ہے؟ بچو! بات مان لوتمہارے فائدے کے لیے کہدر باہوں مان لو،علاء جو بتا ئیں بشرطیکہ علما مجیح ہوں ان کی بات میں'' کیوں'' نہ یو چھا کریں۔ بیں مجھیں کہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے اس میں چون چرامت سیجیے۔ یا در کھیے! جن لوگوں میں'' کیول'' کا مرض ہے انہیں مدایت بھی بھی نہیں ہو عتی۔

اگر قاری اور سامع کی اجرت معین کرلی وہ تو حرام ہے، یں ، اور جو تاویل کرتے ہیں کہ خدمت کے نام سے لیتے دیتے ہیں اس کے لیے حضرات فقہاء کرام حمہم اللہ تعالیٰ نے امتحان کا ایک طریقہ بتادیا۔ بیلوگ حکماء امت نبش شناس ہوتے ہیں۔ فقہ کا معنی ہے ''دینی بصیرت' ای کو'' تفقہ' کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جے یہ بصیرت عطاء فرماتے ہیں اسے ''فقیہ' کہتے ہیں، فقیہ کی جمع ہے فقہاء۔ ان فقہاء امت کو اللہ تعالیٰ نے الی بصیرت عطاء فرمائی کہ آیندہ بھی جو خطرات دین کے معاملہ میں ہوسکتے ہتے وہ ان سے حفاظت کے طریقے امت کو بتا گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عالم الغیب ہے بلکہ یہ کام انہوں نے اس بصیرت فقہیہ ہے کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطاء فرمائی تھی۔

### خدمت کے نام پر لینے دینے والوں کا امتحان:

### حقیقت شناس:

ایک شخص نے باور چی رکھ اور اس ہے یہ کہد دیا کہ کھانانہیں ملے گا خشک تنخواہ

ہوگ، یا ورچیوں کو تخواہ کے سرتھ کھا نا دینے کا بھی عام دستور ہے اس لیے جب اس نے کہا کہ خشک تنخواہ دوں گا کھاناوانا کچھنبیں دوں گاتو باور چی کو خیال ہوا کہ کچھے نہ کچھتو مل بی جائے گاایسے بی او براویر ہے کہدر ہاہے،اس نے قبول کرلیا۔ کھانا تیار کر کے سامنے رکھااور لقمے گننے شروع کردیے کہ پچھ بیچے گا تو میں کھاؤں گا،جتنی رونیاں رکھی تھیں وہ سب کھا گیااس نے سوجا کہ سالن تو تھوڑا سانچ جائے گاوہی چکھلوں گالیکن اس نے بو ثیاں بھی ساری کھالیں پھرسو جنے لگا کہ ہڈی تو بیچے گی ہی میں بڈی چوس کر مزا تو دیکھے بی لوں گا کہ کیسا سالن بکا ہے اس نے مڈی بھی اٹھا کر چوسنا شروع کر دی تو ہاور جی کی چیخ نکل گئی کہ ہائے بڑی بھی گئی۔اس خانسامہ کی طرح ہوسکتا ہے کہ قاری جی صاحب اورسامع صاحب مجھیں کہ کہدتورہے ہیں پھے ہیں دیں گے مگر پچھ نہ پچھ تو نکل ہی آئے گا اور نہیں تو جوڑا تو مل ہی جائے گا پورا جوڑا نہ سہی جوتا تو دے ہی دیں گے، جوتا تو لگا نا عاہیےان کےسروں پر دینے والوں کے بھی اور لینے والوں کے بھی ۔ ہوسکتا ہے کہ پچھے نہ سیجھ ملنے کی امید میں یہ پڑھانا شروع کردیں اور پچھ نہ سہی تو ختم کی مٹھائی تو کہیں نہیں گئی وہ تو مل ہی جائے گی ،اس لیےامتحان یہ ہے کہ جب تر اوت کے میں سنالیس تو انہیں کچھ بھی نہ دیں مٹھائی کی ایک امرتی بھی نہ دیں ایک لڈ وبھی نہ دیں پچھ بھی نہ دیں ایسے ہی چلتا کردیں پھردیکھئے پورے گیارہ مہینے دوسروں میں بھی اعلان کرتا رہے گا کہ ارے فلال شہر کے فلال محلے میں جومسجد ہے وہاں کوئی نہ جائے چھے نہیں ملے گا وہاں کے لوگ ليمول نيور بن ايك يائى بھى نہيں ديں معے حتى كه جوتا بلكه مضائى بھى تيجھ بھى نہيں ملے گا اس طرح اگر مال کے لالج میں تر اوت کے بیڑ ھائی تھیں پھر تو بیة اری اور سامع تبھی اس مسجد کارخ نہیں کریں گےاوران جیسے جتنے بھی ہوں گے وہ بھی بھی اس مسجد میں تر او تے نہیں یز ھائیں گے بلکہ میرا خیال ہے کہ اس تجربہ کے بعد آپ کوالم تر والی تر اور کے بی پڑھنا یر حیس گی کوئی رخ نہیں کرے گا۔ یہ تو امتحان ہو گیا سنانے والوں کا۔ دینے والے کہتے ہیں کہ ہم تو خدمت کرتے ہیں انہوں نے محنت کی اللّٰہ کا کلام سنایا یہ تو بہت معزز ہستی ہیں

ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔

### ایک قاری صاحب کا قصہ:

ایک مولوی صاحب نے تر اور کی میں قر آن مجید سنایا تو لوگ ان کے پیچھے پڑگئے کہ ہم آپ کی بچھ خدمت ضرور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں پچھ بھی خدمت نہیں کراؤں گا۔ آپ لوگوں کے دینے سے کیا ہوگا میرااللہ مجھے بہت دے رہا ہے لیکن وہ لوگ ان کی بات مان بی نہیں رہ سے پیچھے پڑگئے کہ چلیے عید کے لیے آپ کو نیاجوتا تو خرید کر دے بی دیں، ان کو ایسے زبردی پکڑ کرلے گئے جیسے جیل میں لے جارہ ہوں، زبردی پکڑ کر جوتے کی دوکان میں لے گئے جب وہ لوگ جوتا نکلوانے میں مشغول ہوئے یہ مولوی صاحب آنکھ بچا کر دہاں سے بھاگ آئے وہ پیچھے تلاش بی کرتے رہے کہ قاری صاحب کرھر گئے۔ عبرت کی بات ہاللہ تعالی سب کوالی بی فکر آخرت عطاء فرمادیں۔

اگران خدمت کرنے والوں سے بیکہا جائے کہان قاری صاحب سے زیادہ بھی ان سے زیادہ بیں اور دین کا کام بھی ان سے زیادہ بیں اور دین کا کام بھی ان سے زیادہ بیں اور دین کا کام بھی ان سے زیادہ کرتے ہیں۔ یا بیکہ جہاد میں ضرورت ہو دہاں لگادیں، یا محلے میں کوئی سکین ہے اسے وے دیں کیکن نہیں سی تو اسی کو دیں گے جس نے تر اور کے پڑھائی ہیں ان کی خدمت کا جذبہ بس اسی تک محدود ہے، اگر واقعۃ علماء، صلحاء، قراء کی مدد کرنے کے جذبات ہیں تو صرف انہی کے لیے کیول دوسرول کے لیے کیول نہیں؟ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے ایسے تھر ما میٹر بتائے ہیں جو کہتا ہے کہ خدمت کے نام سے لیتا ہے خدمت کے نام سے دیتا ہے ذرالگاؤ تھر ما میٹر۔ ساتھ ساتھ عقل کی بات بھی کے جا کیوں ذرا ذرائی حرارت پر تھر ما میٹر نہ لگایا کریں۔ تھر ما میٹر لگایا کریں اپنے ول میں جا کیس ذرا ذرائی حرارت پر تھر ما میٹر نہ لگایا کریں۔ تھر ما میٹر لگایا کریں اپنے ول میں جر ما میٹر لگایا کریں اپنے ول میں تھر ما میٹر لگاگا کردیکھا کریں عربی میں تھر ما میٹر کو کہتے ہیں ''مقیاس الحرارة' دل میں تھر ما میٹر لگاگا کردیکھا کریں عربی میں تھر ما میٹر کو کہتے ہیں ''مقیاس الحرارة' دل میں تھر ما میٹر لگاگا کردیکھا کریں عربی میں تھر ما میٹر کو کہتے ہیں ''مقیاس الحرارة' دل میں

مقیاس الحرارة لگا کردیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت کتنی ہے کہیں یہ دل بھارتو مبیں ہوگیا ،اللہ کی محبت کی حرارت بڑھانے کی کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ سب کواس کی توفیق عطاء فرمائیں ۔ بیتو پہلا مسئلہ ہوگیا کہ قاری اور سامع کوا جرت یا خدمت کے نام سے دینا حرام ہے لینے والا اور دینے والا سخت گناوگارگناہ کبیرہ کے مرتکب، ایسی حالت میں اس مسجد میں تراوی کے مرحکم مناجا کرنہیں۔

## فاسق كي امامت كاحكم:

ا ً رمحلّه کی مسجد کا امام فاسق ہومشلا ڈاڑھی کٹا تا ہو،صرف ڈاڑھی منڈانے والا ہی نہیں کٹانے والابھی فاسق ہے، نخنے ڈھانگتا ہو، کئی اماموں کے بارے میں معلوم ہوا كەنمازىر ھاتے دفت تو شلواراوىر كركيتے ہيں بعد ميں پنچ كركيتے ہيں،نمازير ھاتے وقت مرد بن جاتے ہیں اس کے بعد پھرعورت بن جاتے ہیں، دن بھر میں صرف یا کچ نمازوں کےاوقات میں مرد بنتے ہیں باتی چوہیں گھنٹےعورت رہتے ہیں خوب سمجھ لیس کہ شخنے کھلے رکھنے کا حکم نماز کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سی حال میں بھی مرد کے لیے شخنے ذھانکنا جائز نہیں حرام ہے۔ یا امام تصویر کھنچوا تا ہو، ٹی وی دیکھتا ہو یا بینک اور انشورنس جیسے حرام خوروں کی دعوت قبول کر لیتا ہو یا گھر میں شرعی پردہ نہ کروا تا ہو یا اور کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتو فرض نماز کے بارے میں پیھم ہے کہا گرقریب میں کوئی ایسی مسجد ہے جس کا امام فاسق نه ہووہاں جا کرنماز پڑھے اور اگر سب مسجدوں کے امام فاسق ہیں تو فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں اس کا وبال امام اور مسجد کی منتظمہ پر ہوگا کہ اس نے ایسا نالائق امام کیوں رکھا ہوا ہے،صالح امام کیوں نہیں رکھا۔فرض کی جماعت حجبوڑ نا جائز نہیں تراوی کا حکم یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں فرض پڑھ کر گھر میں تراوی پڑھیں خواہ انفرادا پڑھیں یا اگر کسی حافظ کا انتظام ہوجائے تو گھریر ہی جماعت ہے پڑھ لیں۔ رمضان شروع ہونے ہے پہلے تلاش کریں کہ کسی مسجد میں ایبا قاری ہے جوندأ جرت کے نام سے لے گا اور نہ ہی خدمت کے نام ہے ، اگر کوئی ایبا قاری ال جائے تو وہاں تراوت کے بڑھ لیں اورا گرنہیں ملتا تو عشاء کے فرض مسجد میں جماعت سے پڑھیں اور تراویج گھرپرانفرادی طور پریاجماعت ہے پڑھیں۔ یہ بات خوب مجھ لیس کہ امام کتناہی فاسق ہوفرض کی جماعت چھوڑ ناجا ئزنہیں۔

### التراويح كي متعدد جماعتين:

دوسرامسئلہ بیہ ہے کہایک ہی مسجد میں تر اوریح کی گئی گئی جماعتیں ہوتی ہیں۔اگر کوئی مسجد دومنزلہ ہےتو نیج بھی اوراد پر بھی تراویج کی جماعتیں ہوتی ہیں اورا گرمسجد وسیع ہے توایک ہی منزل میں کئی کئی جماعتیں ہوتی ہیں بیٹھی جائز نہیں ۔حضرات فقہاء کرام رحمہم الله تعالیٰ نے صراحۃ لکھا ہے کہ ایک مسجد میں ایک نماز کی دو جماعتیں جائز نہیں ، ایک مسجد میں ایک نماز کی ایک ہی جماعت ہونی جا ہے بیتھم فرض اور تر اوت کے وونوں کوشامل ے۔فقہاء کرام حمیم اللہ تعالی کی تصریح ہے بھی بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد میں کئی قاری ہیں اور کئی جماعتیں ہور ہی ہیں تو فر مایا کہ ہے بھی نہیں سب جماعتوں کوختم کر کے فر مایا کہ سب لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھیں۔اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلہ یر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم میں ہے کسی نے بھی کوئی اشکال نبیس کیا کہ متعدد جم عتوں کی اجازت دی جائے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس پر خاموش رہے تسی نے کوئی اعتراض نبیں کیااوراس کے بعد سے دو جماعتیں نبیں ہوئیں ،اس طرح اس براجهاع صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ہے کہ تر اور کے کی جماعت ایک مسجد میں ایک ہی ہونی جاہے۔ یہ فیصلہ ہوا ہی اس پر ہے کہ ایک مسجد میں تر اور کے کی متعدد جماعتیں ہور ہی تھیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر کے ایک جماعت کروا دی ،اتنی تھلی ہوئی بات سامنے ہے مگراس کے باوجود بیرقاری لوگ بھی اوران کے مقتذی بھی

سارے کے سارے گئے ہوئے ہیں اپنی من مانی پر، وہ قصہ پھر دہرادوں کہ جہال کہیں بھی بدعت ہوگی دوکام یا دومیں سے ایک ضرور ہوگا یا کھانے پینے کا دھندا کھانے کو کچھ مل جائے کھانے کو کسی سے بوچھا گیا کہ سمجھے قرآن کے احکام میں سے کون ساتھم بہند ہے؟ تو وہ کہتا ہے:

كُلُوا وَاشُرَبُوا (٢-٣١)

" کھاؤاور بیو۔"

پھر پوچھا کہ قرآن کی دعاؤں میں ہے کون سی دعاء پہند ہے؟ تواس نے وہی بنی اسرائیل کی دعاء بتائی:

رَبُّنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِنَ السَّمَآءِ (٥-١١٣)

"اے ہارے رب ہم پرآسان ہے دسترخوان نازل فرما۔"

آج کل مسلمانوں کا بہی حال ہے انہیں کھانے پینے کے دھندے کے سواقر آن کا نہ کوئی تھم پہند ہے نہ کوئی دعاء، اللہ کی راہ میں قال اور جان کی بازی نگانے کے احکام اور عاؤں سے بہت ڈرتے ہیں، ایسے موقع پر حضرت موی عدید السلام کی قوم کی طرح کہدویں گے:

فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ۞ (٥-٢٣)

''مویٰ تو جااور تیرارب ہم تو بس یہیں بیٹھےر ہیں گے۔''

سیس بیٹے ختم قرآن کی مٹھا کیاں کھاتے رہیں گے ان کے بس دو بی کام ہیں کھاؤ پیواور نام ونمود، ارے داہ فلال مجد میں تواسے اسے قاری سنار ہے ہیں اگرا یک سنائے گا تو کیا مزاآئے گا، مزائی نہیں آتا انہیں مزاآتا ہے لڈو کھانے میں یا بیکہ نام ہونام، بس یا پیٹ ہے یا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما کیں اگر دین مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، قرآخرت ہے تو نام کی خواہش نہیں ہوتی، مٹھائی کی تمنا نہیں ہوتی پر تو خالص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ یا اللہ اتو نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا اس خالص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ یا اللہ اتو نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا اس

رحمت کےصدقہ ہےتو ہم سب کواینے سیحے اور سیحے بندے بنالے۔

### س تراوی کے لیے عورتوں کامسجد میں جانا:

اب سنیے نمبر تین عورتوں کا تر اور کے پڑھنے کے لیے معجدوں میں جانا، یہ بھی ناجائز ہے۔حضرت عا مُشدرضی المتدنعالی عنہا فر ماتی ہیں کہاگرآج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو عورتوں کومسجد جانے ہے بالکل قطعاروک دیتے۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابی کا قول ججت ہے، واجب العمل ہے پھر بیصحا بی کون ہیں حضرت عا کشد حنی اللہ تعالیٰ عنہا۔

### حضرت عا ئشەرىنى اللەتعالى عنها كامقام:

مقام حاصل ہے۔آپ کی خصوصیت اور بلندمقام کا انداز واس ہے بھی لگایا جاسکتا ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم عصر من يوجها كرآب كوسب سے زيادہ محبت كس سے ے؟ فرمایاعا كشه، بورى دنیامين سب سے زياده محبت عاكشہ سے ہے۔ بو حصے والے نے پھر پوچھا کہ مردول میں ہے کس سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا ابو ھا ان کے ایا ہے، ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مردوں میں سب ہے زیادہ محبت ہے۔ اگر کسی میں ایمان ہی نہیں وہ توبیسوچ سکتا ہے کہ جب کی بیویاں ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ سی بیوی ہے زیادہ محبت کسی ہے کم تو شاید یہال بھی ایہا ہی ہوگا مگر ایمان ہوا یمان ،ایے ایمان کی خیر منایا کریں،ایمان کوتاز ہ رکھا کریں۔

یکی روتی:

پنجانی زبان میں ایک کتاب ہے کی روٹی۔ بجین میں بچھ بچیاں ہارے ہاں والده مرحومہ سے بیا کتاب پڑھا کرتی تھیں ہم بھی بچے تھے آتے جاتے سنا کرتے تھے اس لیے اس وقت کی بعض بعض یا تیں اب بھی یاد ہیں۔ نام بھی دیکھئے کیسا اچھا رکھا ہے۔ کتاب لکھنے والے نے سوچا ہوگا کہ اگر کسی مسکین کو آٹا وغیرہ دیا جائے تو اسے پکانے کی زحمت ہوگی اس لیے آٹائیس بلکہ پکی پکائی روٹی تمہیں دے رہے ہیں۔ النہ والوں نے امت کو سدھار نے کے لیے کیسی کیسی تختیں کی ہیں۔ ارے پڑھنے والوسنے والوسنے والوسنے والوسنے کی قدر نہ کی تو قیامت کے روز گلا پکڑا جائے گا۔ پکی میں سوال وجواب ہیں۔ پہلے خود ہی سوال کرتے ہیں پھراس کا جواب لکھتے ہیں اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہو جھے کہ ایمان کھڑا ہے یا ہیٹا ہے تو جواب میں کہو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہو جھے کہ ایمان کھڑا ہے یا ہیٹا ہے تو جواب میں کہو کہ اللہ کے فرما نبر دار بندوں کا ایمان ہیٹا ہے اور نافر مانوں کا ایمان کھڑا ہے ، خطرہ ہے کہ چلا نہ جائے۔ انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ایمان کھڑا ہوا ہے تو یہ خیال ہوگا کہ کے لیے کھڑا ہوا ہے تو یہ خیال ہوگا کہ ایمان کی مثال ہے کہ اگر اونٹ کھڑا ہوا ہے تو یہ خیال ہوگا کہ ایمان کی مثال ہے کہ ایمان کی خوا ہوا ہے تو اطمینان کہ ایمان کی مثال ہے کہ ایمان کی حفاظت کیا کریں اگر ہوتا ہے کہ بھا گا اور اگر اونٹ آرام سے ہیٹھا ہوا ہے گھٹنہ بھی بندھا ہوا ہے تو اطمینان موتا ہے کہ بھا گا اور اگر اونٹ آرام سے ہیٹھا ہوا ہے گھٹنہ بھی بندھا ہوا ہے تو اطمینان کی حفاظت کیا کریں اگر موتا ہے کہ بھا گا قرائو کہ تو اس کھڑا نہ دہ جیٹھا رہے ، ایمان کی حفاظت کیا کریں اگر خواستہ کھڑا ہو گہا تو بس بھا گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس لیے محبت منیں تھی کہ دوسری سب بیویوں میں سے کسی بات میں کوئی تفوق تھا، کوئی خوبی زیادہ تھی بلکہ ان ہے محبت اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم میں تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میر ہے۔ کہنے کوتو یہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے میر ہے رسول! یہ تیری بھی مقرب ہے۔ کہنے کوتو یہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے میبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھیں کیکن اصل بات یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ مقام اور فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھی۔

سنے پہلی بات تو یہی کہ جس کے قلب میں ذراساایمان ہووہ خودہی سوچ سکتا ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے پھراس کی پچھ وضاحت بھی من لیجئے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب میں کسی بیوی کے بستر پر ہوتا ہوں تو وحی نازل نہیں ہوتی لیکن عائشہ کے بستر میں ہونے کے باوجود وحی نازل ہوتی ہے سوچنے اللہ کی طرف ہے ہے یانہیں؟ دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا فقہاء صحابہ میں ہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنبم میں ہے بعض صحابہ کوفقہاء کہا جاتا ہے، فقہاء فقیہ کی جمع ہے۔ فقیہ کے معنی ہیں ہے تک پہنچنے والا، بات کی حقیقت تک پہنچنے والا، اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیجھنے والے، حقیقت تک پہنچنے والے کہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے آئیس فقیہ کہا جاتا ہے۔ تمام محد ثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ صفی اللہ تعالی عنبافقیہ ہیں، حقیقت تک پہنچنے والی، ان کا فیصلہ ہے اورکن لوگوں کیلئے صحابیات رضی اللہ عنہان کے لیے، بیرز مانہ تو کتنی دور کا ہے پندر ہویں اورکن لوگوں کیلئے صحابیات رضی اللہ عنہان کے لیے، بیرز مانہ تو کتنی دور کا ہے پندر ہویں صدی چل رہی ہے۔ آج کی عورتوں کی کیا نسبت ان صحابیات ہے۔

تیسری بات مید کہ خواتین خواتین کے حالات سے جتنی واقف ہوتی ہیں کوئی دوسرا اتناوا قف نہیں ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواتین کے حالات سے جو واقفیت رکھتی تھیں وہ مردوں کوتو نہیں ہوسکتی اس لیے ہر لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فیصلہ واجب القبول ہے۔

### حضرت عمر صنى الله تعالى عنه كالايني المليه كوروكنا:

حفزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنداپی اہلیہ سے فر مایا کرتے تھے کہ نماز پڑھنے مسجد مت جایا کرونو وہ مانتی نہیں تھیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جانے سے نہیں روکا اس لیے وہ شوہر کے منع کرنے پرندرکیں۔

اس بارے میں پہلے ایک مسئلہ اورس لیں ، رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا مسجد کی بنسبت گھر میں نماز پڑھنا زیادہ تواب ہے اور گھر کے حن کی بنسبت کمرے کے اندر بھی کمرے کے اندر بھی ایک مسئلہ اور کمرے کی بنسبت کمرے کے اندر بھی اگرکوئی کمرہ ہوتو اس میں جاکر پڑھنا زیادہ تواب ہے۔ تواب لینامقصود ہے یانفس پرسی مقصود ہے آگرخوا تمن کا مسجدوں میں جانا جائز بھی ہوتا تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود ہے آگرخوا تمن کا مسجدوں میں جانا جائز بھی ہوتا تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ گھر میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔

حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے اپنی اہلیکوروکا تو وہ مانی نہیں تو انہوں نے بیہ بیر افتیار کی کہ فجر کی نماز کے وفت ایسی جگہ چھپ کر کھڑ ہے ہوگئے جہاں سے اہلیہ گزرتی تھیں جب کسی طرح یقین ہوگیا کہ بیا پی بیوی ہے تو انہیں چھیڑا اور جلدی سے بھاگ گئے۔ اہلیہ نے انہیں بیچانا نہیں کیونکہ ایک تو اندھیرا تھا دوسرے وہ جلدی سے بھاگ گئے۔ اہلیہ نے انہیں بیچانا نہیں کیونکہ ایک تو اندھیرا تھا دوسرے وہ جلدی سے بھاگ گئے تھے۔ وہ جب گھر آئیں تو کہنے لکیں کہ آپ سے فرماتے ہیں اب عورتوں کے لیے مسجدوں میں جانے کا زمانہ نہیں رہا۔ حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ بات عقل میں جھاتا، حضرت عمرضی میں آئی اگر نہ آتی تو میں کسی دوسرے طریقہ سے تیری عقل میں بھاتا، حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کا کوڑ ا بجھ نہ یو چھئے۔

عورت کوکسی بھی نماز کے لیے متجد جانا جائز نہیں۔ بہت ہے لوگ حرمین شریفین کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھئے وہاں بھی خواتین متجدوں میں جا کرنماز پڑھتی ہیں۔اس کے دو جواب ہیں:

ا پیر جومرداور عورتیں جج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے وہاں کی حکومت کوعاجز کررکھا ہے، گمرانوں کو بھی عاجز کررکھا ہے دہ لوگ مطاف میں جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ مردول اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو گئر ہیں پھر بھی نہیں رکتیں مردول پر آ آ کر گرتی ہیں بول لگتا ہے کہ جب تک بیمردول سے رکڑ ہے نہ کھا کیں انہیں مزائی نہیں آتا ہے نگل جا اے زمیں ناپید انہیں اے آسال کردے نہوں جا اے زمیں ناپید انہیں اے آسال کردے نہوں جن بیرت بیسیانی نہوں ہیٹھیں گی پردے میں بیہ بے غیرت بیسیانی ان کے مردان سے بھی زیادہ بے غیرت ہیں ، ان بے غیرت یہ سول کو ل سیاہ اور عقلیں مسنح ہوگئیں

بے پردہ کل جو آئیں نظر چند یبیاں اکبر زمیں میں غیرت قومی ہے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے گئیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑگیا ہوا کہنے گئیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑگیا ہداوگ دیوث ہیں دیوث،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
'' دیوث بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔' (طبرانی کبیر)

مجھے بھی بھی خیال ہوتا ہے کہ انہیں رو کئے کے لیے میں وہاں کی حکومت سے اجازت لے لوں پھر دیکھئے کیسے روکتا ہوں انہیں ، ارے جہاں میں پہنچ جاؤں تو پھر رکیں گی کیے نہیں دارالا فتاء کے توایک نیچے نے یوری بس کوالٹ ڈالا (ایک مجاہد طالب عالم جس کا حضرت افدی ہے اصلاحی تعلق ہے اس نے بتایا کہ وہ بس میں سفر کرر ہاتھا، ڈرائیور نے گانالگادیا طالب علم نے منع کیا تو ڈرائیور نے آواز مزید تیز کردی، طالب علم نے پھرروکا تو آواز مزید بڑھادی وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیب ریکارڈ ریرایک زور دار مکہرسید کیا، ایک ہی کے سے ٹیپ ریکارڈ رکا ستیاناس ہوگیا۔اس کے بعد ڈرائیور کو دو تین کے رسید کیے ڈرائیور مجھ ہے بہت طاقتورتھا گروہ اتنا مرعوب ہوا کہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاسکا، گاڑیاں رک گئیں، لوگوں کا ججوم ہوگیا، ایک عامی شخص نے نعرہ لگایا'' طالبان زندہ باد'' پولیس والے نے ڈرائیور کا جالان کا ٹا اس لیے کہ بسوں میں گا نا لگا نا خلاف قانون ہے۔ پوکیس والوں کواس کی تو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ گناہوں ہے روکیس یا خلاف قانون ہے روکیں انہیں تواینی جیب گرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیےوہ ایبا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ بعد میں ایک بوڑھے مخص نے مجھ سے حضرت اقدس کا نام لے کر یو جھا کہ کیا آپ ان کے شاگر دہیں میں نے کہا ہاں تو اس شخص نے کہا کہ بیکا م ان کا شاگر دہی کرسکتا ہے )

یہ لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں وہاں جا کر بالکل مست ہوجاتے ہیں کسی کی بات مانتے ہی نہیں چلیے ایک قصہ اور بتادوں بیتو بڑی عبرت کا قصہ ہے۔

رئيسة القوم:

ایک بارج کے موقع پر مز دلفہ میں میرے قریب پنجاب سے تعلق رکھنے والا ایک فاندان ہی ہارج کے موقع پر مز دلفہ میں میرے قریب پنجاب سے قائدان ہی میں رہتے ہیں انہوں نے فاندان ہی میں رہتے ہیں انہوں نے بنایا کہ وہ کئی کار فانوں کے مالک ہیں۔ جس کے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے ذکر کیلی چھیڑ دیتا ہے ۔

جہال بھی بیٹھتے ہیں ذکر انہی کا چھیڑ دیتے ہیں

کوئی مولیٰ کا ذکر چھیڑے کوئی کیلی کا۔ان لوگوں نے مجھ سے کچھ مسائل یو جسا شروع کردیئے میں نے سوجا کہ چلیے شایدای طرح انہیں کچھ مدایت ہوجائے اس لیے میں بھی متوجہ ہو گیا مسائل بتا تار ہاتوا یسے لگ رہاتھا کہسب میرے عاشق ہو گئے ،لثو ہی ہوگئے، ساری رات ایسے ہی گذرگئی میں نے سوچا کہ ایک مسئد پوچھنے کا ثواب ایک ہزار رکعت نفل پڑھنے ہے زیادہ ہے مجھے بتانے کا تو اور بھی زیادہ تو اب مل رہاہے ، بیاتو ہمیں افضل ترین عبادت مل گئی ، مزدلفہ میں تھم ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرواللہ کا ذكر كروتو ميں نے سوجا افضل ذكر ال كيا ہے، ان لوگوں كو ہدايت ہوجائے كى اور كيا عاہیے۔ساری رات ای طرح گذرگی صبح کو جب اذان ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ نماز یڑھا کمیں میں نے کہا ابھی وقت نہیں ہوا۔ آپ لوگ بھی یا در تھیں! مز دلفہ میں معلم صبح صادق ہے پہلے ہی اذانیں دلوا کرلوگوں کونماز پڑھوادیتے ہیں کسی کی نماز ہویانہ ہو، حج ہو یا نہ ہوان کواپنا کام آسان کرنا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی پہنچاؤ۔ ایک بارمنی میں ابھی زوال کا وقت ہوانہیں تھاوہ پہلے ہی کنگریاں مروانے کے لیے بھگائے چلا جارہا ہے میں نے معلم سے کہا کہ ابھی تو وقت ہوانہیں اس سے پہلے ہی آپ لیے جارہے ہیں تو کہتے ہیں آپ کی رمی نہیں ہوگی ان لوگوں کی ہوجائے گی ، چلنے دو، حاجیوں کو بمری بنار کھا ہےوہ پیلیسی کولایلادیتے ہیں تو اور بھی بکری کا د ماغ چکرا جاتا ہے۔

شف بیبسی:

جدہ میں ایک محفق عید کے موقع پر بکرا خرید نے گیا۔ وہاں ایک بدوی جو بکریاں نج رہا تھا اس نے اپنے پاس پہلی کی بوتلیں بھی رکھی بوئی تھیں جو بھی اس کے قریب جاتا تو وہدوی کہتا: "شف بیبسی، شف بیبسی، "عربی میں "پ "نہیں، "پ "کی جگ "ب" استعال کرتے ہیں اور شف کے معنی ہیں دیکھ یعنی پیپی کا کر شمہ دیکھ پھر وہ ایک بکرے کے منہ میں چند گھونٹ پیپی کے ڈال دیتا بکرا چکرا کر گرجاتا بھر کھڑا ہوتا پھر کرجاتا اور بدوی لوگوں کو یہ تماشا دکھا کر کہتا: "شف بیبسی، شف بیبسی پیتر ہے ہو یہ ای گول کو پیپی کے نقصان سے بچانے کے لیے پیپی پر سے ہو یہ ایک خراب چیز ہے، لوگوں کو پیپی کے نقصان سے بچانے کے لیے پیپی پر این خرج کر دہا تھا۔

بات ہور ہی تھی مزدلفہ کی ، وہ لوگ کہنے گئے کہ نماز پڑھائیں وقت ہوگیا ہے۔ ہیں نے بتایا ابھی وقت نہیں ہوا جب وقت ہوجائے گا تو میں بتادوں گا۔ میرے پاس تو دنیا مجرکے حسابات رہتے ہیں جہاں کا بھی چاہیں فوراً چندمنٹ میں بتاسکتا ہوں کہ وقت ہوا ہے یا نہیں۔ جب میں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہوا تو وہ ذرا بیٹھ گئے۔ پھرکسی ووسری طرف ہے کی معلم نے اذان دلوادی تو ان میں سے ایک کہتا ہے:

''او کیوں چانگراں مارن ڈیا؟''

''وہ کیول چینیں مارر ہاہے؟''

بندرول کے چیخنے چلانے کی آ داز کو'' چانگران'' کہتے ہیں،ایسے داہیات لوگ کہ موذن کی آ داز کواس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ پھر کسی طرف سے اذان کی آ داز آئی تو پھر کہنے لگے:

''اوکیوں جا مگراں مارن ڈیا؟''

پھراصرارشروع کردیا کہ نماز پڑھا کیں، میں نے پھرایک دوبارکہا کہ آخر مجھے بھی تو نماز پڑھنی ہے جب وقت ہوجائے گاتو پڑھادوں گااپی نماز بربادمت کریں انتظار کرلیں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے دو تمین منٹ صبر کیا تو ایک عورت ہولی:

''گنا ای تال ماف کراؤن آئے آل انال وچ اے وی ٹی، اے وی ماف ہوجاؤ گا،چلو پڑھونماج تے چلیے ۔''

''گناہ ہی تو معاف کروانے آئے ہیں، انہیں میں یہ بھی سہی یہ نماز کا گناہ بھی معاف ہوجائے گا، چلویڑھونمازاورچلیں۔''

معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت رئیسۃ القوم تھی اس نے جیسے ہی کہا تو سارے اٹھ گئے ،
رات بھر کاعشق بہ کرنگل گیا۔ رئیسۃ القوم بلکہ فقیہۃ القوم فرمار ہی جیں کہ یہاں گناہ ہی تو معاف کروانے آئے جیں اگریہ ایک نماز نہیں ہوئی تو یہ بھی ساتھ ہی معاف ہوجائے گ چلو پڑھو۔ یہ تو جاتے ہی اس نیت ہے جیں کہ گناہ معاف کروانے آئے ہیں اس لیے یہاں خوب خوب گناہ کروکوئکہ جج کرنے ہے تو سارے گناہ معاف ہو ہی جا کیں گے۔ یہاں خوب خوب گناہ کروکوئکہ جج کرنے ہے تو سارے گناہ معاف ہو ہی جا کیں گے۔ حرمین شریفین میں عورتوں کے مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں ایک بات تو یہ ہوگئی کہ یہ جا جی وہاں جا کرصرف شیطان کی بات مانے جیں اور کسی کی بات نہیں مانے تو انہیں کوئی کہ یہ جا گی کہ یہ جا کہ وہاں جا کرصرف شیطان کی بات مانے جیں اور کسی کی بات نہیں مانے تو انہیں کوئی کہ یہ جا گھوں ہو کہ کیا ہے جا کہ حدید کرنے ہوگئی کہ یہ جا گھوں ہو کہ کیا ہے جا کہ حدید کرنے ہوگئی کہ یہ جو ان جا کرصرف شیطان کی بات مانے جی اور کسی کی بات نہیں مانے تو انہیں کوئی کہ یہ جو اے ۔

ا ہماراتعلق فدہب حنی ہے ہے، امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے فدہب پر چلنے والے۔ سعود یہ کی حکومت حنفیہ ہیں صنبلیہ ہے۔ ان کے ہاں عورتوں کا مسجد میں جا کرنماز پڑھنا جا کرنے ہوئے ہوئے ہے۔ ان کے ہاں عورتوں کا مسجد میں جا کرنماز پڑھنا جا کڑنے ہوئے۔ حضرت عمراور حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے روک دیا اوران کے ارشا وکورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاو ہم جما جائے گااس لیے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا مسجدوں میں نماز پڑھنے جانا جا کرنہیں ، اس لیے حرین شریفین کا حوالہ دینا ہے جنہیں یا تو حنفی فدہب چھوڑ دیں کوئی مجبورتھوڑ ابھی کرتا ہے کیکن اگر خودکو حنفی کہتے ہیں تو امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فدہب پر چلنا پڑے گا۔ کہلا کیں حنفی خودکو حنفی کہتے ہیں تو امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فدہب پر چلنا پڑے گا۔ کہلا کیں حنفی

اور تقلید کریں کسی دوسرے امام کی بینیں ہوسکتا جو بھی خود کو حقی کہتا ہے اسے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول بڑمل کرنا ہوگا خواہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے ۔ اگر حرمین شریفین ہی کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں کے لوگ تو نماز وں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء بھی نہیں ما تکتے ۔ بہت سے لوگ ان کے بارے میں یہ جھتے ہیں کہ وہ دعاء بی نہیں ما تکتے ، یہ خلط ہے وہ دعاء تق ما تکتے ہیں گر بغیر ہاتھ اُٹھا کے اور یہاں لوگوں کا حال ہے :

🛈 ہاتھاٹھا کر مائلتے ہیں۔

اجمّا عی طور پر مانگتے ہیں۔ سارے اکٹھے ہوکرامام کی اقتداء میں دُعاء مانگتے ہیں۔ سارے اکٹھے ہوکرامام کی اقتداء میں دُعاء مانگتے ہیں۔ جب امام شم کرتا ہے تو یہ بھی خم کردیتے ہیں۔ خم کردیتے ہیں۔

امام کو چلانے پر مجبور کرتے ہیں اور اسے لازم سمجھتے ہیں اگر کوئی امام زور زور سے چلا کر دعا نہیں منگوا تا تو بیا ہے مجبور کرتے ہیں وہ پھر بھی نہیں کرتا تو اسے نکال دیتے ہیں کہ بیتو گونگاہے کوئی دوسرابولنے والا امام لاؤ۔

سیمستحب کام کوفرض واجب کی طرح سمجھا جانے گئے تو وہ ناجائز ہوجاتا ہے دعاء کے بارے میں لوگوں نے کتنی بدعتیں جاری کررکھی ہیں، اگر حرمین شریفین کے مطابق عمل کرنا ہے تو دعاء کے بارے میں ان کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ دعاء بھی تو انہی کی طرح مانگا کریں۔ یہ تو نفس کے بندے ہیں انہیں جس کام میں مزا آتا ہے وہ کرتے ہیں اور جہاں مزانہیں آتا تو کہتے ہیں یہ تو وہانی ہیں۔

یہ بات کی کرلیں کہ ہم حنی ہیں۔ فد ہب حنی معلوم کرنے کے لیے علاء کے سامنے عربی فقاوی کی کتابیں موجود ہیں جن میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا فد ہب صاف صاف کھا ہوا ہے کہ عور توں کے لیے گھروں سے نکلناممنوع ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جانا جا کر نہیں ۔ عوام ہم تی زیور میں دیکھیں کہ عور توں کو مسجد جانے ہے روکا ہے یا نہیں ۔ آج کل مولوی بھی اور عوام بھی رہے ہیں کہ عور تیں جب مجد میں جاتی ہیں ہے یا نہیں ۔ آج کل مولوی بھی اور عوام بھی رہے ہیں کہ عور تیں جب مجد میں جاتی ہیں

جمعہ کا خطبہ سنتی ہیں، خطیب صاحب کا بیان سنتی ہیں تو فائدہ بہت ہوتا ہے، یہ بات خوب اچھی طرح ذہن شین کرلیں کہ فائدہ صرف اللہ کے قانون کے مطابق کام کرنے ہیں ہے اگر اللہ کے قانون کے خلاف کام کیا تو بظاہر کتنا ہی فائدہ نظر آئے وہ جہنم کا ذریعہ بن گا۔ جو بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے قانون کے خلاف کام کرنے سے دین بند آ ہوہ وہ دین میں تحریف کررہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ کوئی رقص وغیرہ کا انظام کریں گے مہاں بہت لوگ آئیں گے مرد بھی تورتیں بھی پھر ہم لوگوں تو بین کریں گے دین کی باتیں ہت لوگ آئیں گے مرد بھی تورتیں بھی پھر ہم لوگوں تو بین کریں گے دین کی باتیں بنائیں گوگوں کو دین کے احکام کا علم ہوگا اس سے انہیں بہت فائدہ ہوگا۔ یا یہ کہ کی جگہ تبلیغ کے لیے لوگوں کو بلایا جائے اور وہاں پر دے وغیرہ کی قید نہ ہو بے پر دہ تورتیں واس طرح لوگ بہت آئیں گے اگر پر دے وغیرہ کی بایندی لگاتے ہیں تو بہت تھوڑ ہے لوگ آئیں گائدہ کم ہوگا۔ یہ بلیس ابلیس ہے۔

### دین کوقائم کرنے کا طریقہ:

کہ مکرمہ میں ایک شامی عالم تھے، بہت مضبوط عالم۔ چونکہ جس کوجس ہے مجبت ہوتی ہے اس لیے مجصے ان سے محبت تھی۔ وہ میرے پاس ملنے آیا کرتے تھے، میں بھی ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ ایک بار میں ان کے پاس گیا تو وہاں کوئی شامی مجاہد آیا ہوا تھا، وہ ڈاڑھی منڈ اتھا تو انہوں نے اس مجاہد کے سامنے مجھے سے پوچھا کہ جہاد کی مصلحت سے ڈاڑھی منڈ اتا جا تز ہے یا نہیں؟ میں نے کہانہیں جا ترنہیں تو وہ لڑکا بہت ناراض ہوا کہنے لگا اس کے سواتو جہاد ہو، ی نہیں سکتا ہم جاتے ہیں تو دہمن پکڑ لیتے ہیں پھر ہم جاسوی کیسے کریں گے، بہت بولتار ہااس وقت مجھے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہلوا دیا:

#### لايقام الدين بهدمه

دین کوگرا کر دین کوقائم نہیں کیا جاسکتا۔میرےاس جواب پر وہ شامی عالم بہت خوش ہوئے ۔آپ لوگ بھی یا دکرلیں دلوں میں بٹھالیں:

#### لايقام الدين بهدمه

یہ نامکن ہے کہ دین کوگراکر دین قائم کیا جائے۔اللّٰہ کی قائم کردہ حدود کوتو ڈکر
انسان بھی دیندارنہیں بن سکتا۔عورتوں کا گھرول سے باہر نکلنا،خواہ وہ تبلیفی جماعت میں
نکلیں،خواہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نکلیں،خواہ وہ تراوت کی پڑھنے کے لیے نکلیں اس سے
مجھی بھی ان کے دین کو فائدہ نہیں پنچ گا کیونکہ دین کوگراکر بھی بھی دین قائم نہیں
ہوسکتا۔کل قیامت کے دن جب اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو اگر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ
پوچھ لیا کہ میرے احکام کو پامال کر کے، میری قائم کردہ صدود کی خلاف ورزی کر کے
عورتوں کوگلیوں گلیوں،شہروں شہروں میں پھراکر کیا تم یہ بھتے ہے کہ ان کو ہدایت ہور بی
ہونا کہ میر ہور ہاہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟اللّٰہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطاء فر ما کیں۔

# 🖺 عورتوں کی جماعت:

بہت کی عورتیں رمضان میں تراوت کی جماعت کرتی ہیں، حالانکہ عورتوں کی جماعت کرتی ہیں، حالانکہ عورتوں کی جماعت کرنا جائز نہیں۔اس ہے پہلے نمبر پرتو یہ بتایا تھا کہ عورتوں کا جمعہ یا تراوت کو فیر و پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جانا جائز نہیں۔اب یہ بتار ہا ہوں کہ خواتین کا اپنے گھروں میں بھی تراوت کی جماعت کرنا جائز نہیں۔اکیلی ایکلی پڑھیں۔

اس بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی تو جا فظہ ہے اگر وہ سنائے گی نہیں تو قرآن بھول جائے گی۔ قرآن کو لکا کرنے کا بینسخہ ہے کہ سنائے ، بیباں بھر وہی بات جوگز شنہ نمبر میں میں نے بتائی تھی کہ اللہ کے لیے کا م کرتے ہیں تو اللہ کی نافر مائی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی نافر مائی کر کے ، اللہ کے قانون کو فلاف کر کے ، اللہ کے قانون کو تو ڈکر ، اللہ کو ناراض کر کے کہتے ہیں کہ اس سے دین کا فائدہ ہوگا ، بلیفی جماعت والوں کی طرح عورتوں کو گھر ہے نکال کر کہتے ہیں بہت فائدہ ہور ہا ہے ، ارے! گناہ کمیرہ کر کے کہتے ہیں فائدہ ہور ہا ہے ، ارے! گناہ کمیرہ کرکے کہتے ہیں فائدہ ہور ہا ہے ، ارے! گناہ کمیرہ کرکے کہتے ہیں فائدہ ہور ہا ہے ، اس پر کفر کا خطرہ ہے یا نہیں؟ کررہے ہیں گناہ کمیرہ

اور کہدر ہے کہ بہت فائدہ ہور ہا ہے۔ معلوم نہیں لوگوں کی نظر میں فائدہ کے کہتے ہیں نقصان اس کا معیار سے نقصان کے کہتے ہیں؟ کسی دین کام کے کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان اس کا معیار سے ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق کر ہے اور کی ایک کو بھی ہدایت نہ ہوتو آ ہے کا فائدہ ہے اوراگر اللہ کے قانون کے خلاف کر کے پوری دنیا کوآ ہا ہے ساتھ ملالیس تو فائدہ نہیں نقصان ہے، جہنم کا کام کررہے ہیں۔ گویاان کے خیال میں محاذ اللہ! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وہا قامت دین کے ان طریقوں کا علم بی نہ تھا جو کہیں ہے ان کی طرف وی ہورہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی تراوی کی جماعت اس لیے کی طرف وی ہورہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی تراوی کی جماعت اس لیے ہونی جا ہے کہ اس طرح عورتیں اپنا قرآن پکا کریں گی۔ جس چیز کوشریعت نے ناجائز وردے دیا ہے کہ اس طرح عورتیں اپنا قرآن پکا کریں گی۔ جس چیز کوشریعت نے ناجائز وردے دیا ہے ترارہ سے دیا ناجائز کام کر سے مجھ درہے ہیں قرارہ سے دیا اسے قرآن پکا کرنے کا ذریعہ بنارہے ہیں ، ناجائز کام کر سے مجھ درہے ہیں کہ بہت بڑی عیادت کرئی۔

## مردوعورت کے لیے کم کی حقیقت:

اس کے خمن میں بتانا جا ہتا ہوں کہ مردوں اور عورتوں کے لیے علم کی حقیقت کیا ہے۔ علم بہی تو ہے نا کہ قرآن ہے، حقوق ہے۔ علم بہی تو ہے نا کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی تو فیق ہو۔ احکام قرآن سے، حقوق القرآن سے واقفیت ہو، جس قرآن کو یا در کھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نافر مانی کررہے ہیں اس قرآن کے حقوق کیا ہیں۔ نمبروارتین چیزیں یا دکرلیں:

### ٠ تجويدالقرآن:

قرآن مجید کے الفاظ کو تبوید کے ساتھ سکھیں۔ پہلات توبیہ۔

## احكام قرآن كاعلم:

اس کے بعدر ہار کر آن مجید کے احکام کیا گیا ہیں؟ احکام کاعلم حاصل کریں اس کے لیے بہٹتی زیور خوب توجہ سے پڑھیں، سجھنے کی کوشش کریں، بار بار پڑھتے رہیں، بچیوں کو بڑھا کمیں تا کید کریں کہ بہتی زیورد یکھا کریں۔

## @احكام قرآن يرثمل:

تمیسری چیزرہ جاتی ہے کہ قرآن کے احکام کے مطابق عمل ہو۔اس کے لیے کسی بھی الیی شخصیت ہے تعلق رکھیں کہ جس کے بیان میں اعمال کی طرف توجہ دلائی جاتی ہو۔ بدا ممالیوں سے، گنا ہوں سے، نافر مانیوں ہے بیجانے کی کوشش کی جاتی ہو، خاص طوریر وہ نافر مانیاں جن کا عام مسلمانوں میں دستور ہوگیا ہےان کو گنا ہوں کی فہرست ہے ہی نکال دیاان کی اصلاح کی طرف متوجه کیا جاتا ہو، جن کے بیان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہو،کسی ایسےاللّٰہ والے کے ساتھ تعلق رکھیں ،ان کے مواعظ کی كتابين يرهيس، كيشين سنيل اس فكرآ خرت پيدا موگ - بتائيكوئى چزياقى روگى، اس بیں سارا ہی دین آ گیا مگریہ جور جمان لوگوں میں بیدا ہو گیا ہے کہ ذرادین کی طرف مائل ہوئے تو اپنی بچیوں کواسکول کالج ہے اٹھالیتے ہیں بیتو بہت احصا کرتے ہیں لیکن مچروہ اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ ان کی بچی حافظہ، قاربیہ، مقریہ، عالمہ، فاضلہ بن جائے اور پھر جب بچی حافظہ بن گئی تو کہتے ہیں کہ اگر تر اور کے میں سنائے گی نہیں تو اس کو قرآن یاد کیے رہے گا؟ گناہ کروگناہ، کبیرہ گناہ کرواس لیے کہ بچی کو جا فظہ بنالیا تو اب قرآن کو یکا بھی تو رکھنا ہے۔

یہ بات خوب یا در کھیں کہ جو تین چیزیں میں نے بتائی ہیں لڑکیوں کے لیے وہ کافی ہیں البتہ مردوں کے لیے وہ کافی ہیں البتہ مردوں کے لیے پورے علم دین کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔خوا تمین کو کیا ضرورت پڑی ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی؟ ان پر جنتاعلم حاصل کرنا فرض ہے اس کی تفصیل میں نے بتادی۔اس بارے میں میرارسالہ ' اکرام مسلمات' دیکھیں۔

#### اشبينه:

شبینه کی جو بدعت چل نکلی ہے اس میں شہرت ونمود کے علاوہ اور بھی کئی مفاسد ہیں ،

اس بدعت کی مختلف صور تیں ہیں ۔

### تېلى صورت:

ایک صورت تو بیہ ہے کہ جو قاری صاحب مسجد میں تراوت کی پڑھانے کے لیے معین میں وہی ایک دورا تول میں پوراقر آن سنادیں۔اس میں بیقباحتیں میں:

- 🕕 شہرت ونمود ، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا شرک کی ایک تتم ہے۔
  - 🕑 اکثرنمازی شریک نہیں ہوسکتے۔
- کی لوگ بیٹے باتیں کرتے رہے ہیں جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو شریک ہوجاتے ہیں جو آن مجید کی کھلی ہے حرمتی ہے۔
- کی لوگ او تکھتے رہتے ہیں، بار بارچائے پیتے ہیں یامند میں لونگ یا کالی مرچ وغیرہ رکھتے ہیں، جب کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بہت بخت تنبیہ فرمائی ہے کیمل اتنائی کروجتنا انشراح اور رغبت سے ہوسکے۔
- ﴿ بہت ہے لوگ یہ جھتے ہیں کہ قرآن سننے کی سنت پوری ہوگئی اس کے بعد وہ تراوت کی بہت ہے لوگ یہ جھتے ہیں کہ قرمیں جھوٹی سورتوں سے پڑھ لیتے ہیں ،بعض تو بے ہمتی اور سنتی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں لیکن اکثر دنیا کمانے کی ہوس میں کرتے ہیں کہ روز اندتر اور کی میں قرآن سنیں گے تو دنیا کمانے میں بہت بڑا نقصان ہوگا ، دنیا کے مردار کے عشق میں شہینہ میں شرکت کی بہانہ سازی۔
- شبینہ میں قرآن مجید لاؤڈ اسپیکر پر پڑھا جاتا ہے جس سے اہل محلّہ کو تکلیف ہوتی ہے، بعض کمزور یا مریض ہوتے ہیں جن کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے، بعض دن مجر کے تحکے ہوئے ہوتے ہیں جن جلدی ہی پھر کام پر جانا ہوتا ہے، شبینہ والے خلال کو بوڑھوں اور بیاروں پررخم نہیں آتا تو ایسے مشغول لوگوں پر کیارتم کھا کیں ہے، بات یہ ہے کہ آہتہ پڑھتے ہیں تولوگوں میں نام کسے ہوگا جوشبینہ سے اصل مقصد ہے۔

ک عموماً شبینہ میں پڑھنے والے قاری زیادہ ہوتے ہیں جن میں باہم تقابل اور مقتد یوں سے زیادہ سے زیادہ داد حاصل کرنے میں تسابق کی کوشش ہوتی ہے، پھر مقتد یوں سے زیادہ داد حاصل کرنے میں تسابق کی کوشش ہوتی ہے، پھر مقتد یوں میں بھی بہی با تیں چلتی ہیں کوئی ایک کوفو قیت دے رہا ہے تو کوئی دوسرے کو، اس سے بسااوقات بعض قاریوں کی تو ہیں بھی ہوجاتی ہے۔ یہ قباحت حسن قراءت کے مقابلہ میں بھی ہے۔

#### دوسری صورت:

عام تراوح پڑھانے کے بعد مبحد ہی میں دوسرے ایسے لوگ شبینہ میں تراوح کے پڑھیں جنہوں نے پہلے تراوح نہیں پڑھیں ،اس میں مزید دوقباحتیں ہیں:

- 🛈 ایک معجد میں ایک ہی نماز کی دو جماعتیں کرنا مکروہ تحریمی ہے۔
- 🕑 پہلی جماعت میں حاضری کی تھی،جس ہے سیحبداوراسٹام کی رونق میں تھی ہوتی ہے۔

#### تىسرى صورت:

جولوگ پہلے تراوح کپڑھ چکے ہوں وہ مسجد کے اندرنوافل میں شبینہ کریں ،اس میں ایک مزید قباحت یہ بھی ہے کہنوافل کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔

### چونقی صورت:

متجدے باہر کہیں پڑھیں ،اس میں مزید دوقباحیں ہیں:

- 🛈 مسجد کی جماعت کوکا ثنا مسجد، اسلام واہل اسلام کی رونق کو کم کرنا۔
- عموماً ایسے لوگ عشاء کے فرض بھی وہیں پڑھتے ہیں مجد میں نہیں پڑھتے جبکہ بلاضرورت شرعیہ فرض میں مسجد کی جماعت کوچھوڑ نا جا ئزنہیں۔اگر فرض مسجد میں پڑھ کر تراوت کے لیے مسجد ہے باہر نکلتے ہیں تواس میں بھی دوقیاحتیں ہیں:
- 🛈 ناواقف لوگ مجھیں مے کہ تراوی نہیں پڑھتے اور مظہ تہمت سے بچنافرض ہے۔

⊙ تراویکے ہےاعراض کے ساتھ مشابہت ہے۔

## ﴿ چندروزه ختم:

اس میں بھی وہ سب مفاسد ہیں جن کی تفصیل شبینہ کے بیان میں بتا چکا ہوں ،مزید بیکہ بقیہ ایام میں اگر چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں تو بیٹا موز ونبیت نماز وقر آن کے احترام کے خلاف ہے۔

## @ستائيسويں رات ميں ختم:

اس میں بیمفاسد ہیں:

- ہرجگداس کاالتزام ہونے لگاہے،امرمتحب پربھی فرض یا داجب جیسا دوام و التزام جائز نہیں جب کداس رات میں ختم کرنے کا تواستحباب تھی ٹابت نہیں۔
- اں رات میں ختم کرنے کوزیادہ برکت اور زیادہ تو اب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے جبکہ شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں۔
- سیدائی معمول اس زعم پر بنی ہے کہ پیرات بقینی طور پرلیلۃ القدر ہے حالانکہ اس کا کوئی یقین نہیں اس کی تفصیل بھی آٹھویں نمبر میس بناؤں گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔
- جوجاتی بید دو را توں میں تر اوت کے بہت مختصر ہونے کی وجہ سے مساجد کی رونقیں ختم ہوجاتی ہیں جبکہ شرع وعقل دونوں کامقتضی ہیہ ہے کہ رمضان کے آخر میں عبادت زیادہ کی جائے لیکن یہال معاملہ بالکل برعکس ہے، شاید کئی لوگ تو تر اور کا بھی نہیں پڑھتے ہول گے۔

اس رات میں ختم قرآن کا استخباب بعض فقہاء حمہم اللہ تعالیٰ ہے منقول ہے کیکن اس میں کچھ باتیں بچھنے کی ہیں:

ان کا میہ خیال ای امر پر منی ہے کہ شاید بیالیانہ القدر ہو۔ لیلنہ القدر میں زیادہ عبادت کرنے کا تو نبوت نہیں۔ عبادت کرنے کا تو نبوت نہیں۔

ک مروج دستور میں تو ختم والی رات میں عام را توں کی ہنسبت عبادت کم ہوتی ہےاور بدعات وخرافات زیادہ۔

اس رات میں ختم کرنے میں فضیلت یقینی نہیں صرف متوقع ہے کہ شاید فضیلت میں فضیلت کے شاید فضیلت میں اور اس کے مقابلے میں آخری دورا تیں خالی رہ جانے اور دوسرے مفاسد ذرکورہ یقینی ہیں۔ایک متوقع نفع کے لیے یقینی نقصان کر لینے کی شرعاً گنجائش ہے مفاسد ذرکورہ یقینی ہیں۔ایک متوقع نفع کے لیے یقینی نقصان کر لینے کی شرعاً گنجائش ہے نہ عقلاً ۔

### ﴿ ليلة القدر كي وضاحت:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما یا که مجھے لیلۃ القدر کاعلم دیا گیا تھا مگر پھروہ اٹھالیا گیا۔اس لیے کسی خاص رات کے لیلۃ القدر ہونے کا یقین نہیں۔

🖰 بدخیال بھی غلط ہے کہ لیلہ القدر ہمیشہ ایک ہی تاریخ میں ہوتی ہے۔

سی این القدر کے بارے میں ابتداء کوئی علامت نہیں البتہ بعض روایات میں بچھ الی علامات کاذکر ہے جورات گر رجانے کے بعد غلامات تلاش کرنے سے کیا فاکدہ؟ نہیں، دوسری بات یہ کہ رات گزرجانے کے بعد علامات تلاش کرنے سے کیا فاکدہ؟ جنہیں جوعبادت کرنی تھی کرلی اور جنہوں نے رات غفلت میں گزار دی وہ اسے دوبارہ نہیں پاسکتے۔ رات گزرجانے کے بعد علامات معلوم ہونے سے صرف ناقص محبت نہیں پاسکتے۔ رات گزرجانے کے بعد علامات معلوم ہونے سے صرف ناقص محبت والوں کو بیاف کدہ ہوسکتا ہے کہ اگراس رات میں انہیں عبادت کی تو فیق مل گئی تو وہ شکر گزار بندے بننے کے لیے اور زیادہ عبادت کریں گے، کامل محبت والوں کو ایسی ہمت افزائی بندے بنے کے اور زیادہ عبادت کریں گے، کامل محبت والوں کو ایسی ہمت افزائی کی ضرورت نہیں اور عوام کا بی نقصان ہے کہ وہ مطمئن ہوکر بیٹھ جاتے ہیں باقی راتیں غفلت میں گزارد سے ہیں۔

رسول الندسلی الله علیه وسلم کواس رات کاعلم دے کروایس لے لیا گیا۔اس کی عکمت میتھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اگراس کاعلم دے دیا جاتا تو لوگ اس

رات تو خوب عبادت کرتے اور باتی وقت غفلت میں گزاردیتے۔اس کے علاوہ یہ عکمت بھی گزاردیتے۔اس کے علاوہ یہ عکمت بھی ہے کہ نوگ لیلۃ القدر کو جانتے ہوئے بھی اس میں گناہ کرتے تو انہیں عذاب زیادہ ہوتا۔

(ع) اس رات میں کوئی خاص عبادت متعین نہیں بسہولت جوعبادت جا ہیں کریں۔
تلاوت، تسبیحات، نوافل، دین کتب کا مطالعہ یا اللہ تعالیٰ کے احسانات، انعامات اور
کمالات کا مراقبہ جو جا ہیں کریں۔ اس کے برعکس لوگوں نے بیطریقہ اختیار کر رکھا ہے
کہ عبادت کی تعیین کر دی اتنے اتنے نوافل پڑھے جا کیں اور فلاں فلال سور تیں پڑھی
جا کیں بیسب بدعات وخرافات ہیں جن پر ٹواب کی بجائے عذاب ہے۔

طبیعت پر جبر کرکے تمام رات جا گناممنوع ہے، انشراح کے ساتھ، طیب خاطر سے جتنی دیر جاگ سکتا ہے جا گے اور جب نیندآنے لگے سوجائے۔

ک رات کو جاگئے کی وجہ ہے فجر کی جماعت ندنکل جائے ،مسجد کی جماعت میں شریک ہوں۔

بندہوکہ انشراح ہے فجر کی نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں ای طرح پڑھ کیس بیانہ ہوکہ رات بھرجاگ کر فجر کی نماز میں جھومتے رہیں۔

نفل عبادت مسجد کی بجائے گھر میں کرنا مسنون ہے مسجدوں میں جا کر بنگامہ آرائی نہ کریں۔

🛈 نوافل کی جماعت مکروہ تحریمی ہےاس لیےنوافل انفرادی طور پر پڑھیں۔

ا سب سے بڑی عبادت گناہوں کو جھوڑ نا ہے۔لیلۃ القدر میں اللہ سے اپنے گناہوں کو جھوڑ نا ہے۔لیلۃ القدر میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آیندہ کے لیے ہرتئم کی نافر مانیوں سے بیخے کا عزم مستم کریں اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعاء بھی کریں۔

(کیلۃ القدر کے بارے میں مزید تفصیل حضرت اقدی کے وعظ' کیلۃ القدر'' میں پڑھیں۔ جامع )

## 🕒 بسم الله بريوهنا:

مسئلہ بیہ ہے کہ امام پورے قرآن میں ایک بار بسم اللہ بلندآ واز سے پڑھے تاکہ مقد یوں کا ساع مکمل ہوجائے۔ اس کا بہتر طریقہ تو بیہ ہے کہ پہلی ہی رات قرآن مجید کی ابتداء ہی میں بیمل کرلیا جائے۔لیکن اسے لاز ماختم والی رات ہی پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں بیقاحتیں ہیں:

نبیں، بالفرض اس کا استخباب ثابت ہوتا تو بھی اس کا التزام ہاں گوئی ثبوت نبیس، بالفرض اس کا استخباب ثابت ہوتا تو بھی اس کا التزام اوراس پر دوام جائز نہ ہوتا، غیر ٹابت کا التزام اور بھی زیادہ قبیج ہے۔

﴿ شرعاً وعقلاً بهم الله ابتداء قرآن میں تو مقصود بالذات ہے، پھر ہر سورت کے شروع میں سورتوں کے درمیان فرق بتانے کے لیے ہے، اس کا مقتضی یہ ہے کہ قرآن مجید کی اصل ترتیب کے مطابق بهم الله کوابتداء قرآن میں ہی بلندآ واز سے پڑھنا چاہیے تاکہ مقتد یوں کا ساع قرآن مجید کی اصل ترتیب کے مطابق ہو۔

D کارخیر کوجلدی کر لینا بہتر ہے بلاوجداتی تا خیر کیوں؟

کختم والی رات ہے پہلے امام یا کسی مقتدی کا انتقال ہوگیا تو وہ اس سعادت سے محروم رو گیا۔

### 🛈 تکراراخلاص:

ختم والی رات سورہ اخلاص تین بار پڑھنے کا التزام کیا جاتا ہے،اس میں بیہ مفاسد ہیں:

() فرائض میں سورت کا تکرار مکروہ ہے، تراوت کا بھی چونکہ فرائض کی طرح جماعت کے ساتھ اوا ، کی جاتی ہیں الہٰ دااس تھم کراہت میں بھی بیفرائض کی طرح ہیں۔
جماعت کے ساتھ اوا ، کی جاتی ہیں لہٰ دااس تھم کراہت میں بھی بیفرائض کی طرح ہیں۔
() اس کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ،صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ جمہتہ میں رحمہم اللہ تعالیٰ میں ہے کوئی ہوت نہیں۔

🗩 اس میں تو اب سمجھا جاتا ہےا درغیر ثابت کو کارِثوا بسمجھنا بدعت ہے۔

اس کاالتزام کیا جاتا ہے جس ہے مشخب کام بھی واجب الترک ہوجاتا ہے تو جس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہواس کا ترک کرنا بطریق اولی واجب ہوگا۔

## شمفلحون برختم كرنا:

اں کا بھی النزام کیا جاتا ہے،اس کے استحباب کے لیے ایک حدیث ہے استدلال کیا جاتا ہے،لیکن تحقیق کرنے ہے ثابت ہوا کہ اس حدیث ہے اس کے استحباب پر استدلال صحیح نہیں۔

اس کی مفضل و مرکل تحقیق احسن الفتاویٰ کی دسویں جلد (تتمه ) میں ہے۔

### ⊕ تراوت کے بعدمروج دعاء:

اس کا تو بہت ہی زیادہ التزام ہے، فرائض وواجبات ہے بھی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔اس میں بیقباحتیں ہیں:

اں کا کوئی ثبوت نہیں ،نماز کے بعد دعاء مانگنا ثابت ہے کین اس میں بیفصیل ہے کہ فرض کے بعد ہاتھ اُٹھائے بغیر مختصری دعاء انفراد آمائے البتہ نوافل کے بعد انفراد آ ہاتھ اٹھا کرطویل دعاء مانگنا تھے ہے۔

اس کی مفصل و مرکل شخفین میرے رسالہ "زبدة الکلمات فی حکم الدعاء بعد الصلوات" میں ہے، بیدسالہ احسن الفتاویٰ کی تیسری جلد میں ہا ورستقل بھی چھیا ہوا ہے۔ " ممازوں کے بعددعاء۔"

#### تنبيه:

۔ احسن الفتاویٰ کی تیسری جلد میں پچھاہم مباحث رہ میجے تھے جو دسویں جلد میں ہیں۔فرائض کی طرح تراوح بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہیں لہٰذا دعاء کے مسئلہ میں بھی یہ بھکم فرائض ہیں، غالبًا وتر کے بعد بھی اسی طرح دعاء ما تکنے کا التزام کیا جاتا ہے جب کہ وتر کا بھکم فرض ہوٹا تو اور بھی زیادہ ظاہر ہے۔ تر اوت کے بعد دعاء میں یہ بدعات ہیں:

- 🛈 بوقت دعاء ماتحدا مُعاناً ـ
  - ⊙اجتماعاً كرنابه
- ⊕امام کی اقتداء میں کرنا۔
  - ۞ بلندآ وازے کرنا۔
- ۞ ان سب بدعات كوضر ورى مجھنا اور نه كرنے والے كوملامت كرنا۔

## ® ختم قرآن کے موقع پر چراغال کرنا:

اس ميں په قباحتیں ہیں:

- 🛈 مال وتف ہے کرنا حرام ہے۔
- ال وقف سے نہ ہوتو بھی چونکہ اس کا التزام کیا جاتا ہے اس لیے اس سے احتراز لازم ہے۔

## ﴿ منهائي تقسيم كرنا:

منهائی تقسیم کرنے کی مروج رسم میں کی قبائے ہیں مثلاً:

- اے منتقل تواب سمجھا جاتا ہے جودین پرزیادتی ہونے کی وجہ سے بدعت ہے۔ اس کا ایباالتزام کیا جاتا ہے کہ کسی حال میں بھی اس رسم کوترک نہیں کیا جاتا،
- التزام كى وجه سے تومستحب كام بھى واجب الترك موجاتا ہے چه جائيكه جس كا استحباب

ى ثابت نەھوپ

وقف کی رقم ہے اس پرصرف کرنا ناجائز ہے اس لیے کہ بیخرج مصارف مسجد میں سے بین البندا منتظمہ میٹی پرشرعاً اس رقم کا ضان واجب ہوگا۔

بلاضرورت شرعیہ چندہ کرنا ناجائز ہے اس میں دین اور قرآن مجید کی تحقیر و تذکیل ہے۔

© چندہ میں اگر خطاب خاص کیا گیا یا ایسی مجلس میں خطاب عام کیا گیا کہ جس میں پچھ خاص لوگ شریک ہوں تو ان دونوں صورتوں میں چندہ و ہندگان کی رضا اور طیب خاطر متیقن نہیں، بلکہ طن غالب ہے ہے کہ مروت اور غلبۂ حیاء کی وجہ سے رقم وی ہوگی، لہٰذااس رقم ہے خرید کروہ مضائی حلال نہ ہوگی۔رسول التُدصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

لايحل مال امرئ مسلم الابطيب نفسه (مندالامام احمر)

سی کا مال حلال نہیں جب تک کہ اس کے شرح صدر کا یقین نہ ہوجائے۔اس کا یقین ہوجائے کہ خوشی ہے دے رہاہے جبکہ آج کل تو چندہ مانگنے والوں کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گلے پرانگوٹھار کھ کرز بردتی نکلواتے ہیں وہ تو ویسے ہی حرام ہوگیا۔

ایسے موقع پر چندہ دینے میں وہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جن کی آمدن حرام ہوتی ہےاس کی دود جہیں ہیں:

□حرام خوروں کے پاس ہیں۔ بہت ہوتا ہے، بینک اورانشورنس والوں کے پاس پاخانوں کے ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔

ت حرام خور شیری وغیرہ کے لیے اور مساجد میں دریاں ، قالین اور دوسری چیزوں کے لیے بیسہ دے کر میٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہ میہ بہت بڑے دیندار ہیں اور وہ لوگوں پر میٹا بت کرتے ہیں کہ دیکھئے اگر بینک اور انشورنس وغیرہ کی ملاز مت حرام ہوتی تو میہ مولانا صاحب یا یہ سجدوں والے ہماری رقمیں قبول نہ کرتے بیلوگ تو ہم سے چندہ لیتے ہیں اور خوب خوب لیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جومولوی ہماری آ مدن کو حرام کہتے ہیں وہ ایسے ہی اپنی طرف سے با تیں گھڑتے ہیں و کھئے ہی ری آ مدن تو حلال ہے۔

اگر چندہ جمع کرتے وقت ہے خیال رکھا جائے کہ حرام خوروں سے نہ لیں اور یہ مجمع لیقین ہوکہ چندہ دینے والے طیب خاطر سے دے رہے ہیں تو بھی ایک غلط رسم اور

بدعت کی تأیید تو ہوگی اس لیے ہر حال میں اس سے احتر از لازم ہے۔

﴿ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اظہار مسرت وشکر کی غرض ہے مضائی تقسیم کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شکر کی حقیقت تو یہ ہے کہ معم کوراضی کیا جائے مید کیساشکر ہے جو منعم کوناراض کر کے اداء کیا جارہا ہے؟

### @روزه کشائی:

يه بدعت بعي بهت عام إس من بيقباحين بن

- 🛈 نام ونمود، پہلے بتا چکا ہوں کہ دکھاوے کے لیے کام کرنا شرک کی ایک قتم ہے۔
  - 🗨 غیرمکلف بچکوبھوکا بیاسارکھکراے ایذاء پہنچانا۔
- اس موقع پرجمع ہونے والے لوگ پچھ ہدیدد ینالازم بچھتے ہیں ،اس کا نام تو ہدیہ سے لیے ہیں ،اس کا نام تو ہدیہ ہے کے میں درحقیقت میر تباؤں گا ان ہے کیکن درحقیقت میرقرض ہے۔ اس کی تعمیل آ گے عیدی کے بیان میں بتاؤں گا ان شاءاللہ تعالیٰ۔
- کھانے کی وعوت کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی در حقیقت قرض ہے۔ اس کی تفصیل بھی ان شاءاللہ تعالیٰ عیدی کے بیان میں بناؤں گا۔
- الی واہیات رسم اور بدعت شنیعہ میں لگ کرمغرب کی نمازمسجد کی جماعت سے نہیں پڑھتے جب کہ مسجد کی جماعت سے نہیں پڑھتے جب کہ مسجد کی جماعت سے پڑھنا واجب ہے، رسول الله مسلی الله علیہ وسلم ہے اس کے ترک پر بہت سخت وعید سنائی ہے۔
  - 🛈 مغرب کی نماز بہت در سے پڑھتے ہیں۔

🖲 افطار پارنی:

روز ہ کشائی کی بدعت کے بیان میں جو قباحتیں بتائی ہیں ان میں ہے آخری تین نمبروں والی قباحتیں افطار پارٹی میں بھی ہیں یعنی:

🛈 عمو مأید دعوت بھی قرض ہی شار ہوتی ہے۔

- 🕑 مىجد كى جماعت كاترك\_
- 🗩 مغرب کی نماز میں بہت زیادہ تاخیر۔

ان کے علاوہ دوقباحتیں مزید ہیں:

- ر یا ، ونمود ، لوگوں میں اپنے مال کی نمائش کے لیے لوگ اس قتم کی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔
- ﴿ دنیائے مردار حاصل کرنے کے لیےلوگوں میں اپنا اثر درسوخ بڑھانے کے لیےاصحاب منصب وہال کی دعوت کرتے ہیں۔

### @مسجد میں کھانے لانا:

کھجوریا پانی ہے افطار کرنے کی نصلیت ہے اس کی وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ ان میں یہ خوبیاں ہیں:

- 🛈 ہرجگہ بسہولت مل سکتی ہیں۔
  - بہت ستی ہیں۔
- 🗨 حلق ہے بہت جلداتر جاتی ہیں۔
- 🗇 اٹھا کرمسجد میں لے جانا بہت مہل ہے۔
- معجد میں کھانے ہے مسجد کی تلویث اور بے حرمتی نہیں ہوتی۔

ہے جس میں بیرقباحتیں ہیں:

- 🛈 گھر میں کھا کرنگلیں تو جماعت نہیں ہلے گی۔
- 🛈 مىجدىيں ساتھ لے جائيں تو اتن چيزيں افعا کر لے جانے کی مشقت ۔
- ا مسجد میں اتنے ماکولات ومشروبات کھانے پینے سے نماز میں غیر معمولی تاخیر۔
- 🕝 مسجد کی تلویث و بے حرمتی مسجد میں اتنے کھانے جمع کرتے ہیں اور ایسا ہنگامہ

کرتے ہیں کہ ہوٹل سے بھی زیادہ۔

﴿ رات کا کھانا دونہ طوں میں منقسم ہوگیا، پہلے بوقت افطاراور پھر دوسری قسط نماز کے بعد، پیلبی لحاظ ہے صحت کے لیے پخت مصرے۔

#### ﴿لِيلةِ الجَائزة:

ریایک نی بدعت سنے میں آرہی ہے عید کی رات لیلۃ الجائز ہ کے نام ہے مسجد میں جمع ہوکر نوافل کی جماعت کرتے ہیں ،اس میں بیقبائے ہیں:

- © جائزہ کے معنی ''انعام' 'یدلفظ جائزہ بی بتارہا ہے کہ یہ رمضان میں تراوی اور روزوں پر انعام کی رات ہے، تر اور کا اور روزوں پر بہت انعام کا وعدہ ہے اور رمضان کے اختیا م پر جہنم ہے نجات کی بشارت ہے، اس لیے رمضان کا آخری دن فتم ہوتے بی اس ماہ مبارک میں کیے گئے اعمال پر انعام ملنے کا وقت شروع ہوگیا، رات میں تر اور کا کا کمنے تم ہوگیا، جیسے عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے عمل فتم ہوگیا، جیسے عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے ایسے بی اس رات میں تر اور کی پڑھنا ممنوع ہے، عید کے دن کی طرت عید کی رات میں ہمی عمل ہے جی اس رات میں تر اور کی پڑھنا ممنوع ہے، عید کے دن کی طرت عید کی رات میں اعمال ما تورہ میں ہے کوئی عمل نہ کر ہے، عید کے دن تو نفل روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ، اس کا مقضی تو یہ تھا کہ رات کونوافل پڑھنا بھی جائز نہ ہوتا کوئی دوسری عبادت کر لے لیکن کا مقضی تو یہ تھا کہ رات کونوافل پڑھنا بیں اور نوافل انفراد آپڑھے جاتے ہیں اس لیے چونکہ تر اور کے جماعت سے پڑھی جاتی ہیں اور نوافل انفراد آپڑھے جاتے ہیں اس لیے خونکہ تر اور کے سے پوری مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے شریعت نے اس رات میں نوافل پڑھے ہیں دوکا۔
  - 🛈 تراویج سے مشابہت ہے جوحدوداللہ پرزیادتی ہے۔
    - 🕝 نوافل کی جماعت جا ئزنہیں۔
- 🕜 عبادت نافلہ کے لیے اجتماع۔ اس کی تفصیل احسن الفتاویٰ جلداول باب رد

البدعات میں ہے۔

ایسی بدعات مسجد میں کرنااور بھی زیادہ قتیج ہے۔

## ا حاند ك حساب ك غير شرى طريق:

ایک بہت بخت گرائی کی بات یہ کہ لوگوں نے جاند کے بارے میں حساب لگانے ہیں،
کے مختلف طریقے نکال رکھے ہیں، ان طریقوں کے ذریعہ حساب لگا کروہ یہ بتاتے ہیں،
کہ جاند انتیس کا ہوگا یا تمیں کا، یہ ناجائز ہے شرعا اس کا پچھا عتبار نہیں، اس بارے میں شریعت نے جواصول بتادیا کہ رؤیت کی شہادت پر مدار ہے، بس ای اصول برعمل کیا جائے گادوسرے حسابوں کا پچھا عتبار نہیں۔

اس کے علاوہ ایک قابل اصلاح امریہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایک روز ہے ہے نہے کے لیے اورعید کی خوتی میں چاہتے ہیں کہ چا ندائتیس کا ہوجائے تو اچھا ہے اور بعض تمنا کرتے ہیں کہ تمیں کا چا ند ہو۔ ایک دن اور ال جائے تا کہ ذیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتیں حاصل کر عمیں ۔ بید دنوں طرز فلرضح خربیں ۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق ضحے ہوتو اللہ کا بند ، تو تفویض پر عمل کرتا ہے کہ جس میں میر امحبوب راضی ای میں میں بھی راضی ، اگر میر االلہ ایک روز ہا ور رکھوائے گا تو بسروچٹم اس میں راضی اور اگر میر اللہ عید کروا کر مجھے کھلائے بلائے تو میں اس میں راضی ۔ اللہ کی نقد میر پر ، اللہ کے فیصلوں پر بند ہے کو ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ آپ اپنی طرف سے بچھ نہ سوچا کریں کہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا ، جب ہونا ہوگا ، جب بونا ہوگا ہوجائے گا ہی پر راضی رہنا ہیں۔

# 🕝 عیدے پہلے بیٹی چیز کھانا:

یہ بدعت تو نبیں لیکن اس کی پچھ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے،اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دمضان اور غیر رمضان میں فرق کرنے کے لیے عید کی صبح کوجلدی ہی کوئی چیز کھالی جائے۔افطار میں جلدی کرنے کے استخباب کی وجہ بھی یہی ہے کہ غروب کے بعدروز وختم ہوا تو

اس کا تھم ہوجانے کے اظہار کے لیے افطار جلدی کیا جائے ، حدوداللہ میں فرق کے اظہار کی شریعت میں اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ ربی میٹھی چیز کی بات تو اس کی بنا ، یہ ہے کہ رسول اللہ تسلی اللہ علیہ وسلم عید کی مثالیں ہیں۔ ربی میٹھی چیز کی بات تو اس کی بنا ، یہ ہے کہ جیسے کھجور اللہ علیہ وسلم عید کی میں کھی کو کی جے کھی کوئی خصوصیت نہیں ، کھجوریں گھروں ہیں عام ہوتی کی خصوصیت نہیں ، کھجوریں گھروں ہیں عام ہوتی تھیں ،اس لیے کوئی کھانا پھانے کی زحمت کی ہجائے اس آسان طریقہ پڑل کرلیا جاتا تھا۔

### <u>• سويال پانے كاالتزام:</u>

عید کے دن سویاں پکانے کو ضروری سمجھا جاتا ہے اگر اسے سنت سمجھتے ہیں تو چونکہ اس کا کوئی خوت نہیں اس لیے بدعت ہے اورا گرسنت نہیں سمجھتے تو اگر چہ بدعت تو نہیں لیکن پھر بھی فرض واجب کی طرح التزام بہت فہنچ رہم ہے۔ اگر کوئی ضروری نہ بجھتا ہوتو بھی اس غلط رہم کی تابید ہوتی ہے۔اس لیے اس سے احتراز لازم ہے۔

#### شوبون کامبادله:

ہرگھر میں سویاں بکتی ہیں پھر بہت اہتمام والتزام ہے ایک دوسرے کے گھر بھیجی جاتی ہیں۔ بیرسم بھی لغواور واجب الترک ہے۔

#### 🗇 نمازعید یا خطبہ کے بعد دعاء:

خطبہ کے بعددعاء ثابت نہیں، نمازعید کے بعدا ثبات دعاء کے لیے دوحدیثیں پیش کی جاتی ہیں لیکن ان سے استدلال میں کلام ہاور نمازوں کے بعداستجاب دعاء کے کا جاتی ہیں داخل کرنے میں بھی بیداشکال ہے کہ نماز کے بعد متصل بلافصل خطبہ ہے، کلیہ میں واخل کرنے میں بھی دعاء ہے کہ نماز کے بعد متصل بلافصل خطبہ ہے، دوسری بات یہ کہ خطبہ بھی دعاء ہے، مزید یہ کہ اس دعاء میں کئی واضح بدعات بھی شامل کردی گئی ہیں:

🛈 دعاء کاالتزام اور تارک پرنگیرشد پیر۔

ر نع یدین - به پہلے بتا چکا ہوں کہ فرائض کے بعد دعاء میں رفع یدین ثابت نہیں اور نماز عید بھی بھکم فرائض ہے۔

جاندآ واز ہے دعاء کرنااوراس کااپیاالتزام کہاہے کسی حال میں بھی نہیں جھوڑا حاسکتا۔

🕆 اجتماعیت اوراس کاالتزام نمبر۳ ہے بھی زیادہ۔

© امام کی اقتداءاوراس کاالتزام،اس پرشدت بھی گزشتہ دونمبروں ہے کم نہیں۔ ان وجوہ کی بناء پراس رسی دعاء ہے احتراز لازم ہے۔

#### شمازعید کے بعدمصافحہ ومعانقہ:

نمازعید کے بعد مصافحہ ومعانقہ بدعت ہے، شریعت میں مصافحہ کا موقع صرف اول ملا قات ہے، نمازوں کے بعد مصافحہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم اورائمہ وین حمیم اللہ تعالیٰ سے ٹابت نہیں ، یہ بدعت روافض کی ایجاد ہے، اس لیے اس سے احتر از واجب ہے، حضرات فقہاء کرام رحمیم اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا ہے کہ اس بدعت کے مرتکب کوز جروتو نیخ کی جائے بھر بھی باز نہ آئے تو حسب فقدرت اسے سزا دی جائے۔ معانقہ کا مروجہ طریقہ تو و یسے ہی بہت فتیج اور بڑا خطرناک ہے، اس کی تفصیل رسالہ ''مصافحہ ومعانقہ' میں ہے، یہ رسالہ احسن الفتاوی کی آٹھویں جلد میں ہے۔

#### @عيدمبارك كهنا:

عیدی مبارک باددینالینا جائز ہے کیکن اسے سنت سمجھنا جائز نہیں ،سنت سمجھنا بدعت ہے کھر ضروری سمجھنا اور بھی بڑی بدعت اور انہی مخصوص الفاظ''عید مبارک'' کوسنت یا ضروری سمجھنا بہت بڑی بدعت ہے۔

#### 🕝 عيدي لينادينا:

عیدی لینے دیے میں یہ قباحتیں ہیں:

- 🛈 گخرونمود ـ
- 🗇 اگراہے سنت سمجھتے ہیں تو ہدعت ہے۔
- عموماً مبادلہ کی نیت ہوتی ہے، پھرمبادلہ بھی بصورت قرض جس میں مزید کئ قبار کے ہیں جن کی تفصیل ہیہے:
- ں یہ قرض جرا وصول کیا جاتا ہے اس طرح کہ نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے اور جبرا کسی سے کچھ لینا حرام ہے۔
  - 🗗 بلاضرورت قرض لینادینانا جائز ہے۔
- © پھرظلم یہ کہ اس قرض کو ہدیہ کا نام دیا جاتا ہے جواصطلاح شریعت کو بدلنا ہے۔ ہدیہ تو دلیل محبت و باعث از دیاد محبت ہوتا ہے اس لیے اس کا عوض لینے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی لیکن قرض کی حقیقت اس کے برعکس ہے یہ قاطع محبت ہے، اس کا نام '' قرض'' رکھاہی اسی لیے گیا ہے کہ یہ محبت کی مقراض یعنی تینجی ہے۔
- © قرض کا تھم ہے کہ جب بھی استطاعت ہواداء کردیا جائے لیکن بے قرض مواقع معہودہ کے سوا اداء نہیں کیاجاتا اگر کوئی دینا چاہے تو قرض خواہ قبول نہیں کرتامواقع معہودہ پر بی قبول کرتا ہے ہے بھی مستقل گناہ ہے، کیا معلوم کہ موقع تک زندگی ہوگی بھی یانہیں، قرض اداء کرسکے گایانہیں، فدانخواست قرض اداء کرنے سے پہلے موت نے آد ہو چاتو کیا ہے گا، مقروض کی موت کی صورت بیں اس کے ورشکا اداء کرنا بھین نہیں اور قرض خواہ کی موت کی صورت بیں اس کے تمام در شر پر قرض کو تقسیم کر کے ہر ایک کواس کا حصد دینا ضروری ہے جبکہ اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا بلکہ عرف کے مطابق مواقع معہودہ پر کسی ایک وارث کو دیا جاتا ہے اور وہ اپنا حق سمجھ کر استعال کرتا ہے دوسرے ورشہ کے کا خیال تک نہیں آتا۔
- کی قرض خواہ قرض وصول کرنے سے پہلے مرجاتے ہیں تو یہ قرض اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہوجاتا ہے، پھر کئی وارث بھی مرجاتے ہیں تو بصورت منا ہخت ہیں

درتقسیم وقل درنقل ہوکرا تناتھیل جاتا ہے کہ سب اہل حقوق اور ہرایک کے حق کی مقدار کا معلوم کرنا ناممکن ہوجا تا ہے، اس لیے مقروض اگر کسی وقت قرض اداء کرنا بھی جا ہے تواس کے لیے ان حقوق العباد سے سبکدوش ہونے کی کوئی صورت ممکن نہیں رہتی ، بے شار لوگوں کے حقوق کا بوجھ لے کرمرے گا۔

اس رسم کا فرض و واجب کی طرح التزام کیا جاتا ہے جب کہا ہے التزام سے امر مند وب بھی واجب الترک ہوجاتا ہے۔

دینے دالے کی نیت عوض لینے کی نہ ہوتو بھی جس کے بچوں کوعیدی دی جاتی ہے دہ اسے اپنے اوپر ہو جھے موس کرتا ہے اور اس کاعوض دینا ضروری سمجھتا ہے۔

🕒 معاوضه کی ناجائز رسم کی تایید وتر و یج ہے۔

🕥 و کھنے سننے والوں کے لیے نا جائز رسم کے ارتکاب کی بدگمانی ومظنہ تہت ۔

ے بچوں کے دلول میں مال کی محبت پیدا ہوتی ہے،اس لیے اپنے بچوں کو بھی پیسے ہرگز نددیا کریں، بچوں کو بھیے دے کران کی دنیا وآخرت تباہ کرنے کی بجائے انہیں صدقہ وخیرات، جہاداور دین کے دوسرے کا موں پر زیادہ سے زیادہ خرج کرنے کی ترغیب دیتے رہنالازم ہے۔

#### ؈ہرعید پر نیا جوڑا بنانا:

عید کے موقع پر نیالباس بہنامت ہے۔ گراس کے لیے بیقو ضروری نہیں کہ برعید پر نیاجوڑا بنایا جائے۔ ایک جوڑا بنالیا عید کے دن بہنااور پھرا تارکر حفاظت سے رکھالی، پھر دوسری عید میں بھی وہی بہن لیا، اس طرح ایک ہی جوڑا کی سال ہے گا، میں اور میرے گھر والے ایساہی کرتے ہیں، حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ضرورت کے لیے تین جوڑے کی میں ایک جمعہ اور عید کے لیے دوسرا عام حالات کے لیے اور تیسرا محنت ومزدوری کے وقت پہننے کے لیے۔ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی

کے اس ارشاد ہے واضح ہے کہ ہر جمعہ اور ہرعید کے لیے نیا جوڑا بنانے کانہیں فرمار ہے بلکہ مقصد ہیہ ہے کہ ایک بہترتنم کا جوڑا جمعہ اور عید کے لیے مخص کر لیا جائے اور ہمیشہ و بی پہنا جائے جبکہ پہلے زمانے میں کپڑا جلدی خراب ہوجا تا تھا، دو تین بارد ھلنے ہے اس کی رونق ختم ہوجا تی تھی اور دیکھنے ہے پتا چل جاتا تھا کہ پرانا ہے لیکن اس زمانہ میں تو کپڑے ایسے بن رہے ہیں کہ مہینوں استعمال ہونے کے بعد بھی نئے پرانے میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ ہرعید پر نیا جوڑا بنانے میں یہ قباحتیں ہیں:

🛈 نام ونمود به

ضرورت سے زیادہ مال واسباب جمع رکھنا اوراسے باربار ویکھنا دنیا کی ہوں کی اللہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بخت وعید ہے، تیسویں پارے کے آخر میں سورہ ہمز داسی بارے میں ہے:

وَيُلَّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمَزَةٍ ٥ اللِّي جَمَعَ مَالاً وَعَدْدَهُ ٥ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَةً الْحُلَدَهُ ٥ كَلَّ لَكُنْبَذَنَ فِي الْحُطَمَةِ ٥ وَمَا آدُركَ مَاالُحُطَمَةُ ٥ نَارُ الْحُلَدَهُ ٥ كَلَّ لَكُنْبَذَنَ فِي الْحُطَمَةِ ٥ وَمَا آدُركَ مَاالُحُطَمَةُ ٥ نَارُ الْحُلَدَةُ ٥ كَلَّ لَكُنْبَذَ ٥ اللَّهِ مُوصَدَةٌ ٥ فِي اللهِ اللهِ اللهُ وَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمُ مُوصَدَةٌ ٥ فِي اللهُ اللهُ عَلَى الْاقْتِدَةِ ٥ إِنَّهَا عَلَيْهِمُ مُوصَدَةٌ ٥ فِي اللهُ عَلَى الْاقْتِدَةِ ٥ إِنَّهَا عَلَيْهِمُ مُوصَدَةٌ ٥ فِي عَمَد مُعَدَدَةٍ ٥ (١٠٣ - ١٠٣)

دیکھیے جہنم کی کیسی سخت وعید ہے۔اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔اگر خدانخواستہ بھی کسی سے ایسی کوئی غلطی ہوجائے تو پہلا جوڑاکسی مسکین کو دے دے۔سوچیے! پھر سوچیے! پھرسوچے! کہ زیادہ جوڑے جمع کرلی توجان کیسے نکلے گی؟

©اسے دنیا کی ہوں بڑھتی ہے، دوسر نے نمبر میں تو بتایا تھا کہ یہ دنیا کی ہوں کی دلیل ہے، اس تیسر نے نمبر میں بتار ہاہوں کہ اس سے دنیا کی ہوں اور زیادہ بڑھتی ہے۔
﴿ جَن کے پاس اتن وسعت نہیں ہوتی وہ قرض لے کر بلکہ اور بھی کئی نا جائز ذریعے افتیار کر کے اس ہوں کو ضرور بورا کرتے ہیں۔

عام طور پر دستور ہے کہ عید کے بالکل قریب جاکر کپڑے خریدتے ہیں اس میں مزید بہ قباحتیں ہیں:

- ایخافلاس کااظہار کہ پہلے اس کے پاس اتن گنجائش نہمی۔
- حب مال جیے مہلک مرض کا اظہار کہ پیے موجود ہونے کے باوجود عین وقت سے پہلے نکا لئے کود ل نہیں جا ہتا۔
- ے عید کے قریب ہر چیزمہنگی ہوتی ہے، اس وقت میں خریداری سے دنیا کا بندہ اپنی دنیا کا بھی نقصان کرتا ہے۔
- ۞ ان دنوں میں بازاروں میں اور دو کا نوں برمر دوں اور عورتوں کا بہت ہجوم ہوتا ہے جو احمق لوگوں کو تو شاید احچھا لگتا ہولیکن عقمند کو اس ہے تکلیف ہوتی ہے، دین کا نقصان الگ۔اللّٰہ تعالیٰ عقل اور دین کی فکر عطاء فر مائیں ۔

### ® حشش عيد منانا:

عید کے بعد جو چھر وزے رکھے جاتے ہیں انہیں ' حش عید' اس لیے کہا جاتا ہے کہ عید کے بعد جیں ، لین اب معلوم ہوا کہ بعض احق عقل ودین دونوں سے کور بے ' دخش عید' کا مطلب یہ بیجھنے لگے کہ ان چھر وزوں کے بعد عید منائی جائے اس لیے انہوں نے بید بدعت شروع کردی ، عید منانے لگے ، یہ بہت خت بدعت ہے ، شریعت پر انہوں نے بید بدعت شروع کردی ، عید منانے لگے ، یہ بہت خت بدعت ہے ، شریعت پر زیادتی اور ایڈ ورسول صلی اللہ علیہ و کلم کا مقابلہ ہے۔ جھے تو ایسی جمانت اور بدریٰ کی بات من کر بہت تعجب ہوا ، یعین نہیں آر ہاتھا کہ و نیا میں کوئی ایسا احتی بھی ہوسکتا ہے لیکن بات من کر بہت تعجب ہوا ، یعین نہیں آر ہاتھا کہ و نیا میں کوئی ایسا احتی بھی ہوسکتا ہے لیکن ایسا حقیق کرنے سے ٹابت ہوا کہ کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سے خاندان ایسے ہیں ، اللہ تعالی انہیں عقل عطاء فرما کیں ۔ یہ بدعت فلا ہر ہونے کے بعدان روزوں کو' دسش عید' کہنے انہیں عقل عطاء فرما کیں ۔ یہ بدعت فلا ہر ہونے کے بعدان روزوں کو' دسش عید' کہنے ہوتی ہے۔ سے بھی احر از کرنا چا ہے اس لیے کہ یہ لفظ ہولئے سے اس خطرنا کی بدعت کی تا ہید ہوتی ہے۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالة رب العلمين





# 

ناشىر **كتاكىكىكىكى** نظىمآبادڭ - كاپى ١٠٠٥،

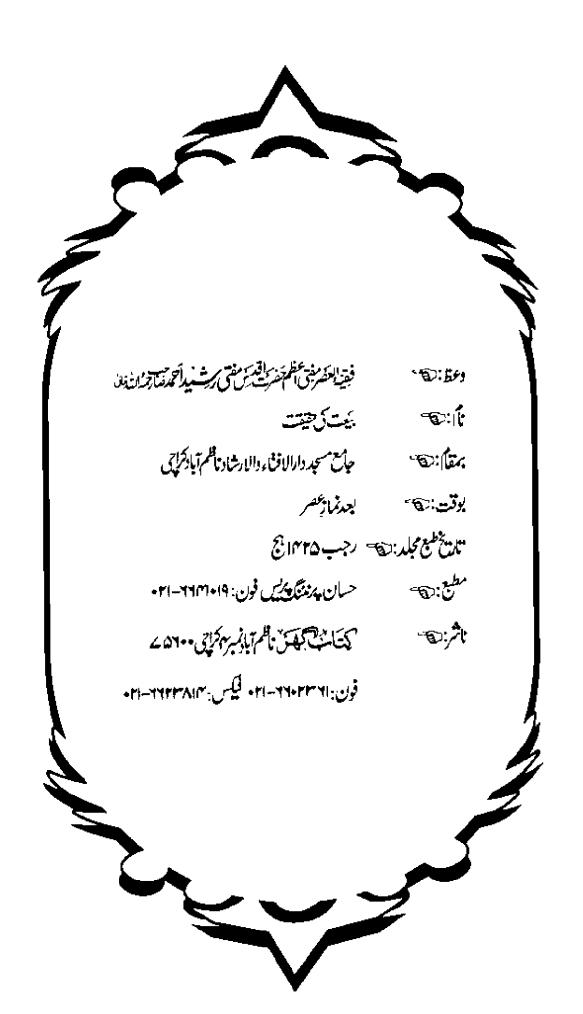

#### 

# وعظ بیعت کی حقیقت

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَإِللَٰهِ مِنْ شُرُورٍ أَنَّفُسِنَا وَمِنْ سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُن سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ اللهِ إِلَّا اللّهُ وَحَدَهُ لاَ مَن يَهُ لِللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ اللهِ إِلَّا اللّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبةٍ أَجُمَعِينَ.

أُمَّا بَعُدُ فَأَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ. اللَّهِ اللَّهُ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ. إِنَّ اللَّهِ فَوُقَ آيُدِيَهِمُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ فَوُقَ آيُدِيَهِمُ عَلَيْهُ اللَّهَ لَيَا لِللَّهِ فَوَقَ آيُدِيَهِمُ عَلَيْهُ اللَّهَ لَمَنُ اللَّهِ فَوَقَ آيُدِيَهِمُ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُونِيَهِ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ عَوْمَنُ آوُفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُونِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا ٥ (١٨-١٠)

شریعت میں بیعت کی بہت بڑی اہمیت ہے، بظاہرتو بیعت ہونے والا شیخ سے عہد
کرتا ہے لیکن درحقیقت میر عہداللہ تعالیٰ سے ہے، میں نے اس وقت جوآیت پڑھی ہے
بوقت بیعت بھی یہی آیت پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ
بیعت ہونے والا درحقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت ہور ہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے
ہاتھوں پر ہے، اس لیے خوب سوچ کر بیعت ہونا چا ہیے، ای لیے یہاں کسی کو
جلدی سے بیعت نہیں کیا جاتا بلکہ بیعت کے لیے بہت می شرطیں مقرر ہیں جب تک وہ

شرطیں پوری نہ ہوں بیعت نہیں کیا جاتا، بیعت ہونے کے لیے لوگوں کو مہینوں بلکہ سالوں انظار کرنا پڑتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو کئی سالوں سے بیعت کی درخواسیں لیے پھرتے ہیں مگر انہیں بیعت نہیں کیا جاتا، حالات کے اعتبار سے مختلف لوگوں کے لیے پھرتے ہیں مگر انہیں بیعت نہیں کیا جاتا، حالات کے اعتبار سے مختلف لوگوں کے لیے مختلف مدت ہوتی ہے، کسی کی درخواست جلدی قبول ہوجاتی ہے کسی کی دیر سے ایک مولوی صاحب میرے شاگر دیتھے انہوں نے کئی سال مسلسل جھے سے پڑھا اور دورانِ تعلیم میری خدمت بھی بہت کرتے تھے، پھر عالم بننے کے بعد وہ مشہور علامہ اور اعلیٰ درجواسیں درجواسیں میری خدمت بھی بہت کرتے تھے، پھر عالم بننے کے بعد وہ مشہور علامہ اور اعلیٰ درجواسیں اور خطیب بھی بن گئے، انہوں نے بیعت ہونے کی درخواسیں شروع کیں، بیچارے کہتے رہے جی کہتے رہے جی کہتی سال گزر گئے ای حال میں ان کا شروع کیں، بیعت ہونے سے جومقصد ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما میں درجات بلند فرما میں، بیعت ہونے سے جومقصد ہے اللہ تعالیٰ ان کے مقدر فرما دیں۔

# عرض مرتب:

اس وعظ میں حضرت! قدس نے بیعت کی جوشرا نطا ورطریق کاربیان فرمایا'' انوار الرشید'' کی تیسری جلد میں اس ہے زیادہ تفصیل ہے اس لیےوہ نقل کی جاتی ہے:

### حضرت اقدس كاطريق تربيت:

حفرت اقدس کسی کوبھی جلدی بیعت نہیں فر ماتے ، بیعت کی درخواست کرنے والوں کومندرجہ ذیل مراحل ہے گزرنا پڑتا ہے:

ا حفرت الدس کے وعظ سے متاثر ہوکر کوئی بیعت کی درخواست کرتا ہے تو است تحریری ورخواست کو قابل ساعت اسے تحریری ورخواست کو قابل ساعت نہیں سمجھا جاتا۔

🖺 تحریری درخواست کے جواب میں لکھا جاتا 🗀

'' بہشتی زیور هدر ہفتم میں شیخ کامل کی علامات غور سے پڑھیں،اس کے بعد جس شیخ پراعتاد ہواوراس کے ساتھ مناسبت بھی ہواس سے تعلق قائم کریں۔''

ت پھرعلامات شخ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد بھی اگروہ حضرت اقدی ہی کی طرف رجوع پراصرار کرتا ہے توارشاد ہوتا ہے:

🛈 سنت کےمطابق استخارہ کریں۔

ہفتہ وارمجانس وعظ میں شریک ہوا کریں ، کم از کم سات مجانس میں شرکت کریں۔ بیشرطصرف مقامی اوگوں کے لیے ہے۔

🕝 تمام مطبوعه مواعظ تين بارغورے پروهيں ۔

🕑 "انوارالرشيد" كااول ہے آخرتك پورے غور ہے مطالعہ كريں۔

ان ہدایات کی تعمیل کی تحریری اطلاع آتی ہے تو جواب میں ارشاد ہوتا ہے: بیعت خود مقصود نہیں ، اصلاح مقصود ہے ، آپ کو اصلاحی مکا تبت کی اجازت ہے ، اُمور ذیل کی یابندی کریں:

- 🛈 " بېڅتي زيور" کامطالعدروزانه بفتر رِفرصت \_
- 😙 مواعظاور''انوارالرشيد'' كاجتناحصه بوسكے روزانه به
- 🗇 ممکن ہوتو ہفتہ وارمجلس وعظ میں حاضری کی پابندی۔
- رات کوسونے سے قبل دن بھر کے حالات کا محاسبہ اور مراقبہ موت۔
- جرماہ ایک باراطلاع حالات کا پرچہ، یعنی محاسبہ میں منکرات ظاہرہ و باطنہ میں سے کسی کا احساس ہوتو اس کی اطلاع اور اس پر جونسخۂ اصلاح تجویز کیا جائے اس کا انتاع۔
- اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد بشرائط ذیل بیعت کی اجازت دی جاتی ہے:

  اوپراصلاحی مکا تبت کی اجازت میں جو پانچ ہدایات تحریر کی گئی ہیں، کم از کم چھ ماہ تک ان کی پوری پابندی کی ہو۔

- 🕑 بیعت ہے مقصداوراس مقصد کی مخصیل کا طریقه بخو بی سمجھ گیا ہو۔
  - 🗇 تخصيل مقصد ميں روال دوال ہو۔
- منکرات نظاہرہ سب چھوٹ گئے ہوں اورمنکرات باطبنہ سے نجات کی فکر پیدا ہوگئی ہو۔

جب طانب ہے معلق امور مذکورہ کا خوب اطمینان ہوجا تا ہے تو اسے بیعت کرلیا جاتا ہے۔

#### بیعت کے بعد:

جیسا کہ او پر بتایا جا چکا ہے امراض ظاہرہ کا علاج تو بیعت سے پہلے بی ہوجاتا ہے،

بلکہ عمو ما اصلاحی تعلق ہے بھی پہلے صرف مواعظ کیمیاتا ٹیر بی سے ظاہری گناہوں سے

نجات حاصل ہوجاتی ہے۔ حتیٰ کہ ان گناہوں سے بھی جن کوآج کے مسلمانوں بلکہ اس

دور کے علیاء ومشائ نے بھی گناہوں کی فہرست بی سے نکال دیا ہے۔ جیسے اتارب سے

شرعی پردہ نہ کرنا، تصویر کھنچوانا، بلاضر ورت شدیدہ تصویر رکھنا، تصویر والے مقام میں بلا

ضرورت شدیدہ جانا، شا، بنک اور انثورنس جیسی حرام ملازمت کرنا، حرام آید نی والوں

کی دعوت اور بدیہ تبول کرنا، ایسی تقریبات میں شریک ہونا جہاں منکرات ہوں۔ سوئم،

چبلم، بری جیسی بدعات کرنایا ان میں شریک ہونا وغیرہ۔ ایسی تمام بدعات ، منکرات اور

خرافات سے سلملۂ بیعت میں داخل ہونے سے پہلے بی زندگی پاک وصاف ہوجاتی

خرافات سے سلملۂ بیعت میں داخل ہونے سے پہلے بی زندگی پاک وصاف ہوجاتی

اب بیعت ہونے کے بعداً مورذیل میں تربیت داصلاح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے:

امراض باطنہ یعنی حب مال، حب جاد، عجب، کبر، ریاءاور حسد و بخل وغیرہ کا علاج۔
علاج۔

🕝 فضائل باطبنه یعنی اخلاص ،صبر ،شکر ،تو کل 🐧 عت اور زیدوغیر و کی تحصیل \_

- 🕝 آ داب المعاشرة ـ
- صفائی معاملات۔
- اعمال ظاہرہ واحوال باطنہ میں استقامت وترتی۔
- ت دین میں ایسا تصلب اور اتنی استقامت ومضبوطی کداعز ہ، اقارب، احباب اور براماحول ومعاشرہ غرض میر کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی دین پراستقامت میں بال برابر بھی کیک پیدانہ کر سکے اور حال میہ وجائے۔

سارا جہاں ناراض ہو پروانہ جاہے
مدنظر تو مرضی جانانہ جاہے
بس اس نظر ہے دیکھ کر تو کریے فیصلہ
کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے
اگراک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری
جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری

سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابند علائق کر یہ دیوانہ اُڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے مکڑے

ک دوسرول کوبھی حسب موقع دعوت و تبلیغ کے ذریعید مشکرات دفواحش سے روک کرائنیں وُ نیاوآ خرت کی رسوائی اور جہنم سے نکالنااور پرسکون زندگی میں لانا۔

- اعبادات بالخصوص نماز میں خشوع وخضوع اور آ داب ظاہرہ و باطنه کا اہتمام \_
  - نظافت ظاہرہ و باطنہ ۔

اس کی تفصیل عنوان'' نظافت ونزا کت ظاہرہ و باطبہ'' کے تحت گز رچکی ہے۔

🕒 حفاظت ونت اورنظم وضبط اوقات، تعنی نظام الاوقات کی تعیین اور اس کی

پابندی۔

🕕 ہر چیز کواس کے موقع مجل اور سلیقہ سے رکھنا۔

مقاصد مذکورہ کی تخصیل کے لیے تعلیم وتلقین کے ساتھ میل وتمرین پر بھی خاص توجہ بہ

دی جاتی ہے۔

ایک طرف تنجیع ، تطیب خاطر، دل جوئی ، ہمت افزائی ، خوب خوب پر تپاک '' شاباش' کی تجر ماراوردل کی گہرائیوں سے اُٹھنے والی پراٹر وُعا کیں۔
دوسری جانب بجہوری گھسائی ،رگڑائی ،انجکشن اور آپریشن پچر مرہم پٹی ۔
آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل
سیجھ نہ پوچھوول بڑی مشکل ہے بن یا تا ہے دل
سیجھ نہ پوچھوول بڑی مشکل ہے بن یا تا ہے دل

# رشتے کرنے کی شرائط:

🛈 فائل نەبو\_

- علاء دیوبند ہے کم از کم اتناتعلق رکھتا ہو کہ ان کی کتابیں دیکھتا ہو، ان کے وعظ سنتا ہواوران ہے مسائل ہو چھتا ہو۔
  - 🗇 علاء دیوبندمیں ہے کسی ہے اصلاحی تعلق یا خصوصی عقیدت رکھتا ہو۔
    - 🕜 جهاد کی مخالفت نه کرتا ہو۔

اگراہلِ سلسلہ میں ہے کسی نے شرا لط فدکورہ میں ہے کسی شرط کے خلاف کیا تواس کااصلاحی تعلق ختم کردیا جاتا ہے۔

# غیرشادی شده خواتین کو بیعت کرنے کی شرط:

غیرشادی شدہ خواتین کواصلاحی تعلق قائم کرنے کی تواجازت دے دی جاتی ہے گمر ان کو بیعت نہیں کیا جاتا ،البتدا گرکسی کا والدیا کوئی ولی شرا لط ندکورہ کی پابندی کے معاہدہ کا فارم پُرکر کے دیتو بیعت کرلیا جاتا ہے۔

#### بیعت کرنے میں تاخیر کی حکمت:

میں بیعت کرنے میں اتنی تاخیراس لیے کرتا ہوں کہ بیعت کی درخوا عنت کرنے والے کے اخلاص کا اطمینان ہوجائے اور یہ بھی علم ہوجائے کہ یہ بیعت کے طریق کار سے بخو بی واقف ہے،ای امتحان کی غرض سے میں بیعت بہت دیر سے کرتا ہوں، بعض لوگوں کو تو کئی کئی سال لاکائے رکھتا ہوں۔

### تین قصے:

خلاف معمول تین آ دمیوں کو بہت جلدی بیعت کرلیا تھا،ان کے قصے سُن کیجیے:

### پہلاقصہ:

کنی سالوں کی بات ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے گئے کہ مرید ہونے آیا ہوں، میں نے کہا ایسے جلدی سے مرید نہیں ہوا جاتا کچھ وقت یہاں آتے رہیں، وعظ سنتے رہیں، اپنے حالات بھی بتاتے رہیں، ان کو پچھ سمجھایا تھوڑی ی بلنے اور مزید تقریر کا ارادہ تھا مگر میری بات سن کر انہوں نے جو جواب ویا تو معلوم ہوا کہ ماشاء اللہ! بہت عاقل اور دانا ہیں ان سے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جو خص گنا ہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی چھوڑ دیتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ زہد دتو کل اور اہل دنیا سے استخناء بھرد سے ہیں اور اس کی برکت سے اس کو عقل کامل عطاء فر ماتے ہیں، اور عجیب بات یہ کہ میخص کوئی عالم نہیں بلکہ بالکل ان پڑھ اور عامی ہے۔ وہ کہنے گئے کہ اللہ تعالیٰ بات بیکہ میخص کوئی عالم نہیں بلکہ بالکل ان پڑھ اور عامی ہے۔ وہ کہنے گئے کہ اللہ تعالیٰ بات بیکہ میڈھوں کی عالم نہیں بلکہ بالکل ان پڑھ اور عامی ہے۔ وہ کہنے گئے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی پر نعموں کی بارش برسار کھی ہے، دنیا تو اتنی دے رکھی ہے کہ میرے تصور سے بھی پر نعموں کی بارش برسار کھی ہے، دنیا تو اتنی دے رکھی ہے کہ میرے تصور سے بھی پر نعموں کی بارش برسار کھی ہے، دنیا تو اتنی دے رکھی ہے کہ میرے تصور سے بھی پر نعموں کی بارش برسار کھی ہے، دنیا تو اتنی دے رکھی ہے کہ میں واللہ نے بھی پر نعموں کی بارش برسار کھی ہے، دنیا تو اتنی دے رکھی ہے کہ میرے تصور بیات سے بھی بر دھ کر ، میری حاج ات وضرور بیات سے نوائد ۔

میں ان کے حلیہ کود کھے کر جیران تھا کہ لگتے تومسکین ہیں مگر باتیں ایسی کررہے ہیں

گویا کہ وقت کے بادشاہ بیں ،غرضیکہ انہوں نے بیدوضا حت کردی کہ بیعت سے ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی اصلاح اور رضائے الہی ہے، آخر بیسوچ کر میں نے انہیں بیعت کرلیا که بیعت کا مقصد تو انہیں معلوم ہی ہے پھر ٹالنے سے کیا فائدہ ورنہ میں تو بیعت کے لیے آنے والوں کوخوب خوب کھنگالتا ہوں اس لیے کہان میں ہے اکثر کو بیعت کا مقصد معلوم نہیں ہوتا ہوں ہی دوسروں کی دیکھادیکھی بھاگ کرآ جاتے ہیں۔ اب ذرایہ بھی سُن لیجیے کہ وہ جواستغناءاورخودداری کےاتنے بلندیا تگ دعوے كررے تھے كہ دنيا اللہ تعالٰی نے مجھے اتن اتنى دے ركھی ہے، نعمتوں كى دن رات بارشیں ہیں تو وہ حقیقت میں تھے کون؟ ان کے جا 🗼 کے بعد پتا چلا کہ مزدور ہیں جوڑیا بإزار میں بوجھ أٹھانے كى مزدوري كرتے ہيں،مزيد بيدكه ان كو''عرق النسا'' كا در دبھى ہے، یہ لفظ بھی درست کر کیجیے''عرق النساءُ'' بالالف الممد ودۃ نہیں بلکہ''عرق النسا'' بالالف المقصورة ہے، ٹانگ میں ایک رگ ہے جس کوعر بی میں'' نسا'' کہتے ہیں،عرق کے معنی ہیں" رگ" اُردو میں اس بیاری کو" لنگری کا درد" کہتے ہیں بیلنگری کا دردا تنا شدید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، جنہیں ہوتا ہے ان سے پوچھیے ، اللہ کسی کو تجربہ نہ کروائے، بہت بخت در د ہوتا ہے پھراس کا علاج بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے، سود کم پھ کیجے د نیامیں ایسے ہوتے ہیں زاہدین، بیوی بچوں کا پیٹ یال رہے ہیں پشت پر وز نی بوریاں اُٹھا اُٹھا کر اور لنگڑی کا درواس پرمتنزاد ہے لیکن اتنی سخت محنت ومشقت کے باوجوداللہ تعالیٰ نے زبدایساعطاءفر مایا کہ زبان برایک ہی جملہ ہے کہ دنیا تواللہ تعالیٰ نے بچھے بہت دی ہے، اتنی دی ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا۔ پہلا مخص بہ تھا جس کو میں نے جلدی ہے بیعت کرلیا۔

### دوسراقصه:

ای طریقے سے ایک اور صاحب آ گئے کہ میں بیعت ہونا جا ہتا ہوں ،ان کو بھی یہی

مسمجھایا کہ بیعت جلدی ہے نہیں ہوا جاتا ، بچھودنت دیکھنا جاہے ہیرومرید پچھ<sup>ع</sup>رصہ ایک د وسرے کا تجربہ کریں اگراعتما دیبیدا ہوجائے اور دونوں کوایک دوسرے ہے مناسبت ہو توبیعت ہونا جاہیے،الی بیعت کا فائدہ بھی ہے لہٰذا جلدی نہ سیجیے، مگران کا جواب سُن كربهى اندازه ہوا كەلىندىتعالى نے انبيى عقل كامل دى ہےاس ليےان كو بيعت كرليا۔ اب ان كا قصه سنيے برا عجيب قصه ہے، كہنے لگے ميں كالج ميں ير هتا تھا ايك بارايخ کالج کے ساتھیوں کے ساتھ بندرروڈ پر جار ہاتھاو ہاں ایک بہت بڑا بورڈ نظرآیا جس پر انگریزی میں لکھا تھا یہ موسیقی کا کالج ہے۔ یعنی یہاں ناچ گا نااور شیطانی کام سکھائے جاتے ہیں، اس کے متعلق ساتھی کہنے لگے کہ بیام بہت مشکل ہے، میں نے کہا نہیں کچھ مشکل نہیں، بیتو آسان سافن ہے، کیکن کسی نے مجھ سے اتفاق نہ کیا تمام ساتھی کنے لگے کہ بیتو بہت مشکل فن ہے یوں بیٹھے بٹھائے نہیں آ جا تااس کے لیے بہت محنت كرناير تى ہے، ميں اپنى بات براَ رُكيا كەنبىن تم سب غلط كہتے ہو يہ كوئى مشكل كامنبيں احیما خاصا مناظر ہ شروع ہوگیا،شیطان کو درغلانے کا موقع ہاتھ آ گیا، میں نے اپنی بات اویرر کھنے کے لیے ان کوچیلنج کردیا کہ اچھا میں سیکھ کر دکھا تا ہوں، سیکھنے کے بعد تو کوئی میرے دعوے کورد نہ کر سکے گاکسی فن سے متعلق صاحب فن کی بات تو ہر مخص مانتا ہے۔ موسیقی کافن سیکھنا شروع کردیا، والدین کو پتا چلاتو بہت پریشان ہوئے اور ان کواس برائی ہے بازر کھنے کی کوشش کی ،زمی ہے نہ مانے تو تختی ہے سمجھایا کہ بیٹا یہ کام صحیح نہیں اس سے تمہاری نیک نامی نہیں ہوگی بلکہ پورے خاندان کی بدنامی ہوگی مگرانہوں نے بس طے کرایا کہ ہرچہ بادا باد کچھ بھی ہوجائے بیکام تو ضرور کرنا ہے، والدین نے چھوڑنے برزیادہ اصرار کیا تو کہتے ہیں کہ ان کو میں نے دھمکی دے دی کہ اگر آپ لوگوں نے مجھےزیادہ روکا تومیں جا کرگندے بازار میں بیٹھ جاؤں گا پھرآ پہاؤوں کی کیاعزت رے گی ؟ ذراسوچ کیجے!ان پیجاروں کومجبورا خاموش ہونا پڑا۔ میگانے کافن سکھتے رہے

اور بقول ان کے کالج سے بورافن حاصل کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو ملک بھر میں جہاں جہاں مشہور گو یوں کا پتا چلا انفرادی طور بران ہے بھی جا کرمزید سیکھا اورا 'یس مہارت حاصل کر لی کہ خود گو بوں کے استاذ بن گئے بتایا کہ ریمہ یو یا کستان کے کئی مشہور اور بڑے بڑے گویے میرے ثاگرد ہیں، اب آ گے اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ کایا کیے بلنی؟ کہنے لگے ایک بار بیٹھے بیٹھے میں اداس اور پریثان ہوگیا، پریشانی ایس حیما گئی که دل ود ماغ ماوُف ہو گئے ،آخر علاج شروع کیا حکیموں ، ڈاکٹر وں کی دوائیں لیں، عاملوں ہے تعویذ لیے، پھونکیں لگوا ئیں، گرکوئی فرق نہ آیا بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دواء کی ، یر بیثانی اتن بڑھ گئی کہ کھانا بینا چھوٹ گیا اور میں سو کھ کر کاننے کی طرح ہوگیا، بالآخرتھک بارکر بیفیصلہ کیا کہ اس زندگی ہے تو موت بہتر ہے لہذا خودکشی کرلو، خودکشی کا فیصلہ کیا اور اینے دومنزلہ مکان کی حبیت پر چڑھ گیا کہ چھلا نگ لگا کرخودکشی كرنول، الله تعالى نے ول ميں خيال ڈالا كه اگر چھلا تگ لگانے سے مرانبيں اور كوئى ہاتھ یا دُن ٹوٹ گیا یا د ماغ میں ایسی چوٹ آگئی کہ د ماغ بے کار ہوگیا تو ایا بھے بن کر زندگی گزارےگا،وہ زندگی اس زندگی ہے بھی بدتر ہوگی ،اس لیےخورکشی کی کوئی دوسری صورت سوچی جائے لہٰذا مکان سے نیچا تر آئے ،اب اس کانعم البدل جوشیطان نے دل میں ڈالا وہ بیر کہ بیل کے بورڈ کے باس جا کر بیلی کا ایک تارنکال کریاؤں کے انگو مے میں باندھ لیں پھراس کا سونچ دبادیں،بس ایک سیکنڈ میں قصہ ختم ہوجائے گا،اٹھ کر بجلی كے بورڈ كے ياس كئے اور كام كرنے ہى والے تھے كداللد تعالى كى رحمت نے ديتگيرى فرمائی دل میں بیر بات ڈالی کہ جلدی نہ کروابھی ذرا ہیٹھ کراطمینان ہے سوچ لو، شاید کوئی اور تدبیراس ہے بھی بہتر ذہن میں آجائے، جیسے ہی جیٹے خیال آیا کہ ذراقر آن مجید ا تھا کر دیکھوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے کیسے دیمگیری فر مار ہی ہے، وہ دیمگیری پر آئیں تو ہرشم کے فساق و فجار اور کفار تک کوراہِ راست پر لے آتے ہیں ، ہدایت کے عجیب عجیب بہانے پیدافر مادیتے ہیں انہوں نے قرآن مجیدا تھ یا جیسے ہی کھولاتو سب عجیب بہانے پیدافر مادیتے ہیں انہوں نے قرآن مجیدا تھ یا جیسے ہی کھولاتو سب سے پہلے اس آیت پر نظر روٹ ی:

اَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُ الْقُلُوبُ ٥ (١٣-٢٨)

'' خبر دارالله کی یا دے دلوں کواطمینان ملتاہے۔''

ان کوجو بیاری لاحق تھی یعنی ول کی پریشانی اللہ تعالیٰ کی شان کہ قر آن کھو لتے ہی اس کاعلاج سامنے آگیا:

اَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ٥ (١٣-٢٨)

تمہاری اس لاعلاج بیاری کا ایک ہی علاج ہے اللہ کی یاد، اس ہے مراد صرف زبانی ذکر نہیں بلکہ ذکر اللہ کی اصل روح تو اللہ تعالی کی نافر مانی چھوڑ کرا ہے راضی کرنا ہے ورنہ کوئی زبان ہے تو اللہ اللہ کرتار ہے گرنافر مانیوں ہے باز نہ آئے تو بہیں کہا جائے گا کہ بیاللہ تعالی کی یادیس مشغول ہے بلکہ در حقیقت بیاللہ تعالی کوفریب دیے کی کوشش کر رہا ہے۔

انہوں نے کالج میں عربی مضمون بھی لیا ہوا تھااس لیے جیسے ہی اس آیت پرنظر
پڑی اس کے معنی بھی سمجھ گئے اس لیے رفت طاری ہوگی رونا شروع کردیا روئے اور
خوب روئے اس قدر روئے کہ پکی بندھ گئی، رات کا وقت تھا بیوی کو دگایا کہ مجھے پانی
گرم کردیں میں نہاؤں گا،اس کے بعد بیوی ہے کہا کہ مجھے نماز پڑھوا کیں، عشاء کی نماز
پڑھی، پہلے تو شاید نماز کے قریب بھی نہیں بھٹلتے ہوں گے، اب نبا کرعشاء کی نماز پڑھی
دل سے تو ہی اور پہلاکا م یہ کیا کہ گانے کے موضوع پر جو ہزاروں روپ کی کتا ہیں جمع
کر رکھی تھیں وہ سب جلا ڈالیں اس طرح ہزاروں روپ کا گانے بجانے کا سامان تھا
آلات واوزار وہ بھی تو ٹر بھوڑ کر جلا دیئے،اس کے بعدا پئے ساتھیوں کے پاس گئے جو
گانے بجانے کے کام میں ان کے شریک متھان کو بتایا کہ میں نے تو بہ کر لی ہے آپ

لوگ بھی تو ہر کرلیں ،ان کے ساتھیوں میں ہے مزید دونے تو ہی اورانہوں نے بھی یہی کام کیا کہ تمام کتابیں اور شیطانی آلات جلاؤالے۔ بعد میں ایک ساتھی کو یہاں لاکر بجھے دکھایا کہ ان کو بھی میرے ساتھ مدایت نصیب ہوئی ،اب آگے کا قصہ سنے ، کہنے گئے تو ہے بعد میں نے سوچ کہ ایک بدترین گناہ میں جواس قدر زندگی برباد کی اس کا کہتو ہے کہ بعد بیں نے سوچ کہ ایک بدترین گناہ میں جواس قدر زندگی برباد کی اس کا کہتو ہے کہ کارہ بیسوچا کہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھا جائے ، جمھے بھی قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور مکمل تجوید سکھ کر مجود بن گئے ، مجھے بھی قرآن سایا ماشاء اللہ بہت عمدہ پڑھتے تھے ، تجوید میں مہارت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل قرآن سایا ماشاء اللہ بہت عمدہ پڑھتے تھے ، تجوید میں مہارت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ اب پورے عالم بھی بن جاؤ ، چنا نچہ مدرسہ مظہر العلوم کھڈہ میں داخلہ لے لیا اور میں ڈالا کہ اب پورے عالم بن گئے۔

جب انہوں نے میہ پورا قصہ سُنا دیا تو ٹن نے بھی انہیں بیعت کرنے میں در نہیں کی ، پہلی بی مجلس میں کہد دیا آ ہے آ ہے آپ کوتو ابھی بیعت کر لیتا ہوں۔

حقیقت بیہ کہ ایسے خوش نصیب لوگوں کو جلدی بیعت کرنے میں ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحمت نازل فرمادیں۔ بیاللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں سے نواز ا ہے ،اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی بیر حمتیں فرمادیں گے ، بیدد شخص ہوگئے۔

#### تيسراقصه:

ایک تیسرے خوش نصیب کا قصہ بھی سُن کیجے وہ آکر کہنے گئے کہ افغانستان جہاد کے لیے جارہا ہوں اور ابھی فورا جارہا ہوں لیکن جاتے جاتے خیال آگیا کہ پہلے گناہوں سے توبہ کرکے پھر جہاد میں جاؤں اور توبہ کا یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ آپ سے بیعت ہوجاؤں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گناہوں سے توبہ کرلوں، پھر جہاد میں جاؤں، میں نے کہا تھی ہے، دیرنہ سجیے جلد آجا ہے، ان کو بھی کرلوں، پھر جہاد میں جاؤں، میں نے کہا تھیک ہے، دیرنہ سجیے جلد آجا ہے، ان کو بھی

فوراً بیعت کرلیا، یہ بین قصے تو پرانے ہیں، اس کے بعد تو بحد نلہ تعالیٰ آپ لوگ دکھے، ی دے ہیں، ہیں مجاہدین کوفوراً بیعت کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ان جا نبازوں کے لیے میرے دروازے ہروقت کھلے ہیں، انہیں بیعت کرنے میں ذرا بھی تا فیر نہیں کرتا، سوچتا ہوں کہ یہ تو ہیں، ہی بخشے بخشائے لوگ ان پراللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے، میں بھی اس رحمت میں حصد دار بننے کے لیے انہیں فوراً بیعت کر لیتا ہوں، یہ تو ہوگیا ان لوگوں کا تذکرہ جن کو بلاسو ہے جمجے بیعت کر لیتا ہوں، اب رہے وہ لوگ جن کو درخواست کے باوجود بھی بیعت نہیں کرتا ان کا قصہ بھی سن لیجے، ایک بڑے میاں یہاں آگئے بڑی عمر کے من رسیدہ تھے ساتھ آیک دوسرے صاحب کو بھی سفارش کے لیے لے آئے جن کو سفارش کا دارالا فراء سے بہت پرانا تعلق تھا وہ کہنے لگے کہ یہ بیعت ہونے آئے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ان کو یہ نہیں سمجھایا کہ دہاں بیعت کی پچھ شرا لکا ہیں، ہرا یک کو بیعت نہیں کیا جاتا یہاں ایسے نہیں ہوتا کہ جو بھی آئے جلدی سے سیعت کر لیا جائے۔ بیعت کے کہھا صول وضوا بط ہیں۔

#### لطيفية:

ایک کیم صاحب کا قصہ بیان میں سنا تار ہتا ہوں، جن لوگوں کو یہاں کے قصے یاد

ہیں ان کو چا ہیے کہ خود بھی ان سے عبرت حاصل کریں اور آگے دوسروں تک بھی پہنچایا

کریں اللہ کرے ان دوکا موں کی تو فیق سب کوئل جائے۔ ہمارے بجین میں گاؤں میں

ایک عطائی کئیم صاحب تھے، عطائی کئیم اسے کہتے ہیں جس نے با قاعدہ فن نہ سیکھا ہو
ایسے ہی طب کی کتابیں دیکھ و کھے کریا کہیں سے بچھ نسخے حاصل کر کے کئیم بن گیا ہو، وہ
کیم صاحب تیج بہت پڑھتے تھے تیج ہو دفت ہاتھ میں رہتی تھی۔ بیاس زمانے کا قصہ
بتار ہا ہوں جب میری عمر سات آٹھ برس تھی، اب تک یاد ہے اور جیسے جسے عمر گزررہی
ہو دہ قصہ زیادہ یاد آر ہا ہے، درمیان میں تو ہوسکتا ہے کہ چاکیس بچاس سال تک وہ

ولکل ذہن سے نکل گیا ہوئیکن اب جب پیروں کے حالات سامنے آرہے ہیں تو وہ پرانا قصدرہ رہ کے چھر یاد آرہاہے، گاؤں میں ایک ظریف الطبع شخص تھے ایک بار وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے میں بھی وہاں موجود تھا، وہ کہنے گئے حکیم جی! آپ تبہیج پر کیا پڑھتے ہیں؟ حکیم صاحب ہولے کہ اللہ کا نام لیتا ہوں اور کیا پڑھتا ہوں، وہ کہنے گئے نہیں نہیں میں بتاؤں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ یہ پڑھتے ہیں:

" كوئى آئىينى ،كوئى آئىينى ،كوئى آئىينى

آپ تونشینج پریہ دظیفہ پڑھتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس مریض بھی بھی کوئی قسمت ہے آتا تھاجس کی تین وجوہ ہیں:

س بیا باضابطہ تھے عطائی تھے، عطائی حکیم کا بہی حال ہوتا ہے جوہتھے چڑھ گیایا اِدھراُ دھر،ایک کوشفاء ہوگئی تو دس کووطن پہنچادیا۔

# ايك عطائي حكيم كاقصه:

ایک عطائی حکیم ایک قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا تو رو مال سے اپنا چبرہ چھپالیتا تھا،کسی نے اس کی وجہ یوچھی تو فرماتے ہیں:

"بيسب ميرے ہى مارے ہوئے ہيں، ان سے شرم آتی ہے اس ليے ان كے پاس سے مند چھيا كرگزرتا ہوں۔"

# دوسرےعطائی حکیم صاحب:

ایک عطائی حکیم صاحب جلاب و بینا تو جانتے تھے لیکن بند کرنا نہ جانتے تھے، کسی مریض کو تخت جلاب دے دیا، اسے بہت زیادہ اسہال آنے نگے تو حکیم صاحب سے روکنے کو کہا، حکیم صاحب نے فرمایا:

'' کوئی بات نہیں ، مادہ فاسدہ نکلنے دو۔''

جب اسہال بہت زیادہ بڑھ گئے تو پھر مریض کے گھر والوں نے عکیم صاحب سے کہا کہ مریض کی حالت تو بہت خراب ہوگئ ہے، حکیم صاحب نے پھروئی ارشاد دُ ہرادیا: ''کوئی فکر کی بات نہیں، مادہ فاسدہ نگلنے دو۔''

أخرم يض مركيا تو حكيم صاحب فرمات بين:

'' مرنا توسب کو ہے ہی اس کا وقت آگیا مرگیا ، ننیمت ہے کہ مادہ فاسدہ نکال کرمراا گرخدانخواستہ مادہ فاسدہ اندر ہی لے کرمرجا تا تو کیا بنیآ؟''

ان علیم صاحب کے پاس مریض زیادہ نہ آنے کی دوسری وجہ یہ کہ گاؤں کے لوگ بہت کم بیار ہوتے ہیں اس لیے کہ خوراک سادہ ،محنت ومشقت کے کام اور صاف آب وہوا۔

تبسری وجہ بید کہ گاؤں ۔۔ لوگ بیار ہوجھی جائیں تو بھی حکیم ڈاکٹروں کے پاس بہت کم جاتے ہیں، گھریلواشیاء، سونف اجوائن وغیرہ سے ہی علاج کر لیتے ہیں یا ویسے ہی مرض کاخل کر لیتے ہیں علاج کی ضرورت ہی نہیں سجھتے۔

و كوئى مريض آنجيني

يه بير پڙھتے ہيں:

''کوئی مریدآ تھنے،کوئی مریدآ تھنے،کوئی مریدآ تھنے'' کہیں کہیں توان کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوتے ہیں: ''آؤمرید ہوجاؤ،مرید ہوجاؤ،اللّٰد کی رحمت میں آجاؤ۔'' بعض جگہ تو بیعت کے عجیب عجیب طریقے سننے میں آتے ہیں کمبی کمبی بگڑیاں یا چا دریں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر پھیلا دیتے ہیں بہت دور دور تک مسجد یا مجلس کے آخری سرے تک پھیلا دیتے ہیں پھراعلان کرتے ہیں:

'' جوبھی اس کو ہاتھ نگادے گا مرید ہوجائے گاللہذا جلدی سے ہاتھ لگاتے جاؤاور مرید بنتے جاؤ۔''

### آج کل کے پیروں کا حال:

کھے ہیروں نے اپنے مستقل گماشتے حجوزے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر تھینچ . تصینج کرلا وَاورم یدکرُواوَ،ایک شخص نے بتایا کہان کوایک پیرصاحب کا کوئی گماشتہ پکڑ كراينے پيركے ياس لے گيا، كه ہمارے بيرصاحب ايسے با كمال ہيں كه جس پر مجھونك لگادیتے ہیں یا تعویذ دیتے ہیں یا پڑھنے کو پچھ بنادیتے ہیں تو اس کی ساری پریشانیاں كافور بوجاتى بين تمام مشكلات حل بوجاتى بين للبذا آب بھى چلين، بہلا پھسلا كران كو لے گیا، جیسے لوگ عور توں کواغواء کر کے لیے جاتے ہیں ایسے ہی ان کو بھی وہ اغواء کر کے لے گیا، جوں ہی وہاں مہنچے پیرصاحب ان کو دیکھ کر کھڑے ہوگئے ، اصل میں وہ مہلے ہے ہی تیار ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا گماشتہ جے پکڑ کر لائے گا وہ کوئی معمولی آ دی نہیں ہوگا، بس اس خیال میں بیابھی ہنتے ہی تھے کہ پیرصاحب أٹھ كر كرے ہو گئے ، ابھى ان سے يو چھا ،ى نہيں كەكون ہے؟ كس مقصد سے آيا ہے؟ يہ یو چھے بغیران کو سینے سے لگالیا، کہنے لگے بس آ ب اور میں آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ بھی نمنیمت ہے کہ وہ مرد تھے ور نہ بعض پیرتو عورتوں کوبھی نہیں حیصوڑتے۔ایک عورت نے اپنے حالات میں لکھا کہ ایک پیرنے مجھے سینے سے لگالیا اور کہنے لگا کہ اب ہم وونوں بھائی بہن بن گئے، کیا ٹھکا نا ہے اس بے غیرتی کا ،عورت کا اپنا بیان ہے کہ یہاں کوئی پیر ہے معلوم نہیں کون سا بابا، اس بابانے پہلے تو اس کو سینے سے لگالیا چر در

تک اے بھینچار ہااس کے بعد کہا کہ اب ہم بھائی بہن بن گئے۔ غنیمت ہے کہ یہ مرو تھے پہلے ان کو سینے سے لگا کر بھائی بنایا پھر کچھ پڑھنے کو وظیفہ بتادیا، پھر کہنے لگے چونکہ آپ کو بھائی بنالیا ہے اس لیے روزانہ میری مجلس میں آیا کریں، پابندی سے یباں حاضری دیں۔

اتنا تو پیرصاحب نے کہ ویا، آگے مزید تشری اس گماشتہ نے کی کہ آپ اب مرید ہوگئے ہیں یہاں مرید کرنے کا بھی دستور ہے، جس کو حفرت صاحب سینے سے لگالیتے ہیں اور کہ دویتے ہیں کہ میرا بھائی بن گیااس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مرید ہوگئے اب و نیا کی کوئی طاقت آپ کو چھڑا نہیں عتی ۔ وہ بے چارا بہت پر بیٹان تھا کہ مرید تو اس نے زبردی کرلیا اب میں کیسے بچول گا۔ اگر میں ان کی مجلس میں نہیں گیا تو معلوم نہیں کیا ، وگا، ان شاء اللہ تعالی میں نہیں ہوگا، ان شاء اللہ تعالی میں نہیں ہوگا، ان شاء اللہ تعالی بیر سے بال بھی بیانہ ہوگا، اور اس کو مرید ہونے کا شیح طریقہ بتایا، آخر اس نے اس پیر سے بھر اللہ تعالی تو بہر کی اس کے یاس بھی نہیں جا تا۔

 '' حضور! کارِخیر میں دیریونہیں کرنا ج<u>ا</u>ہے۔''

میں نے کہا:

"بس بس! مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ بیعت ہونے نہیں آئے بلکہ مجھے بیعت کرنے آئے ہیں، مجھے سمجھارے ہیں میرے مرید بنے نہیں بلکہ پیر بنے آئے ہیں میں آپ کو بیرنہیں بناؤں گاتشریف لے جائیں۔"

# حيلے كاقصه:

یہ تو وہی قصد ہوا کہ ایک چیلا گیا گرو کے پاس ، کہنے لگا کہ حضور جھے اپنا چیلا بنالیں ،

اس نے کہا بیٹا! چیلا اتن جلدی اور آسانی سے نہیں بنایاجا تا ، پہلے زمانے کے گرو بھی آج

کل کے پیروں سے زیادہ عقل مند تھے، آج کل کے پیرتو تشبیح لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی آج بھنے ، کوئی آج بھنے ، کوئی آج بھنے کہا کہ بیٹا! چیلا بننا بہت مشکل ہے، چیلا آج بھنا ہے ، چیلا بہتا ہے ۔ چیلا ہہتا ہے ۔ چیلا ہہتا ہے ۔ کہا کہ بیٹا! چیلا بہتا ہے ۔ چیلا ہہتا ہے ۔ چیلا ہہتا ہے ۔ چیلا ہہتا ہے ۔ چیلا ہونے ۔

''احیماجی اگر چیلانہیں بناتے تواپنا گروہی بنالیجے۔''

کی خونہ کچھ تو بنالیجے چیلا نہ ہی تو گروہی سہی ،ان صاحب سے بھی میں نے یہی کہا کہ آپ مرید بنے نہیں بلکہ پیر بنے آئے ہیں لیکن میں آپ کو پیرنہیں بناؤں گا، بس تشریف لے جائیں۔

# مجابد کی عظمت:

پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں بیعت کے سلسلے میں ہر شرط سے مشنیٰ صرف ایک ہی شم ہے اور وہ ہے مجاہد، اس کے لیے کوئی شرط نہیں اس کوتو فوراً آئکھیں بند کر کے بیعت کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کومی ہد بنادیں ، اپنی راہ میں جان و مال قربان کرنے کی توفیق عطاء فرمادیں ۔ میں بوقت بیعت ہر مخص ہے یہ مہمی لیتا ہوں:

''الله تعالیٰ کی راہ میں مال یا جان قربان کرنے کا موقع پیش آیا تو بخوشی قربان کروں گا۔''

جہاد کے محاذ کھلنے سے پہلے یہ عہد نہیں لیتا تھا، اس لیے جولوگ جہاد کے محاذ کھلنے سے پہلے بیعت ہوئے ہیں وہ اپنے طور پر یہ عہد کرلیں پہلے جوعہد لیا کرتا تھا گو یہ عہد بھی ان میں ضمناً داخل ہے بلکہ بیعت کی روح ہے لیکن بیالفاظ صراحة نہیں کہلوائے جاتے سے اس لیے اب وصیت کرتا ہوں کہ یہ عہد جو پہلے ضمنا کیا تھا اب اے صراحة تازہ کریں۔

مجاہد کا اخلاص بھی بیتینی ہوتا ہے اس لیے میں اسے بیعت کرنے میں در نہیں کرتا، دوسرے لوگوں میں ایک تو اخلاص کا پتانہیں چلتا، دوسرے وہ بیعت کا سیح طریق کا ربھی نہیں جھتے اس لیے ان کو پچھے وقت تک کھنگالنا پڑتا ہے۔

#### مقصد ببعت:

> وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نبخہ عشق کا تو کتاب عقل کی طاق پر جودھری تھی سووہ دھری رہی

یہ ہے بیعت کالنجی مقصد کیکن آج کل بیعت سے غلط مقاصد پیش نظر رہتے ہیں سب کا حاصل طلب دنیا ہے۔

بیعت کے ذریعی حصیل دنیا کے مختلف طریقے ان کے پیش نظر ہوتے ہیں ، مثلا:
پیرصاحب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یا پیرصاحب کی سفارش سے دنیا کی بڑی
ہڑی مشکلات حل ہوجا کمیں گی۔ پیرصاحب کے علقہ میں دنیوی لحاظ سے او نچے طبقہ
کے لوگوں سے تعارف ہوگا ، ان سے تعلقات پیدا ہوں گے تو دنیا کے ہر شم کے کام
نکلوانے میں بہت مہولت ہوجائے گی۔

بعض لوگون کا بیعقیدہ ہوتا ہے کہ پیرصاحب کی برکت سے جن بھوت پر بت وغیرہ تمام بلا دُل سے نجات مل جائے گی، اسی طرح دوسری تکالیف اور مصیبتوں سے چھٹکارامل جائے گا دکھ در ڈمل جائیں گے، یہ کوئی مفروض نہیں واقعہ ہے بہت سے لوگول کے ذہنوں میں یہ تصور ہے، ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں تنگ دئی کا شکار ہوں مختلف تشم کی تکالیف اور پریشانیوں کا بھی سامنا ہے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ صیبتیں گئوں آرہی ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں تمہاری پریشانیوں کی واحد وجہ رہے کہ تمہارے سر پرکسی پیرکا ہاتھ نہیں، مرشد کا سامیہ وتا تو بھی پریشان نہ ہوتے، جلدی کسی سے بیعت ہوجاؤ۔

میرے پاس ایک مولاناص حب آئے جومولانا بھی تھے من رسیدہ بھی تھے، بیاس لیے بتار ہا ہوں کہ بید ونوں صفت کمال سے بتار ہا ہوں کہ بید ونوں صفت کمال است میں شار کی جاتی جیں علم کا صفت کمال ہونا تو ظاہر ہی ہے عالم دین کو ہر مسلمان قابل احترام سمجھتا ہے اسے عزت کی نگاہ ہے و یکھتا ہے اور بڑھا پا بھی عموماً کمال عقل کی علامت سمجھا جاتا ہے، زندگی بھر کے تجارب سے انسان بہت ہجھ سیکھ جاتا ہے، اس عمر میں فکر آخرت بھی پیدا ہو جاتی ہے، ان میں بید ونوں کمال متصلیکن میں اس زید نیس بالکل نوعمر تھا تہمیں، پنیتیس سال کی عمر ہوگی،

#### وہ آ کر مجھ ہے فر مائش کرنے لگے:

'' آپ مجھے بیعت کرلیں اور میری پشت پر ہاتھ ر کھویں۔''

مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتن عمر گزرگئی ہے سی سے بیعت نہیں ہوئے ،اب مجھ جیسے نوعمر سے بیعت ہونا جا ہے ہیں آخر میرے اندر انہوں نے کیا خولی دیکھی جب وجہ دریافت کی تو انہوں نے فر مایا، اس لیے کہ آپ کا نام لینے سے جنات بھاگ جاتے ہیں، میں لوگوں کے جنات نکالتا ہوں بعض جن بڑےضدی اور سرکش ہوتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے لیے لیے وظیفے پڑھنے پڑتے ہیں، بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ''القول الجميل'' ہے (بيمليات کي مشہور کتاب ہے ) وظیفے پڑھتا ہوں مبھي کسي اور کتاب ہے مگروہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے مگرآ ہے کا نام لینے سے بھاگ جاتے ہیں ،اس لیے میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے کہا کہ آپ نے بزرگی کی علامت خوب پیچانی ،اگرآسیب بھگانا ہی بزرگی کامعیار ہے توالی بزرگی کے لیے تو مسلمان ہونا بھی شرطنہیں کئی ہندوبھی لوگوں کے جن اُتار دیتے ہیں بلکہ غیرمسلم اس فن میں بہت ماہر ہوتے ہیں،آب ان میں ہے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوجا کمیں۔ میں نے بیقصداس پر سنایا کہ بعض نوگ کسی ہزرگ ہے بیعت ہوجاتے ہیں مگران کے پیش نظرانی اصلاح نہیں ہوتی صرف اس مقصد ہے بیعت ہوتے ہیں کہ اس بزرگ کی برکت سے جن بھوت بھاگ جائیں گے، مالی پریٹانیوں سے یا آفات ومصائب سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔

# تخصیل دنیا کی بدترین صورت:

بعض دنیائے مردار کے عاشق ایسے بھی ہیں جودین کے لبادے میں دنیا کماتے ہیں، یہ بدترین کے لبادے میں دنیا کماتے ہیں، یہ بدترین دنیا ہے وہ بیعت اس لیے ہوتے ہیں کددینی لحاظ سے کوئی امتیازی حیثیت مل گئی تو مال وجاہ ددنوں ہاتھ لگ گئے عوام ہے اموال وصول کرنے اوران کی

نظروں میں اپنی جاہ و ہزرگ کا سکہ بٹھانے کی بہت بڑی تجارت کے دروازے کھل گئے، مال وجاہ دونوں میں بہت بلند پرواز، اورا گر خدانخواستہ دنیائے مردار کے ایسے ذلیل مزین عاشق کو شوم کی قسمت سے خلافت بھی مل گئی پھر تو سجان اللہ! بچھ نہ پوچھے، پروازوں پر بروازیں۔

پېنچتی اپنی نظریں سکرمیں تالا مکال دیکھیں لباس زہد وتقوی میں مجسم مستیاں دیکھیں

یدونیائے مردار کے عشق کا بہت ہی بدترین شعبہ ہے، اللہ تعالی نفس وشیطان کے شرے حفاظت فرمائیں، ولا حول ولا قوۃ الابه.

بیعت ہے مقصد کیا ہے؟ اس کی تفصیل تو میں نے بتادی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، کچے اور سچے مسلمان بنیامقصود ہے۔

# تخصیل مقصود کے غلط طریقے:

پھر بعض لوگ جو بہتے مقصد سمجھ لیتے ہیں وہ اے حاصل کرنے کے طریقے غلط اختیار کرتے ہیں جن کی پچھفصیل بتا تا ہوں:

- ا بعض بیجھتے ہیں کہ صرف مرید ہوجانے سے بیٹھے بٹھائے ہی بیڑا پار ہوجائے گا۔ گا، گنا ہوں سے بیچنے کی ضرورت نہیں ویسے ہی مغفرت ہوجائے گی۔
- ج بعض بجھتے ہیں کہ بیعت ہو گئے تو پیرصاحب کی دُعاءاور توجہ ہے گناہ خود بخو د ہی چھوٹے لگیس گے پچھ کرنانہیں پڑے گا۔
- الم البعض مجھتے ہیں کہ قلب جاری ہوجائے، بس یہی دلیل وصول ہے اور اگر سب لطا کف جاری ہوجا کے استعمال کے سے اور اگر سب لطا کف جاری ہوجا کمیں تو پھر تو سبحان اللہ! غوث کے مقام پر پہنچ گئے۔
  - بعض توجه کے اثر کو کمال سمجھے ہوئے ہیں۔
  - ابعض کشف وکرامات کودلیل وصول جمجھتے ہیں۔

بعض پچھ خاص قتم کے مراقبات اوراذ کارواشغال کومفتاح الکمال سجھتے ہیں۔
 وزیرستان ہے ایک مولوی صاحب نے لکھا:

''میں اپ شیخ سے مقام احدیت کے مراقبہ کی مشق کررہا تھا، کا میابی سے پہلے ہی شیخ کا انقال ہوگیا دوسر ہے شیخ سے تعلق قائم کیا اور ان کی ہدایت کے مطابق مقام احدیت کا مراقبہ کرتارہا پھر بھی یہ مقام حاصل نہ ہوا اور ان شیخ صاحب کا بھی انقال ہوگیا، اب مجھے آپ کے سواکوئی نظر نہیں آتا آپ شیخ صاحب کا بھی انقال ہوگیا، اب مجھے آپ کے سواکوئی نظر نہیں آتا آپ شیکیل کرواویں۔''

میں نے انہیں یہاں بلوا کرسلوک کی حقیقت سمجھائی ، بحمراللہ تعالی سمجھ گئے۔

🕒 بعض نے چیخے چلانے اور وجدوحال کومعراج ولایت سمجھ رکھا ہے۔

بعض نے دری کتابوں کی طرح سلوک کے بھی پچھ ابواب واسباق مقرر

كرركھے ہيں،بس جس نے بینصاب پڑھالیادہ كامل ولی اللہ بن گیا۔

ایک مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگے:

" میں سلوک کے نصاب کی تکیل کرنا جا ہتا ہوں ، کتنے سال کا نصاب ہے؟"

مجھےاس مولوی کی جہالت پر بہت تعجب ہوا ہمولوی اور اتنی بڑی جہالت العیاذ باللہ۔

اندرون سندھ ہے ایک مولوی نے لکھا:

"میں اپنے شخ سے ولایت کبری کا ستر ہواں باب پڑھ رہا تھا، کہ شخ کا انتقال ہوگیا، میں نے پورے یا کستان اور ہندوستان کے مشائخ پرنظر ڈالی،

آپ جيسا کوئي نظرنبيس آيا، آپ ميري يحيل کروادين -''

میں نے انہیں بھی بلوا کر تیج طریقہ سمجھایا تو وہ یہاں کے بعض ذمہ داروں سے بہت تعجب سے کہنے گئے:

"بيابواب راه بعيرولايت كيے حاصل موسكتي ہے؟"

بحدالله تعالی بهال رہے تو چند دوں کے اندری راہ راست پرآ گئے۔

# صحيح طريقه:

اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کا شری اور عقلی دونوں لحاظ ہے صرف اور صرف بہی طریقہ ہے کہ اس کی ہر شم کی نافر مانی سے بچاجائے ، ہر شم کے منکرات ظاہرہ و باطبہ جھوڑ دیں اور دوسروں کو بھی ہر شم کے منکرات سے بچانے کی کوشش کریں ، اپنی استطاعت وقدرت کے مطابق بوری بوری جدو جہد کریں ، کسی کی کوئی رعایت نہ کریں ، دنیا کی کوئی محبت ، کوئی خوف ، کوئی طمع اور کوئی تعلق اللہ تعالیٰ کی محبت وتعلق کے مقابلہ میں نہ آنے پائے ہے کوئی خوف ، کوئی طمع اور کوئی تعلق اللہ تعالیٰ کی محبت وتعلق کے مقابلہ میں نہ آنے پائے ہے۔

#### یہ دیوانہ اُڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے فکڑے

اللہ تعالیٰ کی نافر مانی چھوڑے بغیراسے راضی کرنا قطعاً ناممکن، ناممکن، ناممکن۔ ایسا خیال رکھنے والوں کی عقلیں مسنخ ہوگئی ہیں، اس لیے اتنی موٹی بات ان کی عقل میں نہیں آئی۔ اس دور کے صوفیہ کواس طرف کوئی توجہ نہیں مراقبات، کا سبات اوراذ کارواشغال تو بہت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کھلی نافر مانیاں اور علانیہ بغاوتیں و کیور ہے ہیں ان ہے روکنا تو در کن راپنے چہرے سے بھی ناگواری کا کوئی افر ظاہر نہیں کرتے، علانی فتق و فجو رہیں بہتلا ہے دینوں سے محبت کے تعلقات، ان کے ہاں آ مدور دفت، دعوتیں کھانا اور بہت ہی انشراح وانبساط ہے میل جول اوراختلاط سے ناہت کررہے ہیں کہ ان کے قطوب میں ایسے فسق و فجو ر اور علانیہ بغاوتوں سے کوئی انقباض نہیں، کی قتم کی کوئی قطعا کو ان کی تعلقات ناگواری نہیں ، اغیار تو اغیار اپنج متعلقین اور مریدوں کو بھی گنا ہوں سے نیخے کی قطعا کوئی تلفین نہیں کرتے ، بس وظائف اور مراقبات کوئی تلفین اور مریدوں کا علم ہے ، بس وظائف اور مراقبات کروں ہے ہیں کہ ان کے ساتھ کرنے ورہ کی ناموں سے بھی سے سائی باتیں خلافت بھی دے دی ہے ایسے بہت سے پیروں کا علم ہے ، میں نی سائی باتیں انہیں خلافت بھی دے دی ہے ایسے بہت سے پیروں کا علم ہے ، میں نی سائی باتیں انہیں خلافت بھی دے دی وری ، مجھے ایسے بہت سے پیروں کا علم ہے ، میں نی سائی باتیں سائی باتیں

نہیں کررہا، اپ مشاہدات بتارہا ہوں، ایسے مریدوں کو بھی خلافتیں دے رکھی ہیں جن

کے لوگوں پر کھلے مظالم، جھوٹے مقد مات، دوسروں کی جائیدادوں پر جبرا ناجائز بہت کرنے ، جعل سازی اور مکر وفریب اور حرام خوری کو پیرصاحب بخوبی جانتے ہیں، مگر پیر صاحب نے بڑم خودان کا لطیفہ قلب جاری کر کے ان کوخلافت سے نواز رکھا ہے، بینک اور انشورنس کے حرام خور ملاز مین کو بھی خلافت کا تاج پیبنا رکھا ہے، شرعی پردے کا تو کہیں نام ونشان تک نہیں، پردہ تو در کنار کھلی ہے جیائی اور نامحرم رشتہ داروں سے بے کہیں نام ونشان تک نہیں، پردہ تو در کنار کھلی ہے جیائی اور نامحرم رشتہ داروں سے بے جابانہ اختلاط تو گویاان کے غد ہب میں کوئی گناہ ہے، ہی نہیں بلکہ صلہ حمی اور کارثو اب ہے، مریدوں کوتو چھوڑ یے خود پیرصاحبان کے گھروں میں شرعی پردہ نہیں اور مرید نیوں کوتو خود سے پردہ کروانے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا نہیں تو بیٹیاں بناکر ہوں کا نشانہ کوتو خود سے پردہ کروانے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا نہیں تو بیٹیاں بناکر ہوں کا نشانہ کیار ہوں کا نشانہ ہوتا نہیں تو بیٹیاں بناکر ہوں کا نشانہ کیار ہوں کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا نہیں تو بیٹیاں بناکر ہوں کا نشانہ ہوتا نہیں۔

مخصوص قتم کے مراقبات اوراذ کارواشغال خودمقصو ذہیں، بلکہ تخصیل مقصود کا ذریعہ
ہیں اصل مقصود ہرفتم کے معاصی ظاہرہ و باطنہ سے بچنا ہے، پھراس میں بھی بنیا دی چیز
ہمت ہے، مراقبات اوراذ کارواشغال ہے ہمت بلند ہوتی ہے، جب تک ہر چیز کی بنیا د
یعنی ہمت سے کام نہیں لیں گے نفس وشیطان اور بے دین ماحول ومعاشرہ کے مقابلہ
میں ہمت نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہوگی ،اس حقیقت کوخوب
خوب سمجھ لیس اور دلوں میں اُتارلیس ،اللہ تعالی تو فیق عطا وفر ما کیں۔

مریدخود ہمت کرکے گناہ جھوڑے اس کے بغیر گناہ نہیں جھوٹ سکتے مرید کوخود ہمت کرنایڑے گی۔

# شيخ کی ضرورت:

بہت سے لوگوں کو بلکہ بعض علاء کو بھی اشکال ہوتا ہے کہ جب مقصد ہی گناہ جھوڑ نا ہے تو بیکام تو انسان خود بھی کرسکتا ہے ،کسی سے بیعت ہونے کا کیا فائدہ؟ بس انسان خود ہمت کر کے گناہ جھوڑتا جائے اس طرح خود بخو داس کی اصلاح ہوجائے گی بیعت کی تو ضرورت ہی نہیں ،اس اشکال کا جواب ذراتفصیل ہے مُن لیس نمبروار بتادیتا ہوں:

🛈 بیعت ہونے کے بعد دل میں فکر آخرت پیدا ہونے لگتی ہے، کوئی انسان کیسا بی بےفکر ہوآ زادمنش ہولیکن کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعداس کے دل میں کچھ فکر ضرور پیدا ہوتی ہے کہ بیعت کر کے جومیں نے اپنے مالک سے عہد کیا ہے کہ آ بینده گناہوں کی زندگی ہےاجتناب کروں گااورفرائض دواجبات کی یابندی کروں گا تو اب اس عہد کو بورا کرنا جا ہے، اس طرح دل میں آخرت کی فکر پیدا ہونے لگتی ہے اور گناہ چھوٹے شروع ہوجاتے ہیں، جب فکر پیدا ہوتی ہے توسمجھیے کام بن گیار پاکسرہی بنیاد ہاں کی ، جولوگ گناہ نہیں جھوڑتے نہ ہی گناہ جھوڑنے کا مجھی خیال آتا ہان کے بگاڑ کی جز اور بنیادیمی ہے فکری ہے، جسے اپنی قبراور آخرت کی فکر ہی نہیں اے کیا یڑی ہے کہ حلال وحرام اور جائز و نا جائز کی تمییز کرتا پھرے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ به فکر پیدا فرمادی سمجھ لیس کہ اس کی آخرت سنورنا شروع ہوگئی ،خواہ وہ اُن پڑھاور عامی ہی کیوں نہ ہواور بےفکر مخص کی اصلاح تمھی نہیں ہوسکتی خواہ وہ عالم فاصل ہی کیوں نہ ہو، یبال جوعلاء زیرِ تربیت ہوتے ہیں انہیں میں یہی تلقین کرتار ہتا ہوں، بار بار تنبیه کرتا ہوں کہ اگر ہرکام کرنے سے بہلے بیفکر پیدا ہوتی ہے کہ بیکام جوکرنے لگا ہوں یا زبان ہے جو بات کہنے لگا ہوں شرعاً یہ جا تز بھی ہے یانہیں؟ اگر یہ فکر پیدا ہوتی ہے تو یہ صلاح قلب کی علامت ہے، اگر بیفکرنہیں پیدا ہوتی تو بدول کے مردہ ہونے کی علامت ہے، اس برمحنت کی جائے اور صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے ، جب تک مسلمان میں فکر پیدانہ ہواس کی اصلاح نہیں ہوسکتی اورفکر پیدا کرنے کا موٹر ومجرب ذریعہ کسی مصلح میصاصلاحی تعلق قائم کرناہے۔

🕑 بعض لوگوں میں پچھ فکر تو ہوتی ہے مگراتنی ناقص کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین

معلوم کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ، بیعت ہونے کے بعداس کی ہمت پیدا ہوجاتی ہے، ہر کام کے بارے میں فکر پیدا ہونے کے بعد تحقیق کرے گا کہ بیجائز ہے یا ناجائز؟ بید چیز حلال ہے یاحرام؟

پیکی اللہ تعالی کے قوانین کاعلم ہے لیکن اس کے قوانین کاعلم ہے لیکن اس کے باوجود ان پر السی غفلت طاری رہتی ہے کہ ان قوانین کا استحضار نہیں رہتا۔ بیعت مونے سے بیاستحضار پیدا ہوجاتا ہے۔

سوچے! کیا صرف علم حاصل کرلینا کافی ہے؟ ہرگزنہیں! اصل مرحلہ تو آئے ہے،
آج کل لوگوں نے معلومات جمع کرنے کوایک ستقل مقصد بنالیا ہے ممل کر نامقصور نہیں
بی علم برائے علم مقصود ہے چنانچے مشاہدہ ہے کہ لوگ سب پچھ جانے کے باوجود گناہ
کرتے رہتے ہیں، گناہ کا گناہ ہونا انہیں معلوم ہے کوئی دوسرا پوچھ لے تو فورا کہددیں
گے کہ بے شک میدگناہ ہونا انہیں معلوم ہے کوئی دوسرا پوچھ لے تو فورا کہددیں
گے کہ بے شک میدگناہ ہے مگر دلوں پر غفلت کے ایسے دبیز پر دے پڑے ہوئے ہیں کہ
جانے کے باوجود بلکہ زبان سے اعتراف کرنے کے باوجود گناہ ہے بازنہیں آتے ، اولا
تو گناہوں کوچھوڑنے کی فکر ہی نہیں ہوتی اورا گر تھوڑی بہت فکر ہوبھی تو وقت پر استحضار
نہیں ہوتا گناہ کرتے وقت اس طرف توجہ نہیں جاتی کہم گناہ کر دہے ہیں، صرف جہلاء
نہیں بہت سے علماء بھی اس خطرناک غفلت کا شکار ہیں، بڑے بڑے کہا کہ میں بہتا ہیں
نہیں بہت سے علماء بھی اس خطرناک غفلت کا شکار ہیں، بڑے بڑے کہا کہ میں بہتا ہیں

غیبت کا حال و کی لیجیے، آج کل تقریباً بر محفل کی رونق ای گناہ ہے ہے ایجھے ایجھے و بندار کہلانے والے گفتوں اس میں مبتلا رہتے ہیں، مزے لے لے کر مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتے رہتے ہیں گر کیا مجال ہے کہ کسی کے کان پر جوں تک رینگ جائے، تاہیئے کس کو غیبت کا حرام ہونا معلوم نہیں؟ سب کو معلوم ہے گراستحضار کسی کونہیں۔ تماز میں ہاتھ ہلانے کا مسئلہ لے لیجیے ہر مولوی نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کسی مولوی

ے پوچیں تو بتا بھی دے گا کہ نماز میں بلا ضرورت ہاتھ ہلا نا مکر و ہے کہ کی ہے اس کا اعاد ہ
واجب ہے اور جلدی جلدی تین بار ہلانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے خواہ ضرورت ہے ہی
ہو، یہ مسئلہ سب نے پڑھا ہے، مگر یہاں افتاء کے لیے جو بھی مولوی صاحبان آتے ہیں
نماز میں ہاتھ بلاتے ہیں گویاسب کا اجماع ہے کہ نماز میں ہاتھ ہلا نا فرض یا واجب ہے،
بار بارٹو کنا پڑتا ہے تو جا کر کہیں یہ عادت چھوٹتی ہے، بتاہیئے وہ پڑھا ہوا مسئلہ کہاں گیا؟
یہی کہیں گے نا کہ فلم ہے مگر گناہ کرنے وقت اس کا گناہ ہونا متحضر نہیں ہوتا۔

شرعی بردے کاعلم س مولوی کونہیں؟ قرآن مجید میں صاف صاف ندکور ہے احادیث اور فقہ کی کتابیں اس ہے بھری پڑی ہیں، یردے کی اہمیت اور اس کی فرضیت سب کومعلوم ہے مگر استحضار کسی کونہیں ،استحضار ہے اتنا بعد ہے کہ گویا اس کاعلم ہی نہیں کیکن جومولوی صاحبان یہاں پہنچ جاتے ہیں انہیں استحضار ہوجا تا ہےاور آنکھیں کھل جاتی ہیں پھراینے گھرول میں بلکہ علاقوں میں پردہ کی تحریک چلاتے ہیں اور یہاں پنجاب، سرحد، وزبرستان اورا فغانستان بلکه مغربی مما لک تک سے خط آتے ہیں کہ ہم نے یہاں آ کراپنے گھروں میں شرعی پردہ کا اہتمام شروع کردیا ہے، یوں لگتا ہے کہ ان مولو بوں کو پہلے معلوم ہی نہ تھا حالانکہ سب کچھ معلوم تھا پڑھتے پڑھاتے رہے تھے مگر وہی بات کہ غفلت کی وجہ ہے استحضار نہ تھا،صرف علم کانی نہیں بلکہ علم کا استحضار بھی ضروری ہے، بیعت کی برکت سے غفلتوں کے بردے جاک ہوتے ہیں، استحضار نصیب ہوتا ہے، اس لیے بیعت ہونا صرف عوام کے لیے ہی نہیں علماء کے لیے بھی ضروری ہے بلکہ علماء کے لیے زیادہ ضرورت ہے تا کہ جو بچھ پڑھا پڑھایا ہے اس کا استحضار نصیب ہوا دراس بیمل کی تو فیق مل جائے۔

ک سناہوں ہے بیخے کے لیے صرف استحضار بھی کافی نہیں، دیکھیے بہت سے لوگوں کو تو سکناہ وی کھیے بہت سے لوگوں کو تو سکناہ ہونے کا استحضار نہیں ہوتا اس لیے گناہوں میں ڈو بے

رہتے ہیں کیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں عین گناہ کے وقت گناہ کا پوراا حساس ہوتا ہے، اپنے جرم کا استحضار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود باز نہیں آتے ، ان لوگوں کو آخرت میں جواب دبی کی فکر نہیں اس لیے گنا ہوں کو چھوڑ نے کی کوئی تد ہیر نہیں کرتے ان کے حق میں علم اور اس کا استحضار دونوں چیزیں ہے کار ہیں، اس مرض کا علاج بھی بیعت کے ذریعے ہوتا ہے، جو کسی مصلح کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے وہ اول تو گناہ کے قریب نہیں کے ذریعے ہوتا ہے، جو کسی مصلح کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے وہ اول تو گناہ کے قریب نہیں ہوجاتا ہے، کا دب انتحا ہے اور گناہ چھوڑ ویتا ہے۔

© کبھی اتی فکرتو ہوجاتی ہے کہ گناہ چھوڑنے چا ہمیں یعنی گناہ کاعلم بھی ہے وقت

پراستحضار بھی ہے اوراس کے نتیج میں بچنے کی فکر بھی پیدا ہوگئی اس کی تدبیریں ہے سوچنا
ہے مگران سب باتوں کے باوجود نی نہیں پاتا، بے چارہ اپنی طرف سے بہت تدبیریں

کرتا ہے مگرسب تدبیریں ناکام ہوجاتی ہیں، چنا نچہ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم
گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں دیندار بننے کی تدبیریں سوچتے رہتے ہیں مگر گناہ نہیں
چھوٹے، دیندار نہیں بناجاتا، آخر کیا کریں؟ اصل بات پہلے ہی بتاچکا ہوں کہ خود ہیئے
ہیئے انسان کتنی ہی تدبیریں سوج لے منصوبے بنالے اس سے دیندار نہیں بنا، یوں
ہیئے بڑھائے اصلاح نہیں ہوجاتی ،اصلاح کے لیے صرف وہی تدبیریں کارگر ہوتی ہیں
جوشی تنجویز کردے، شیخ ہر مرید کے مزاج کود کھی کراس کے لیے الگ الگ نسخ تبجویز
جوشیخ تبجویز کردے، شیخ ہر مرید کے مزاج کود کھی کراس کے لیے الگ الگ نسخ تبجویز

یے تفصیل تو ظاہری گناہوں کے بارے میں بنادی جن کا انسان کو کسی حد تک علم یا احساس ہوتا ہے،اب ذراباطنی گناہوں سے متعلق بھی سُن لیں:

ا باطنی گنا ہوں کی جڑیں بہت مضبوط اور گہری : وتی ہیں ابھی تفصیل سے بناچکا ہوں کہ ہار ہاا سیا ہوتا ہے کہ انسان ایک ظاہری گناہ میں مبتلا ہوتا ہے مگر گناہ ہونے کاعلم

بی نہیں ہوتا یا علم ہوتا ہے گراستحضار نہیں ہوتا غفلت و بے توجہی کی وجہ ہے گناہ میں مبتلا رہتا ہے اور بھی علم واستحضار کے باوجود بھی گناہ کا شکار ہوتا ہے گر باطنی گناہ ایسے خطرناک ہیں کہان کا سرے سے علم بی نہیں ہوتا، جیسے: حسد، کبر، ریاء، عجب وغیرہ جب این امراض کے وجود کاعلم بی نہیں تو ان سے نیجنے کی فکر کیسے ہوگی؟ این امراض کی تشخیص کر کے بتاتا ہے کہ تیرے اندر فلال مرض ہے۔

ک اگرکسی کواپنے اندرکسی باطنی مرض کے وجود کا احساس ہوبھی گیا تو وہ اس کا علاج نہیں جانتا، شیخ اس کا علاج کرتا ہے۔

تمام باطنی گناہوں کی جڑ حب و نیا ہے جس کے دوشعبے ہیں حب مال اور حب جاہ، دونوں انتہائی خطرناک شم کے گناہ ہیں ایسے خطرناک کہ بسااوقات ان کی نحوست سے فطاہری اعمال بھی تباہ ہوجاتے ہیں۔ یہ باطنی امراض انسان کے دل میں موجود ہوتے ہیں گر پوری زندگی گزرجاتی ہے اور مریض کوا حساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کسی مرض کا شکار ہے، اس شم کے خطرناک امراض کی نشا ندہی کے لیے اور ان سے بہتے کے لیے کسی مصلح کے ہاتھ پر بیعت ہونا بہت ضروری ہے بلکہ یوں کہیں کہ اصلاحی تعلق قائم کرنا ضروری ہے، بیعت مقصود نوا مہت شمود تو اصلاحی تعلق ہے۔

خلاصہ بیکہ جب تک کسی ماہر طبیب باطن سے اصلاح نہیں کروائے گا اس وقت تک امراض فلا ہرہ و باطنہ سے نہیں نجے سکے گا، فلا ہری امراض کا بھی علم ہوجا تا ہے احساس بھی بیدار ہوتا ہے مگر خود اپنے طور پر بچنا مشکل ہوتا ہے باطنی امراض کا تو پتاہی نہ چلے گا ان کاعلم ہی بیعت ہونا اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کے بعد ہوتا ہے، اس لیے بیعت ہونا اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کے بغیر گنا ہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تعلق رکھنا بہت ضروری ہے اصلاحی تعلق کے بغیر گنا ہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔

عبرت کے دو قصے:

آخريس عبرت كے دوقصے مزيدسُن ليجيتاك بات يوري طرح ذبن شين ہوجائے،

اصلاحی تعلق ندر کھنے کا صرف یہی نقصان نہیں ہوتا کہ انسان گنا ہوں سے نی نہیں پاتا ،

ہو دین رہتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بھی خطرناک نتیجہ یہ نگلتا ہے کہ انسان ظاہری
انگال کا پابند ہوجا تا ہے، تہجد گزار بن جاتا ہے اور خود کو دیندار بلکہ ولی اللہ سجھنے لگتا ہے
حالانکہ دین کے بہت سے احکام ابھی اس کے علم میں بھی نہیں آئے ہوتے اللہ تعالیٰ کے
بہت سے قوانین سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔

## پہلاقصہ:

صوبه مرحد عايك فخص كاخطآيا:

"میں تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوں اور اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک بھی کئی سال لگا چکا ہوں ، دبنی اعمال کی پوری پابندی کرتا ہوں ، ممکن حد تک کسی دبنی تھم کی خلاف ورزی نہیں کرتا ، اس لیے میرا خیال تھا کہ اب میں دبندار بن چکا ہوں میرے اندر کوئی ایسی خامی باقی نہیں جیسی بوی وین لوگوں میں ہوتی ہے گرآ پ کے دارالا فرآ ء سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے محصرتوں کیا :

'' آپ میں ابھی بھی ایک بہت بڑی خامی موجود ہے وہ یہ کہ شریعت میں دیورے پردہ فرض ہے اور آپ ابھی تک اس فرض کے تارک ہیں۔'' مخلص تھے دین پرمحنت بھی بہت کی تھی ، کی سال لگائے تھے، اس لیے یہ سنتے ہی کانب گئے اور مجھے لکھا:

"میں بھاگا بھاگا ایک مولوی صاحب کے پاس گیا کہ حضرت بیصاحب کہتے ہیں دیور سے پردہ فرض ہے مولوی صاحب نے فرمایا:
"بےشک دیور سے پردہ فرض ہے تہمیں اس میں کیاا شکال ہے؟"
"ای وقت میں نے گھر جا کراس تھم کی تغیل کی ، بیوی کو پابند کردیا کہ آیندہ

عمهیں دیورول سے پردہ ہے۔''

ذرا سوچے! اس مسلمان کا اگر کی مصلح ہے اصلاحی تعلق ہوتا، مصلح ہے مرادشخ
کامل ہے جو داقعۃ مصلح ہوخود بھی دیندار ہودوسروں کو بھی دیندار بنائے ایسا پیزئیس جوخود

بھی مریدوں کے ساتھ ترام کھانے میں شریک ہو، یا جس کے اپنے گھر میں بھی شری

پردہ نہ ہو، وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ اگرشخ کامل ہے تعلق ہوتا تو اتنا عرصہ شریعت کے

ایک اہم حکم ہے بے خبر نہ رہتا دہ تو اس کے اخلاص اور اس کی محنت پراللہ تعالیٰ کی رحمت
متوجہ ہوئی اور ہدایت کا بیہ بہانہ بنا کہ دار الافقاء ہے تعلق رکھنے والاکوئی شخص اللہ تعالیٰ

نے اس کے پاس بھیج دیا جس نے انہیں گناہ کا احساس دلایا، ورنہ تو مرتے دم تک اس جہالت و بے خبری میں رہتے ، پھر سم بی کہ اسٹے بڑے گناہ میں جتلار ہے کے باوجود خود کو

دیندار سمجھے بیٹھے تھے، اسی ایک مثال سے اندازہ کر لیجے کہ دیندار مسلمانوں کے لیے بھی

بیعت ہونے کی گئی اہمیت ہے۔

#### دوسراقصه:

ابھی تقریباً ایک مہینہ ہی ہوا ہوگا کہ یمبیں دارالا فقاء کے سامنے ہے ایک صاحب نے پرچہ لکھ کردیا:

"میں ہیں سال سے یہاں دارالا فقاء کے سامنے رور ہاہوں مگر بھی دارالا فقاء سے سالوں میں آنے کا اتفاق نہیں ہوا، میرا وقت زیادہ تر تبلیغ میں گزرتا ہے کئی سالوں سے جماعت میں لگاہوا ہوں ہمہ وقت تبلیغ کے کام میں مشغول ہوں۔ مجھ سے ایک صاحب نے ہو جھا:

'' آ پِ بھی دارالا فاء گئے ہیں، وہاں کی مسجد میں کوئی نماز پڑھی ہے؟'' میں نے کہا:

' ' نہیں! کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔''

انہوں نے کہا:

''حِليے آج مير ے ساتھ دارالا فياء کی معجد میں نماز پڑھ لیجے۔''

میں نے نماز پڑھی اور بیان سننے بیٹھ گیا، آپ کا بیان سنا اور سن کر پہلی باراحساس ہوا کہ شریعت میں پردہ کی اس قدراہمیت ہے، پردہ سے متعلق بیہ با تیں کہیں نہ تی تھیں، بیان من کرا مخاتو احساس ہوا کہ شریعت کے استے بڑے تھم کی مجھ سے خلاف ورزی ہوتی رہای ،اس کوتا ہی پرندامت ہوئی اور سیچ دل سے تو بہ کی ،میر سے تق میں دُعاء سیجے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں اور آبندہ کے لیے اس متم کی کوتا ہیوں سے محفوظ رکھیں ،سپامسلمان بنادیں۔''

چونکہ انہوں نے دین کی خاطر بہت محنت کی تھی، دل میں فکر موجود تھی اس لیے کوتا ہوں کا جیسے ہی احساس ہوا تو بہ کی اور راہِ راست پرآ گئے۔ یہاں بھی سوچے! وہ است عرصہ سے اپنے خیال میں کچے دیندار بنے ہوئے تھے، دین کی خاطر محنت کر رہے تھے، خود بھی دیندار بنار ہے تھے لیکن کسی مصلح سے اصلاحی تعلق نہیں تھا اس لیے استے عرصہ ایک کمیرہ گناہ میں مبتلا رہے، یہاں آنے کے اصلاحی تعلق نہیں گناہ کا حساس ہوا۔ گناہ کا احساس تو بہت دیر سے ہوائیکن بحم اللہ تعالی اصلاح جلدی ہوگئی۔

ان دو مثالوں ہے بیعت کی اہمیت کا انداز ہ کر کیجیے کہ کس قدر ضروری ہے، بالخصوص اس فتند کے دور میں۔

ان مثالوں سے یہ بات پوری طرح واضح ہوگئی کہ بیعت ہونا اور کسی مصلح کامل سے اصلاحی تعلق رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر سچا دیندار مسلمان بننا ناممکن ہے، اس کے بغیر سچا دیندار مسلمان بننا ناممکن ہوا تو ناممکن ۔ بیعت ہوئے بغیراول تو اپنے امراض اور گنا ہوں کاعلم بی نہیں ہوگا اگر علم ہوا تو اس کا استحضار نہیں ہوگا ، استحضار ہوا بھی تو بچنے کی فکر نہیں ہوگ ، بینے کی فکر بھی پیدا ہوگئی تو بینے کی قدرت نہیں ہوگا ، استحضار ہوا بھی تو بینے کی فکر نہیں ہوگ ، بینے کی فکر بھی پیدا ہوگئی تو بینے کی قدرت نہیں ہوگ ، بیتو ہے ظاہری گنا ہوں کا معاملہ ان

سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ان کاعلم تو شخ کے بتائے بغیر ہوبی نہیں سکتا، آج کے دور
میں تو ظاہری امراض کا بھی یہی حال ہوگیا ہے، وہ بھی کس سے اصلاحی تعلق رکھے بغیر
نہیں چھو شخے، انہی دومثالوں کوسوج لیجے، بے پردگ کا گناہ کوئی باطنی گناہ تو نہیں ظاہری
گناہ ہے اس کا گناہ ہونا بالکل ظاہر بلکہ اظہر ہے۔ صرف نقل کی رو سے بی نہیں عقل ک
دو سے بھی کوئی عالم ہو یا جائل بلکہ عقل منداور دانا ہو یا کم عقل اور احمق، آئی موئی ت
بات تو سمجھتا ہی ہے کہ عورت کی عام نمائش جائز نہیں، اس کا نظروں سے اوجھل رہنا ہی
بہتر ہے، لیکن دیکھے لیجے کتے مسلمان اس گناہ کا شکار ہیں، بیموٹی می حقیقت ان کی نظر
سے اوجھل ہے۔ پردہ تو شریعت کا ایک تھم ہے، اللہ تعالیٰ کے بہ شجے میں اللہ تعالیٰ کے
سے اوجھل ہے۔ پردہ تو شریعت کا ایک تھم ہے، اللہ تعالیٰ کے بہ شجے میں اللہ تعالیٰ کے
سینکڑ وں قوا نین ہیں، ہرقانون کا علم حاصل کرنا اور ہروقت اس پر عمل پیرا ہونا اس کے
مامل کی جائے۔

## بیعت ہے فائدہ کیے ہوتا ہے؟

اب تک بیعت کی ضرورت کا بیان ہوا، اس کے فائدے بتائے گئے، اب رہی یہ بات کہ بیعت سے فائدے کئے، اب رہی یہ بات کہ بیعت سے فائدے کیے۔ بیعت سے فائدہ ہونے کی ہے وجوہ ہیں:

صیبا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بیعت ہونے والے کو یہ خیال رہے گا کہ اس نے شخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ تعالیٰ سے ہرتشم کے گنا ہوں سے بچنے اور سچا مسلمان بننے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے وہ ہوشیار رہے گا کہ کہیں کوئی بات اس وعدہ کے خلاف نہ ہوجائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سخت گرفت نہ ہو۔ یہ فکر اسے بیدار وہوشیار رکھے گی۔

- 🕐 شیخ کی دُعاءاورنظر شفقت اس کی معین وید دگارر ہےگہ۔
- کی میخ کی صحبت کیمیا تا خیر سے قلب میں دنیا سے بر بنبتی ، اللہ تعالی سے محبت اور فکر آخرت پیدا ہوگی ، صحبت کی تا خیر آن وحدیث اور تجربات ومشاہدات سے ٹابت ہے اور دنیا بھر کے مسلمات میں سے ہے۔
  - 😁 ﷺ کے متعلقین اور صالح ماحول کے اقوال واحوال کا اثر یہ
  - ابل سلسلہ بلکہ عوام ہے بھی شرمائے گا کہ مرید ہوکریسی حرکتیں کررہا ہے۔
- ک شیخ ذکروشغل اور مراقبہ کے ایسے طریقوں کی تلقین وتعلیم دیتا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت ، کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت ہر ماسوا کی محبت ہر الیبی غالب آجاتی ہے کہ دنیا کی کوئی محبت ، کوئی خوف ، کوئی طمع اور کوئی تعلق محبوب حقیق کی رضا کے خلاف کوئی کا منہیں کرواسکتا۔
- ک دین سے بے تو جی و بے النفاتی کی صورت میں شرمائے گا کہ شخ کے سامنے کسی مند سے حاضری دیے گا گر شخ کے سامنے کسی مند سے حاضری دیے گا اگر بھی الیسی کوتا ہی ہوگئی تو بھی شرم کی وجہ سے شخ کی خدمت میں حاضری ہر گزنہ جھوڑ ہے ، بہر صورت حاضری کا معمول جاری رکھے، ایسی غفلتوں اور کوتا ہیوں کا علاج یہی ہے۔
- ﴿ اصلاح کا مداراطلاع وا تباع پر ہے، یعنی شخ کو اپ عیوب کی اطلاع دے۔ یہ پھر شخ جونسخہ بتائے اسے استعال کرے، پھر شخ کو اس نسخہ کے اثر کی اطلاع دے۔ یہ سلسلہ جاری رکھے، اس ہدایت کے مطابق پہلے تو کسی گناہ کے نقاضے کے وقت یہ خیال آئے گا کہ گناہ کا ارتکاب کیا تو شخ کو بتانا پڑے گا، اس سے شرم آئے گی، اس کا جواب تو یہ ہوسکتا ہے کہ مریض کو طبیب کے سامنے اپ مرض کی صحیح کو وری کیفیت بتانے سے برمانا جا کر نہیں، پوری صحیح کیفیت طبیب کو ہیں بتائے گا تو علاج کیسے ہوگا۔ چلیے اس کا جواب تو ہوگیا لیکن طبیب کا دیا ہوانسخہ استعال کیوں نہیں کیا؟ شخ کو اس کا جواب کیا جواب کیا دے گا؟ شخ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، یہ سوچ کر شرم میں ڈوب ڈوب جائے گا

اور گناہ کے ارتکاب سے بازر ہے گا۔ ایک شخص نے اپنے حالات میں غیبت کے مرض میں ابتلاء کھا، میں نے اسے جونسخہ کھھااس میں ایک جزء یہ بھی تھا کہ جس کے سامنے کسی کی غیبت کریں تو تو بہ کے بعدا سے اطلاع بھی کریں کہ میں نے آپ کے سامنے غیبت کی غیبت کریں تو تو بہ کے بعدا سے اطلاع بھی کریں کہ میں نے آپ کے سامنے غیبت کا گناہ کبیرہ کیا تھا، اس لیے اب آپ کواپنی تو بہ کی اطلاع دے رہا ہوں، بھراس صورت حال کی بعنی اسے اطلاع دینے کی جمھے اطلاع دیں۔

اس نے دوسرے خط میں لکھا:

''میں نے اس خوف ہے کہ آپ کو بتا ناپڑے گا بھی کمی کی غیبت کی بی بیس' 'شیخ کی روک ٹوک، ڈانٹ بلکہ مار بٹائی ہے بھی گھرائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا شیخ کی مار بھی نا گوار نہیں ہوگی بلکہ مطمئن رہے گا، خوش ہوگا، جسے مریش طبیب کی کر وی دواء یا نجکشن یہ آپریشن ہے مطمئن اور خوش ہوتا ہے۔ حالا نکہ طبیب کی تشخیص مرض یقینی نہیں، طریق علاج کی صحت کا لیقین نہیں پھر یہ کہ طبیب اور ڈاکٹر کی مریض کے ساتھ محبت ناقص، پھرا گرصحت ہو بھی گئی تو آخر کب تک، موت ہے تو کوئی مفرنہیں، جب کہ شخ کی محبت وشفقت کا ملہ پھر مرض کی تشخیص اور نسخہ کی تبحویز بھی بھینی، مفرنہیں، جب کہ شخ کی محبت وشفقت کا ملہ پھر مرض کی تشخیص اور نسخہ کی تبحویز بھی تھینی، اگر بالفرض بھی اس میں غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس میں بھی تا خیر رکھ دیتے جیں، شخ کی غلطی کو جی اور خطا کو صواب بنادیتے ہیں۔ بہر حال شخ کے نسخہ سے شفاء بھینی ہے، پھر شفاء بھی کیسی؟ دنیا بھی جنت اور آخرے بھی جنت۔ شخ کی ارسے یہ دولت بل جائے تو بھی ہے مودا بہت ستا ہے رح

متاع جان جاناں جان دینے پر بھی ستی ہے

<u> شخ کے انتخاب کا طریقہ:</u>

شیخ کے انتخاب میں بہت ہی غور وفکر ہے کام لینا ضروری ہے،ان ہدایات کو ملحوظ

ر تھیں:

ا کسی معروف مسلح کامل سے باضابطہ اصلاحی تعلق رکھا ہواوراس نے اسے بیعت وارشاد کی اجازت دی ہو،اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، گمراہ اور ملحد پیرول نے عوام کو پھانسے کے لیے یہ بہت بڑا جال پھیلا رکھا ہے کہ انہیں کسی شخ سے فیض حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، براہِ راست اللہ تعالی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کررہے ہیں، یقین کرلو! یقین کرلو!! یقین کرلو!!! کہ ایسا شخص ولی اللہ ہرگرنہیں ہوسکتا، یہ ولی اللہ علیان ہے سے

نفس نتوان کشت الا ظن پیر دامن این نفس کش را دامکیر ''کسی شیخ ک<mark>امل سے اصلاح کردائے بغیرنفس کے شریے حفاظت ٹاممکن</mark> ہے،اس نفس کش کے دامن کومت جھوڑ۔''

- وبدعات سے بہت دورر ہتا ہو، خاص طور پروہ منگرات جن سے بچنے کا اہتمام اکثر علاء وبدعات سے بہت دورر ہتا ہو، خاص طور پروہ منگرات جن سے بچنے کا اہتمام اکثر علاء ومشائخ بھی نہیں کرتے ، مثلاً رشتہ داروں سے شریعت کے مطابق مکمل پردہ نہ کرنا، تصویروں کی لعنت ، ٹی وی کی لعنت ،غیبت کرنے اور سننے کا کبیرہ اور علانیہ گناہ ، بدیک انشورنس اور حرام آمدن کے دوسرے ذرائع والوں کی دعوت یا بدیہ قبول کرنا وغیرہ۔
  - ا د نیوی لحاظ ہے او نیچ طبقہ کی بے جااور بلاضر درت رعایت نہ کرتا ہو۔ ایس امل شرور دامل موناص ان عوام کی تھٹر موام کی سور پر اس کے مطرف سال
- ابلِ ثروت واہلِ مناصب اورعوام کی بھیٹر بھاڑ کی بجائے اس کی طرف علماء واہل صلاح مساکین کارجوع ہو۔
- شعلقین کوصرف اورادووطا کف اورمرا قبات وغیرہ کی تلقین پر ہی اکتفاء نہ کرتا ہو میں کہ مجھا تا ہو بلکہ بدعات ومنکرات اورامراض باطنہ سے بیخے کی بلیغ زیادہ کرتا ہو معلقین کو سمجھا تا ہوکہ بیعت سے اصل مقصد یہی ہے اذکار واشغال وغیرہ ای مقصد کی تحصیل کے ذرائع ہیں اور تحصیل مقصد میں ومددگار ہیں۔

- 🕜 متعلقین کوایسے ہی آ زاد نہ چھوڑ رکھا ہو بلکہان کی غلطیوں پرروک ٹوک کرتا ہو۔
  - پاس بیضے سے و نیا ہے بے رغبتی اور وطن آخرت کا شوق پیدا ہو۔
- متعلقین میں ہے اکثر کو دین میں ایسی پختگی ورسوخ حاصل ہو کہ ہر قتم کے منکرات و بدعات سے خود بھی بچتے ہوں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہوں ،اللّٰہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی کی کوئی پروانہ کرتے ہوں۔
- ان آئھ نمبروں کی خوب اجھی طرح تحقیق کرنے کے بعد جنب پورااطمینان ہوجائے کے بعد جنب پورااطمینان ہوجائے کے بعد جنب پورااطمینان ہوجائے کے بیٹی ہوجائے کے بیٹی امراض طاہرہ و باطنہ سے محفوظ ہا اور متعلقین کے علاج کی بھی پوری صلاحیت رکھتا ہے تو اس سے دبط کو مزید بردھا کمیں ،مجالس میں حاضر ہوں ،مواعظ وملفوظ ت سنیں۔
  - 🛈 سنت کےمطابق استخارہ کریں۔

پھراگر شیخ کی مجالس سے فا کدہ محسوس ہو مناسبت معلوم ہواور قلب مطمئن ہوتو بیعت کی درخواست کریں۔

# شيخ ہے استفادہ کی جارشرطیں:

عار چیزیں لازمی ہیں استفادہ کے لیے اطلاع واتباع داعتماد دانقیاد

# شرائطِ اربعه كي تفصيل:

- اعتمادہوں یعنی یہ اعتمادہ اس کا مطلب ہیہ کہ شخ کے صالح اور مصلح ہونے پراعتمادہوں یعنی یہ اعتمادہوں کے اور مصلح ہونے پراعتمادہوں یعنی یہ اعتمادہوں کو بچانے میں بھی اعتمادہ و کہ شخ خود بھی منکرات فلاہرہ و باطنہ سے بچتا ہے اور متعلقین کو بچانے میں بھی پوری مہارت رکھتا ہے، یہ شرط بیعت ہونے سے پہلے کی ہے جیسا کہ انتخاب شخ کے بیان میں بتاج کا ہوں۔
- ا انقیاو:اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ مرض کی جوشخیص کرے اور اس کے لیے جو

نسخہ تجویز کرے اسے انشراح قلب سے قبول کرے، چون و چرانہ کرے، اپنی رائے کو دخل نہ دے، سب سیجے کمل طور پرشنخ کے سپر دکر دے:
دخل نہ دے، سب سیجے کمل طور پرشنخ کے سپر دکر دے:

"مرده بدست زنده"

بن کرر ہے۔

اطلاع: شخ کواپنے امراض کی بلا کم وکاست صحیح صحیح اطلاع دے، کوئی چیز بھی چھیائے نہیں، کسی حالت پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش ہرگز نہ کرے، بہت سے معلقین اس ہدایت پر کمل نہیں کرتے ، خوب سمجھ لیں کہ یہ خیانت ہے اور بہت بڑا جرم، ایسے مریض کو بھی شفا نہیں ہوسکتی ۔

سیمی خوب سمجھ لیس کہ اللہ تعالی شیخ کامل کو ایسی بھیرت وفر است عطاء فرمادیت بیں کہ وہ عموماً مریض کے اقوال واحوال سے اس کے امراض کو سمجھ جاتا ہے اس کے باوجود وہ عموماً ازخود کچھ بیس بتاتا اس لیے کہ علاج کا قاعدہ یہی ہے جس میں کئی مسلحیں بیں ،اس لیے مرید پرلازم ہے کہ وہ اپنے امراض خود بتائے۔

اتباع: شخ جو ہدایت دے اس کا اتباع کرے جونسخہ تجویز کرے اسے پابندی ہانتہ کا اتباع کرے جونسخہ تجویز کرے اسے پابندی ہاندی سے استعال کرے اور پھر نسخ کے نتائج کی اطلاع دے، بیسلسلہ بہت پابندی سے جاری رکھے اس میں خفلت ہرگز نہ ہونے پائے۔

#### مزيد ہدايات:

- © شرط اول لینی اعتاد میں ریمی داخل ہے کدایئے شنخ کے بارے میں ریاعتقاد مرکھے کدمیرے حق میں پوری دنیا سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ افضل ہیں۔
- اسی شرط اول میں بی ہی داخل ہے کہ اپنے شیخ کے سواکسی دوسرے شیخ کی نہ کوئی اصلاحی کتاب دیکھے نہ کسی کی مجلس میں جائے نہ وعظ سنے، اسے'' وحدت مقصد'' کہا جاتا ہے جواس طریق میں مفتاح الفلاح وکلید کمال ہے:

یکے گیرو محکم گیر۔

''ایک کو پکڑ واورمضبوط پکڑ و۔''

ادب واحتر ام توسب کا کرے اور دل میں محبت وعظمت بھی سب کی رکھے لیکن اصلاحی تعلق صرف ایک ہے رکھے۔

تحسی دوسرے شیخ کی طرف توجہ کرنے ،ان کی کتابیں پڑھنے یا وعظ سننے ہے لفع کی بجائے نقصان ہوگا،اےا یک مثال ہے جھیے ،لڑکی شادی سے پہلےا یے لیے شوہرمنتخب کرنے میں یوری دنیا کی تحقیقات کرتی پھرے، یہ کوئی معیوب نہیں، مثلاً بہت ہے رشتے کسی کے سامنے ہیں، ایک لڑکا پاکستان میں ہے، دوسرا افغانستان میں، تبسرا ہندوستان میں ،کوئی سعود بیرمیں اورکوئی انگلینٹریا امریکا وغیرہ میں۔اب ظاہر ہے کہ دشتہ توان میں سے ایک ہی ہے کرنا ہے اس لیے اسے حق پہنچتا ہے کہ ان میں سے ہرایک کے حالات معلوم کرے اور خوب خوب معلوم کرے استخارات بھی کرے ان کے بارے میں لوگوں ہے بھی یو چھے، ہرطرح اینااطمینان کرلے، بیکوئی عیب کی بات نہیں نہ عقل کی رو ہے نہ ہی شریعت کے لحاظ ہے ، دینا والوں کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا بلکہ الر كاركى والے خود كہتے ميں كەرشتەكى بات كى كرنے سے بہلے خوب سوج كيس، غور وفکر کرلیں اچھی طرح کھٹالیں تا کہ بعد میں کسی شم کی پریشانی نہ ہو، نیکن اچھی طرح د کھیے محال کرنے کے بعد جب رشتہ کا انتخاب کرلیا اور شادی ہوگئی تو اب شادی ہو تھکنے کے بعدا گرلز کی کسی اورلز کے کو پیند کرلے کہ میرے شوہر کی بنسبت تو یہ بہت حسین ہے یا برا مال دار ہے تو بتاہیئے کوئی غیرت منداس کو گوارا کرے گا؟ کسی کی بیوی غیر مرد کی تعریفیں کرنے لگے کہ وہ اتنا احجا ہے ایسا پیارا ہے تو اس کا مطلب کیا لیا جائے گا؟ یہی نا کہ شوہر کی بجائے اس اجنبی براس کا دل آگیا ہے اور اس کے ساتھ بھا گنا جا ہتی ہے۔ آ شناکے ساتھ عورت کے بھاگ جانے یااغواء ہونے کے داقعات تو برانے ہیں ، اب اس کی ضرورت ہی نہیں مجھی جاتی ،جس بے حیائی کے لیےعورت بھاگتی تھی یااغواء کی جاتی تھی اب وہ بے حیائی اور بے غیرتی گھروں میں ہوری ہے، کچھ عرصہ پیشتر معاشرہ میں اتی بے حیائی نہیں تھی عورتوں میں پروہ تھا، حیائی مردوں میں بھی غیرت تھی کوئی اکا دکا مردوعورت بے حیاء ہوتے تو انہیں مقصد براری کے لیے گھر سے بھا گنا پڑتا، گراب ٹی – وی، وی – ی – آر نے گھر گھر سینما ہال کھول دیے، عورتوں میں بے پردگی، عربیانی اورادھرمردوں میں بھی دیو ٹی عام ہوگئی، اب بے حیاء مردوں اورعورتوں کو گھر چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جانے اور بدنام ہونے کی ضرورت نہیں اب گھروں میں بی گھر چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جانے اور بدنام ہونے کی ضرورت نہیں اب گھروں میں بی بے حیائی اور بدکاری شروع ہوگئی ہے۔

ہاں تو شادی ہے پہلے کسی کے ہارے میں جتنا جاہیں پوچھ کچھ کرلیں،معلومات کرتے رہیں ،لیکن جب شادی ہوگئی تو شوہر کے سواکسی کی طرف نظر اٹھانا بھی حرام ہے،اب غیری طرف نظر گنی تو یہ برائی کرائے گی اگر برائی کی نوبت نہیں بھی آئی تو دل میں بیلمع تو ضرور ہوگی کہ کاش فلاں شوہر مجھے ل جاتا ، کاش کہ فلاں ، کاش کہ فلاں ،ایسی با تیں دل میں لا نااور سو چنا بھی گناہ ہے، پریشان بھی رہے گی گناہ بھی ہوگا،اب مجھیے کہ ای طریقے ہے ایک شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد اگر کسی دوسرے کی کتاب دیکھی یاکسی کا وعظ سنا تو ہوسکتا ہے کہ دل میں پیے خیال آ جائے کہ ریشنخ تو بہت ا چھے ہیں، بڑے متی اور یارسا ہیں سمجھانے کا انداز بھی بہت عمدہ ہے، اینے منتخب شخ ے نظر ہٹ گئی اور دوسرے شیخ ہے متعلق اس نتم کی باتیں سوچنے لگا تو لاز ما ذہن میں انتشار پیدا ہوگا تشویش ہوگی۔اس انتشار کی مجہ ہے اس کو فائدے کی بجائے نقصان ينج كا-ايك شيخ تعلق جوز لياتو كوياشو مرمنت كرليااب اس شو بركوجهوز كرباقي ساري ونیاہے آئکھیں بند کرلے تواس کا فائدہ ہوسکتا ہے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا ہلم دین پڑھنے یر هانے کی بات اور ہے اصلاحی تعلق کی بات اور ہے، البینہ ایک مقام ہے، ایک مقام، جب کوئی مریداس مقام پر پہنچ جائے تو اے اجازت دی جاسکتی ہے کہ دوسروں کی کتابیں دیکھے اور ان کے بیان سنے ،کیکن اس مقام تک کب پہنچا ہے؟ جب اپنے شخ

ہے متعلّق عقیدہ اتنا رائخ ہوجائے یقین اتنا پختہ ہوجائے کہ بالفرض اس کے مقابلے میں آسان سے فرشتہ بھی اُتر آئے تو اسے اہمیت نہ دے دوسرے شیوخ کی ہنسبت اینے شیخ کو اہمیت دے ہاں بیضروری نہیں کہ اسے ہر لحاظ ہے سب سے انصل بھی سمجھے، فضیلت میں شان ومرتبہ میں خواہ دوسرے مشائخ بڑے ہوں سیکن جہاں تک فائدہ بینیخے كاتعلق ہےاس بارے میں بس يہي يفين رکھے كەميرى بدايت اورا صلاح كے ليے الله تعالیٰ کی طرف ہے میرا شخ ہی مقدر ہے ہر مخص کا مقسوم اور مقدرا لگ الگ ہوتا ہے، یہ معجے کہ میری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر ہے اس لیے میرے ق میں میراشنے ہی سب سے افضل ہے۔ جیسے مثال دے چکا ہوں کہ شادی کے لیے ایک مرد کے انتخاب کر لینے کے بعد دوسرے مردکود کھنا بلکہ دل میں اس کا خیال لا نابھی حرام ہے،اب ساری امیدیں اور ہرشم کی تو قعات اس ایک شوہرے وابستہ کرلے کہ حمل ہوگا تواس ہے ہوگا اولا دہوگی تواس ہے ہوگی ،بس میرے لیےسب بچھ یہی ہے یہی عقیدہ مریدایے شیخ ہے متعلق رکھے کہاہے جوخیر و بھلائی حاصل ہوگی ای شیخ کے واسطے ہے ہوگی، یہ عقیدہ اتنا یکا ہوجائے کہ آسان ہے کوئی فرشتہ بھی اُر آئے تو اس کا عقیدہ متزلزل نه ہو،حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اُنز کر آ جا کمیں تو بھی شیخ کا دامن نہ جھوٹے ، حضرت میسیٰ علیہانسلام تشریف لائیں گے،مسلمان اُن کےساتھ مل کر جیاد کریں گے، کا فروں کی گردنیں اُڑا کیں گے اور پوری دنیا ہے کفر کا نام دنشان مٹادیں گے بیسب سیجھ ہوگالیکن ان حالات میں بھی مریدا ہے شیخ کے دامن سے وابستگی اسی طرح ر<u>کھے</u> جیسی نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے میلے تھی ۔ پھروہی شوہروالی مثال سامنے آتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہالسلام نبی ہیں ہرمسلمان کوان ہے بڑی عقیدت ہےاورسب لوگ ان کی تشریف آوری کے منتظر ہیں نمین ان کے تشریف لانے کے بعد بیہ تو نہیں ہوگا کہ مسلمان خوا تین شوہروں ہے بیمطالبہ شروع کردیں کہ جمیں طلاق دے دوہم عیسیٰ علیہ السلام ہے نکاح کرنا جا ہے ہیں، انہی ہے اولا د جاہتے ہیں۔کوئی غیرت مند خاتون

دل میں اس قتم کا خیال بھی نہ لائے گی۔ای مثال کوسا منے رکھ کرسمجھیں کہ کسی مرید میں جب اتنی مضبوطی آ جائے اورالیی پختگی پیدا ہوجائے کہ کوئی بڑے ہے بڑاانسان بلکہ فرشتہ بھی اس کے سامنے آ جائے تو شخ کی عقیدت میں فرق نہ آنے پائے، جب کوئی مریداس مقام کو پہنچ جائے تو اس کی اجازت دی جاسکتی ہے کہ کسی دوسرے شیخ کی كتابيں و كھےاس كا بيان سے ، مكر آج كل كے مريدوں ميں يه بات كہاں يائى جاتى ہے؟ آج کےمسلمان میں ثابت قدمی اور استقامت تو ہے ہی نہیں ۔کسی مولوی کا ایک آ دھ بیان س لیا تو اس پرلٹو ہو گئے ،کسی کی کتاب دیکھ لی تو اس پرفریفیۃ ہو گئے ، واہ! کیا كنے استحرير كے، سجان الله! ان كاتو جواب بى نبيس، بس يہتو بے بينيرے كے لوٹے ہیں کوئی جدھر جا ہے لڑھ کا دے، ہوا کا ذرا سا جھونکا گئے اور پیلڑ ھکے۔ ایک مولوی صاحب كاخطآ ياكه بهار باستاذ صاحب نے بميں تاكيد كى ہے كه فلال مولا ناصاحب کی کتابیں بہت الحچمی ہیں ان کو دیکھا کرو، اتفاق سے وہ استاذ بھی یہاں سے بیعت تنے، میں نے جواب میں لکھا کہ اینے اس استاذ کو بھی یہاں لاؤ بہلے تو ان کے کان تحییجوں جو تہمیں بیمشورہ دے رہے ہیں، بیاصلاح کا کون ساطریقہ ہے کہ جس مولوی کی کتاب پیندا گئی ای کودل دے دیا اوراس پر لٹو ہو گئے ، پھراس مثال کوسوچے کہ کسی کی بیوی غیرمرد کی طرف نظرا ٹھا کر دیکھیے اور مائل ہونے لگے تو بیاس قابل نہیں کہاہے گھر میں رکھا جائے ،الی آ وار وعورت کو گھرے نکال دیا جائے ، یہی سلوک ہرجائی مرید کے ساتھ ہونا جاہے۔

## اگریشخ ہے فائدہ نہ ہو:

انبیۃ اگر کسی مرید کواپے شیخ سے فائدہ نہیں بہنچ رہاتو وہ شیخ بدل سکتا ہے۔ شیخ سے فائدہ نہ بہنچنے کی مختلف وجوہ ہوتی ہیں:

🕕 شیخ کے انتخاب میں نلطی کی ، شیخ کا انتخاب کرتے وقت اس سے مرید ہوتے

وقت اس میں پیشعور نہ تھا کہ کس سم کے شخ سے مرید ہوا جائے؟ بس کسی شخ کی طرف عام لوگوں کا رجوع دیکھا اور جھٹ سے بیعت ہو گئے۔ یاد رکھیں! جس پیر کی طرف خواص اور علماء کی بجائے عوام کا رجوع ہو، انہی کی بھیٹر بھاڑ ہو بیاس پیر کے نالائق ہونے کی دلیل ہے، جن پرست عالم یا شخ کی طرف عوام کا زیادہ رجان نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی حق بریدا ہن اور اپنی کی وجہ سے عمو ما عوام میں معیوب اور بدنام ہوتا ہے، البتہ جو پیرمدا ہن اور وہ علا ڈھالا ہو، سب کوخوش رکھتا ہووہ عوام میں بہت مقبول ہوتا ہے، البتہ جو پیر پرلوگوں کا جمکھنار ہتا ہے اور لوگوں کی دیکھا دیکھی اس شم کے پیرسے بیعت ہوگیا اور اب اس سے جمکھنار ہتا ہے اور لوگوں کی دیکھا دیکھی اس شم کے پیرسے بیعت ہوگیا اور اب اس سے جمکھنا کہ نہیں ہور ہا۔

﴿ دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ شخ توضیح ہے واقعۃ مصلح ہے گریہ شخ ہے کہیں دور چلا گیا یا شخ ہی نقل مکانی کر گیا اس لیے اس سے رابطہ رکھنا، اپنے حالات کی اطلاع دے کرا تباع کرنا مشکل ہوگیا تو بھی دوسر ہے شخ سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے اس لیے کہ بیعت وتعلق کا اصل مقصد تو یہی ہے جو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ مرید بار بار اپنے حالات کی اطلاع دیتارہے اپنے عیوب بتا تارہے اور شخ جو نسخ تجویز کرے ان برمل کرے، اب اگر شخ سے رابطہ کٹ جائے کہ اسے حالات کی اطلاع دینے اور اصلاح کے نسخے لینے کی کوئی صورت نہ رہے تو اصلاح کیے ہوگی؟ ایسی مجبوری میں بھی دوسرے شخ کا دامن پکڑنا ضروری ہے، لیکن پہلے شخ سے بدگمان نہ ہواس کی برائی بیان دوسرے شخ کا دامن پکڑنا ضروری ہے، لیکن پہلے شخ سے بدگمان نہ ہواس کی برائی بیان دیرے درنے نقصان ہوگا۔

پیمی ممکن ہے کہ شیخ کامل ہے ، مرید بیعت ہونے کے بعد حالات کی اطلاع میں سلسل دے رہا ہے ، گراس کے بعد کا بیائے ہوئے سنوں پر عمل بھی کررہا ہے ، گراس کے باوجود فائدہ نہیں ہور ہا یعنی گناہ نہیں جھوٹ رہے دنیا کی محبت دل سے نہیں نکل رہی ، ایسی صورت میں بھی شیخ کا بدلنا ضروری ہے۔

غرض کسی مجبوری کے بغیر دوسر ہے تینے کی طرف رجوع کرناضیح نہیں،اس سے فاکدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے، مرید کو چاہیے کہ بیعت کے سلسلے میں جلدی نہ کرے بار بار سوچ لے پھرسوچ سجھ کرجس شخ سے بیعت ہوتو سجھ لے کہ اب بیزندگی بھر کا دشتہ ہوتا ہے بیعت ہوتو سجھ لے کہ اب بیزندگی بھر کا دشتہ ہوتا ہے بیشہ کے لیے اس کا ہور ہے، شیخ کی تی اور ڈانٹ ڈپٹ کوخوش سے گوارا کرے، یاد رکھے! بچول کے لیے والدین کی مارشا گردول کے لیے استاذ کی ماراور مریدوں کے لیے استاذ کی ماراور مریدوں کے لیے میش نہ آئے گر میں رحمت ہوتی ہے مار پڑتے وقت خواہ اس کا رحمت ہونا سمجھ میں نہ آئے گر میں استاذ وشخ کا دامن نہ چھوڑ ہے تو تھوڑ اسا وقت گزر نے پراس بختی کا رحمت ہونا مشاہدہ میں بھی آج تا ہے اور ہر موافق و کا الف کو اعتر اف کرنا پڑتا ہے کہ شفیق استاذ اور مر بی وصلح شخ کی مار واقعہ بڑی رحمت تھی ، اگر میہ مار نہ پڑتی تو شاگر دیا مریداس مقام پراب نظر آر ہا ہے اس لیے ایسی مختی سے گھر انا نہیں چاہیے۔ مقام تک نہ پہنچتا جس مقام پراب نظر آر ہا ہے اس لیے ایسی مختی سے گھر انا نہیں چاہیے۔

بچوں کوحد سے زیادہ پٹیناظلم ہے:

لیکن بعض اوقات جویس کہا کرتا ہوں کہ آئ کل کے قاری صاحبان بڑے ظالم اور قصاب ہیں بچوں کو بے دردی سے پٹتے ہیں، شرعی حدودی کوئی رعایت نہیں کرتے ، تو یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ دونوں باتوں ہیں کوئی تضاد نہیں ، ان کا فرق اس مثال سے بچھے کہ دا کڑکسی مریض کا آپریشن کرتا ہے تو دنیا کا کوئی انسان بھی اسے مریض سے دشمنی نہیں سجھتا بلکہ مریض کے اعزہ واقارب اور دوسرے تمام لوگ اسے مریض پر شفقت اور اس کی جغیر خوابی پر مجمول کرتے ہیں گر آپریشن ہمیشہ مجبوری کے درجے میں کیا جاتا ہے کہ جب اس کے سواکوئی جارہ کارٹر نہ ہوتو دوسرے مرسلے میں آبریشن ہوتی ہے کہ دواء ہے ہی کام جل جائے ، دواء کارگر نہ ہوتو دوسرے مرسلے میں آبریشن کے دوران بھی اسے مریض پر غصہ مرسلے میں آپریشن کے دوران بھی اسے مریض پر غصہ مرسلے میں آپریشن کے دوران بھی اسے مریض پر غصہ مرسلے میں آپریشن کے دوران بھی اسے مریض پر غصہ مرسلے میں آپریشن کے دوران بھی اسے مریض پر غصہ مرسلے میں آپریشن کے دوران بھی اسے مریض پر غصہ مرسلے میں آپریشن کے دوران بھی اسے مریض پر غصہ مرسلے میں آپریشن کے دوران بھی اسے مریض کی ہمدردی اور خیرخوا ہی سے معمور رہتا ہے کہ می طرح اس

کی جان نے جائے ، بیکن جس ڈاکٹر کی کیفیت یہ ہوکہ مریض سامنے آتے ، ہی غصہ سے لال
پیلا ہوجائے ، آنکھیں سرخ ہوجا ہیں ، رگیس پھول جا کیں اور آپریشن کے لیے مریفن کو
ہے ہوش کرتے ہی ہے دردی ہے اس پرنشتر چلانا شروع کرد ہے تو یہ معالی نہیں بلکہ قاتل
ہے ، مریفوں کا اس کی طرف رجوع کرنا یا اس ہے آپریشن کروانا خودکش کے متر اوف
ہوگا۔ بچوں کی مار کے معالمے میں بھی بہی مثال مدنظر رکھیں کہ استاذکی پہلی کوشش ہی ہوئی
چاہے کہ تختی اور مار بٹائی کی نوبت ہی نہ آئے ، وعظ ونصیحت کے ذریعہ بچوں کا ذہن ایسا بنایا
جائے کہ از خود وہ خوشی ہے کام کریں ان کو مارنا نہ پڑے آگر مجورا کسی بچے پر تختی کرنا ہی
جائے کہ از خود وہ خوشی ہے کام کریں ان کو مارنا نہ پڑے آگر مجورا کسی بچے پر بلکہ اپنی
جائے کہ از خود وہ خوشی ہے کام کریں ان کو مارنا نہ پڑے اگر مجورا کسی بچے پر بلکہ اپنی
جائے کہ از خود ہو ہوئی ہو اس میں اعتدال اور قد رضر ورت کی رعایت بہت ضروری ہو ورنہ ہے بی بلکہ اپنی
جان برظلم ہوگا ، اس تختی سے مقصد صرف بچے کی اصلاح ہو اس کا فائدہ مدنظر ہو اپنی جذبات اور غصے کا اس میں قطعا کوئی دخل نہ ہو، اگر بچے پر غصہ آئے تو عین غصے کی حالت
میں اسے سرانہ دے جب غصہ اُتر جائے تو مزادے۔

یہ جو کہا ہے کہ وعظ وقعیحت کے ذریعہ طلبہ کی ذہن سازی کی جائے اس میں زبانی تقریر کی بجائے تھے حت کی کتاب پڑھ کر سانازیا وہ مفیدر ہتا ہے کوئی اچھی میں متند کتاب جس میں عمدہ مفامین ہوں اکا براور اسلاف کے واقعات ہوں سانے کا معمول بنالیا جائے ، تمام طلبہ کوایک جگہ جمع کر کے روزانہ کتاب میں سے تھوڑی ہی مقدار کہ جس سے مائے ، تمام طلبہ کوایک جگہ جمع کر کے روزانہ کتاب میں سے تھوڑی ہی مقدار کہ جس سے سننے والے اُسکانہ جا کمیں سنادی جائے ہے طریقہ زبانی تقریر کی بنسبت زیادہ موثر اور مفید ہے اس کی کئی وجوہ ہیں تفصیل بیان کرنے کا میہ موقع نہیں۔

(اس کی تفصیل''جواہرالرشید'' جلداول صفحہ ۵ میں دیکھیں۔جامع ) اللہ تعالیٰ عمل کی تو فیق عطاء فرمائیں۔ آمین

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



وعظ فقة العظم فن عظم مَن عظم مَن أَقْرَض في ريث نيداً حرضارهم اللهال

> ناشىر **كتابچىكىك** ئىلىمېزدلاركاركاردا

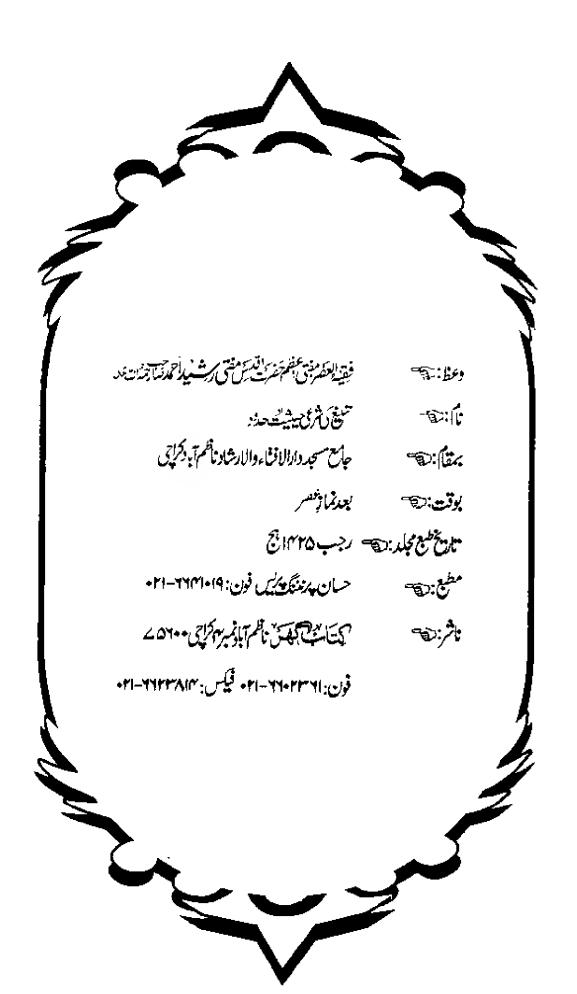

#### 

## وعظ تبلیغ کی شرعی حیثیت منزلی

#### اورحدود

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبَةٍ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّجِيْمِ.

## فرض تبليغ کی دوشمیں:

جوبلغ فرض ہاس کی دوسمیں ہیں:

- 🛈 فرض مين
- 🕝 فرض كفاسي

## 🗖 فرض عین:

جوبلغ برمسلمان مردوعورت براس طرح فرض ہے جس طرح نماز ،روز وفرض ہے،

خواہ اس شخص کا تعلق تبلیغ کا کام کرنے والی کسی جماعت سے ہویا نہ ہو، اس کا تھم حضور اگرم صلی القدعلیہ وسلم نے صاف صاف ہرایک کے لیے ارشاد فرمایا ہے:

من رای منگم منگرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه و ذلک أضعف الایمان (مشکوة شریف)

"تم میں ہے جوکوئی کسی برائی کود کھے اس پرلازم ہے کہ اس برائی کوا ہے باتھ ہے مٹائے۔اگراس کی استطاعت نہ ہوتو اپنی زبان ہے روے ،اگر

. اس کی استطاعت بھی نہ ہوتو اپنے دل ہے اس برائی کومٹائے بعنی بوقت استطاعت مٹانے کاعزم رکھے،اور بیایمان کاسب ہے کمزور درجہہے۔''

اگر کوئی بیفرض اداء کرنے میں کوتا ہی کرے گا تو گو یا اس کے اندر ایمان ہی نہیں

ے۔

اس حدیث میں استطاعت کی ترتیب کا ذکر ہے، جب مشکر اور گناہ سے روکنے کی استطاعت ہوتوا سے استعال کرنے میں بیرتیب ہے کہ گناہ کا کام کرنے والے کو پہلے زبان سے روکا جائے ، پھر زبان سے روکنے میں بھی یہ تفصیل ہے کہ پہلے نری سے مجھایا جائے ، اگر نری سے کہنے سے گناہ چھوڑ دیے تو بختی اور غصہ سے کام لینا جائز نہیں ۔ نری سے کام نہ چلے تو بختی سے گناہ جھوٹ کی باز نہیں آتا تو ہاتھ استعال کے سے کام نہ چلے تو بختی ہے کہ بھتر صرورت ہی ہاتھ استعال کیا جائے ، مثلا کرے ، اس میں بھی بہی تفصیل ہے کہ بقدر ضرورت ہی ہاتھ استعال کیا جائے ، مثلا ایک تھیٹر سے کام چل سکتا ہے تو دوسر اتھیٹر لگانا جائز نہیں ۔ غرضیکہ جس طرح بھی ممکن ہو گناہ کومنا کرچھوڑ نا ہے۔

یہ بات مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی گناہ کو دیکھ کر صبر کر لے۔ اگر گناہ کے منانے میں ذرای بھی خفلت کی تو وہ اس حدیث کی رو ہے مسلمان بی نہیں ہے۔ اگر زبان یا ہاتھ کے استعال کرنے میں کسی نا قابل برداشت فتنہ کا اندیشہ ہوتو زبان یا ہاتھ کا اندیشہ ہوتو زبان یا ہاتھ کا الرناج ائز نہیں۔

# ایک غلطی کاازاله:

نیکن اس کے باوجود اس بات کا خوب انتحضار رکھنا کہ''اگر مجھے قدرت ہوتی تو میں اس گناہ کومٹا کرچھوڑ تا''اور بیہ پختہ عزم رکھنا کہ'' آیندہ جب بھی قیدرت ہوئی اسے مٹاکر چھوڑ وں گا''فرض ہے، فان لم یستطع فبقلبه کا یہی مطلب ہے۔ حدیث کے اس جملہ کا مطلب مجھنے میں بہت ہے مولوی بھی غلط نبی کا شکار ہیں۔ وہ اس حدیث کا یمی مطلب سمجھتے اور بیان کرتے رہتے ہیں کہ'' ول میں براسمجھتارہے۔'' ول میں برا سمجھنا توہڑی آسان ی بات ہے۔ حدیث کے الفاظ میں غور کیا جائے کہ **فبی قلبہ** کا تعلق فسلیسغیس کے ساتھ ہے یعنی اپنے دل کے ذریعہ مٹائے ،اورول ہے مٹانا ای وقت یایا جائے گاجب اس بات کاعزم رکھے گا کہ'' قدرت مینے براس گناہ کومٹا کرچھوڑوں گا۔'' ایک دوسری حدیث ہے بھی جس کی تفصیل آیندہ بیان کروں گا اس مطلب کی تاُ بید ہوتی ہے۔ جو خص کسی برائی کود مکھ کر ہاتھ یازیان سے مٹانے کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں بار بارائے ول میں بوقت قدرت اس کے مٹانے کا پختہ عز منہیں کرے گاوہ بہت بڑا مجرم اور سخت گنہگار ہوگا ،اللہ کے عذاب سے نہیں نج سکے گا ، یہ نہی عن المنکر ہے وہ تبلیغ جوفرض میں ہے،آج تو لوگوں نے اسلام کو بہت میٹھا بنار کھا ہے،بس لوگوں کو میشی بیشی باتیں بتادیں اور ہو گئے ساری دنیا کے مبلغ ۔

# گناہوں سے روکنے کے لیے سی کوسزا دینا ہرایک کے لیے

## جائز نہیں:

یا منڈائے یا کوئی عورت بے پردہ گھر ہے باہر نکلے تو اسے ایسی عبرت ناک سزا دی جائے کہ آبندہ کسی کوالیں حرکت کرنے کی ہمت نہ ہو، شرعی اصطلاح میں اسے'' تعزیر'' کہا جاتا ہے۔ ایسی سزا دینا ہر مسلمان کے لیے جائز نہیں بلکہ بیصرف حکومت کا کام ہے۔

لیکن آج کی حکومت ایسے گناہوں پر مزاتو کیا دیتی ، ایسے گناہوں سے بیخے والوں
کو مزادیتی ہے۔ ای طرح آپ نے کسی شخص کو کوئی گناہ کرتے دیکھا، آپ کے منع
کرنے سے اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا، آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے چلے جانے کے
بعد پھر گناہ کرے گا، ایک صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں کہ آیندہ کے لیے اسے گناہ
سے رہ کنے کی خاطر مزادیں۔ اس لیے کہ آپ پر '' تغییر منکر'' یعنی گناہ کو منانا فرض تھاوہ
حاصل ہوگیا۔

البتہ والدین اپنی نابالغ اولا دکو، شوہر بیوی کو، اُستاذ شاگر دکواور پیرمریدوں کو حدود شرع کی پابندی کرتے ہوئے مناسب سزا دے سکتا ہے۔ اس میں نبیت صحیح ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضامقصود ہو، ایسانہ ہو کہ غصہ تو اپنی کسی ذاتی غرض سے آیا اور شریعت کا بہانہ بنا کرانتقام لینا شروع کردیا۔

ان لوگوں بینی والدین، شوہر، استاذ اور پیر کے سوائسی دوسرے کے لیے یہ جائز نہیں کہ سی کوالی سزادے، شریعت کا تھم یہ ہے کہ ایسے مجرموں کو حکومت ہے سزادلائی جائے ، البتہ حکومت اپنایہ فرض اداء نہ کر ہے تو دوسر ہے لوگ بھی تعزیر لگا سکتے ہیں بشر طبکہ کسی بڑے فتنہ کا خطرہ نہ ہو۔

## نہی عن المنکر کی اہمیت اور اس کے ترک پروعیدیں:

چونکہ نہی عن المنکر بہت مشکل بھی ہے اور بہت اہم بھی ،اس لیے اس کے ترک پر بہت ہی وعیدیں وار دہوئی ہیں ،ان سے متعلق چندا یتیں اور صدیثیں من لیں: الله تعالى كے عذاب اور خسارے سے بیچنے کے لیے انسان کوچار کام کرنے پڑیں گے:

- 🛈 عقائد شجيح رکھنا۔
- 🕝 نیک اندال اختیار کرنا۔
- 🕝 ایک دوسرے کوحق کی وصیت کرنا۔
- 🕜 ایک دوسرے کوصبر کی وصیت کرنا۔

## 🗓 عقا كدي ركهنا:

تمام عقا ئدحضورا کرم سلی الله علیه وسلم کے ارشادات کے مطابق ہوں۔ ان میں سے اگرایک عقیدہ بھی غلط ہوا تو اللہ کے عذاب سے نہیں نچ سکیس گے۔

### 🖆 نيك اعمال اختيار كرنا:

نیک اعمال کا بیمطلب نہیں کہ تبیجات زیادہ ہوں ، نمازیں لمبی لمبی ہوں ، تہجد، اشراق اور چاشت وغیرہ نفل نمازوں اور نفل روزوں ، نفل حج، عمرے اور صدقات خیرات وغیرہ کی بہت پابندی ہو، بلکہ نیکی کی بنیاداورروح گناہوں کوچھوڑ ناہے۔تفصیل کے ساتھ بیبیان وعظ'' ترک گناہ''اور'' ترک منکرات'' میں جھپ چکاہے۔

# ایک دوسرے کوحق کی وصیت کرنا: عقا مصححہ کی ایک دوسرے کوبلیغ کرتے رہنا۔

## 🖆 ایک دوسرے کوصبر کی وصیت کرنا:

ایک دوسرے کو اعمال صالحہ یعنی گنا ہوں ہے بیخے اور نفسانی تقاضوں کے وقت صبر کی تلقین کرتے رہنا۔

نظر بدنظری کا تقاضا کرر ہی ہو، زبان غیبت یا فضول گوئی اور لا یعنی باتوں کا تقاضا کرر ہی ہوتوا یسے مواقع پرایک وومرے کوصبر کی تلقین کیا کریں ۔

ندکورہ چاروں کاموں میں ہے اگر کسی ایک کام میں بھی کوتا ہی یا غفلت ہوئی تو انسان دنیاوآ خرت کے خسار ہے ہے نہیں چ سکے گا۔

ا أَعِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ مَعْدُوا مِنْ بَهِ مِنْ السُوآءِيلُ عَلْى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِينَسَى ابْنِ مَرُيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوُا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٥ كَانُوا لَا وَعِينَسَى ابْنِ مَرُيمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوُا وَكَانُوا يَقْعَلُونَ ٥ (٥-٨٥) يَتَنَاهَوُنَ عَنْ مُنكو فَعَلُوهُ لَهِ لَيْنَسَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ ٥ (٥-٨٥) (٤ نَتَا هَوُنَ عَنْ مُنكو فَعَلُوهُ لَهُ لَيْنَسَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ ٥ (٥-٨٥) (٢ نَنَى الرَائِلُ مِن جُولُوكَ كَافَرِضِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاور مَيلُ ابْنَ اللهِ مَلْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

اس آیت کے شان نزول میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

علاء بنی اسرائیل شروع میں لوگوں کو گناہوں سے رو کتے ، تبلیغ کرتے اور اللہ سے ڈراتے رہتے تھے، مگر جب وہ نہ مانے توان علاء نے انہی لوگوں کے ساتھ اُٹھنا، بیٹھنا، کھانا، بینا شروع کردیا، گناہوں سے بیزاری ظاہر نہیں کی ،ان علاء کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے ان پر لعنت کی گئی۔

## آج کے علماء اور دین داروں کی مداہنت پرستی:

آج کے علماء، مشائخ اور نطا ہری دین داروں میں بیوبا بہت تیزی سے پھیل رہی

ہے۔انہوں نے لوگوں کے سامنے اسلام کوالیا ٹابت کردیا ہے کہ گویا ان کی ہددین داری اسلام کی خاطر نہیں بلکہ اختلاف طبع ومزاج کی وجہ ہے ہے جسیا کہ مقولہ مشہور ہے '' پیندا پی اپنی اپنی اپنی ایک محف ڈاڑھی رکھے ہوئے ہے لباس اسلام کے مطابق ہے ، ربن سہن اور کھانے پینے کے تمام طور طریقے شریعت کے مطابق ہیں مگر جولوگ ڈاڑھی منڈاتے یا کٹاتے ہیں،لباس ان کا کوٹ پتلون ہے، میزکری پر کھاتے ہیں، ان کے ساتھ انہی ، دل گل کی با تیں کرتار ہتا ہے، ان کے ساتھ انہی ، دل گل کی با تیں کرتار ہتا ہے، ان کے ساتھ انہی ، دل گل کی با تیں کرتار ہتا ہے، ان کے ساتھ انہی ، دل گل کی با تیں کرتار ہتا ہے، ان کے ساتھ انہی ، دل گل کی با تیں کرتار ہتا ہے، ان کے ساتھ انہی ، دل گل کی با تیں کرتار ہتا ہے، ان کے نظر دل میں بی ٹابت کرتا ہے :

"اس کا بیطرز زندگی اسلام کی خاطر نہیں ہے بلکہ اپی طبعی پسند کی وجہ ہے ہے، اسے ڈاڑھی پسند ہے تو دوسرول کولین شیو پسند ہے، سب اپنی اپنی جگہ میں ہے۔''

اس کا مزید نتیجہ بینکل رہا ہے کہ ایک ہی شخص ایک وقت میں ڈاڑھی رکھ لیتا ہے،
لباس اسلام کے مطابق پہن لیتا ہے، پھر وہی شخص دوسرے وقت میں ڈاڑھی منڈ اکر
کوٹ پتلون پہن لیتا ہے، اس کے اس عمل سے دوسر ہے لوگوں کواور آنے والی نئ نسلوں
کو اس بات کا یقین ہوجا تا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو کسی خاص قتم کے طرز زندگی کے
مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ویتا ہے۔

اگرآپلوگوں کے گناہ دیکھ کہمیں ان کے ساتھ تھلے ملے رہے ہیں اوراس طرح اپنے ملک سے بیٹا اوراس طرح آپ میں آپ کے گناہوں سے کوئی نفرت نہیں تو آپ کی بید ین داری اللہ کے لیے ہوتی تو لوگوں کے گناہ دیکھ کران سے بیزاری کا اظہار کرتے ، گناہوں کو دیکھ کران سے بیزاری کا اظہار نہ کرنے والوں پر مجمی اللہ کا عذاب ای طرح آ ہے جم جیسا کہ بی اسرائیل کے علماء پرآیا۔

اس کا میمطلب نہیں کہ آپ سنبگاروں کے ساتھ برخلق سے بیش آسیں ، انہیں حقیر وزیل سے بیش آسیں ، انہیں حقیر وزیل سے میں ، وزیل سے میں ، وزیل سے میں ، وزیل سے توان کے ساتھ خوش اخلاقی ہی ہے بیش آنا جا ہے۔

سیمطلب بھی نہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ مختلف ضرور توں کی وجہ ہے میل جول رکھنا

پڑتا ہے ان ہے میل جول ختم کردیں۔ مقصدیہ ہے کہ ایسے لوگوں کے گنا ہوں کو دیکھ کر

آ ب ان کے سامنے اپنی بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے
لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایسے خض پر نظر پڑتے ہی فور آئاس کے لیے دیا ، کرلیں یا کم از کم
چوہیں گھنٹے میں ایک وقت متعین کر کے اس میں تمام گنبگاروں کے لیے دعا ، کرلیا

کریں۔ ایسا کرنے سے اللہ کے عذاب سے بینے کے علاوہ یہ فائد ہے بھی حاصل ہوں
گے:

- ایک سلمان بھائی کاحق اداء ہوگا۔ کسی کو تکلیف میں بہتلاد کی کراس کے لیے دعا، کرنااس کاحق ہے۔ ایک مسلمان گنا ہوں میں جتلا ہواس سے بری تکلیف کیا ہوسکتی ہے؟
- آپ میں عجب و کبر پیدائبیں ہوگا کہ ہم توا یسے مقی ہیں اور یہ گنہگار ہیں، دعاء کے ساتھ عجب کا علاج بھی ہو گیا۔
  - 🕆 ول میں گنهگاروں سےنفرت اوران کی تحقیر پیدائبیں ہوگی۔
- کناہوں کی برائی کا استحضاراوران ہے بیچنے کے اہتمام میں اضافہ ہوگا، جب دوسروں کو بچانے کے لیے اس سے دوسروں کو بچانے کے لیے اس سے زیادہ دعاءاور اہتمام کریں گے۔ زیادہ دعاءاور اہتمام کریں گے۔

## بے دینوں کے ساتھ محبت رکھنے کاعذاب:

بہت ہے لوگوں کو فساق و فجار سے نفرت ہونے کی بجائے ان کی بہت می باتیں

انبیں انجھی لگتی ہیں۔

ایک صاحب نے کہا:

''انگریز بہت ہنس کھے اور خوش مزاج ہوتے ہیں اور یہ علاء اور بزرگ حضرات خشک مزاج ہوتے ہیں اور یہ علاء اور بزرگ حضرات خشک مزاج ہوتا ہے کہ انگریز وں کی خوش مزاجی ان کی زبان کا اثر ہے۔''

ایس باتیں اور بہت سے لوگ کہدو ہے ہیں اس لیے اس کے جوابات س لیں:

سلمان ہر کام میں اپنے اللہ کے قانون کا پابند ہوتا ہے۔ وہ کوئی کام بھی قانون کے پابند ہوتا ہے۔ وہ کوئی کام بھی قانون کے خلاف نہیں کرسکتا کہ جسیادل میں آیا کرلیا، ہروقت ڈرتار ہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات یاحرکت نہ ہوجائے۔

انگریز بالکل آزاد ہیں جیساول میں آیا کرلیا،اس سے لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے خوش مزاج ہیں۔

جو شخص قانون کا پابند ہوگا وہ خوش مزاج ہوہی نبیں سکتا، اگر خوش مزاجی کی کوئی بات کرے گا بھی تو قانون کا پابندرہ کر، سوچ سمجھ کر، موقع محل و کمھے کراوراللہ کی رضا کے لیے کرے گا، آزادی سے بلاسو ہے سمجھے، بے موقع وکل اور مخلوق کی رضا کے لیے نہیں کرے گا۔

#### 🕑 الله تعالى كاتحكم ہے:

''الله کے ہاغیوں اور مجرموں کے سامنے ان کے گنا ہوں سے بیزاری کا اظہار کرو۔''

الله والےاللہ کے اس قانون کی پابندی کرتے ہیں،اس لیےاللہ کے باغیوں اور مجرموں کے ساتھ زیادہ خوش مزاجی نہیں کرتے ہیں۔

اورانگریز جب خود ہی اللہ کے باغی ہیں تو وہ دوسرے باغیوں سے نفرت کیا کریں گے بلکہ محبت ہی کریں گے ،ای لیے وہ ہرا یک سے خوش مزاجی ہے پیش آتے ہیں۔ ان دو دجہوں ہے معلوم ہوا کہ اگریزوں کی خوش مزاجی کی بیخوبی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، البتہ بہت ی باتیں غیر مسلم اقوام میں ایسی ہوتی ہیں جن میں واقعۂ خوبی ہوتی ہے، جینے ظم اوقات، پابند کی وقت، سلیقہ مندی وغیرہ، ان کے بارے میں بیعقیدہ رکھنا جا ہے کہ بیہ ہا تیں دراصل اسلامی تعلیمات ہیں، مسلمانوں نے ان بڑمل کرنا چورڑ و باہے اور کفاران بڑمل کر کے دنیوی ترقی حاصل کررہے ہیں ایسی خوبیوں کو بیسوج کر حاصل کر نے کی کوشش کریں کہ یہ ہم نے کھودی تھیں دوسروں کے پاس و کھے کریا دا آگئیں حاصل کرنے جا ہیں و کھے کریا دا آگئیں کہ بیتو ہمارے اپنے گھر کی ہیں۔

غیر قوموں میں بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جوعقلاً وشرعاً سیح نہیں ہوتیں گربعض لوگوں کوطبعاً پیندآتی ہیں ایسی ہاتوں کی طرف طبیعت کا مائل ہونا بہت ہی خطرناک ہے جوانسان کو کفرتک لے جاسکتا ہے۔

بعض باتیں غیر قوموں میں غیرا نقتیاری ہوتی ہیں، مثلاً جسمانی ساخت، خوش رنگ، لمباقد، قوت، شجاعت وغیرہ اگران چیزوں کی وجہ سے ان کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے اوران کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے قویہ بھی خطرہ سے خالی نہیں، اس لیے کہ یہ بات سب کے زدیکے مسلم ہے:

''جس کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہوتی ہے اس کی خوبیاں اور کمالات بھی برے نگتے ہیں، اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی بری ہاتیں بھی اچھی گلتی ہیں۔''

آپ کے سامنے اگر کوئی آپ کے سی دخمن کی خوبیاں بیان کرنا شروع کرد ہے تو آپ کوکتنی نا گواری ہوتی ہے، آپ تو اس کا نام سننا بھی پسند ہیں کرتے ، پھر اللہ کے استے بڑے دشمنوں اور باغیوں کی غیر اختیاری خوبیوں کو دیکھ کرا گرآپ متاثر ہوجاتے ہیں تو بیاس کی دلیل ہے کہ آپ کواللہ کے دشمنوں سے محبت ہے، پھر انجام بھی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہی ہوگا۔

## المُمرُءُ مَعَ مَنُ اَحَبّ.

''انسان کا حشر ای کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی۔''

سی میں کوئی خوبی نظرآئے توبید دیکھیں کہ بیخص مسلمان اور دین دار ہے یا نہیں ، اگر مسلمان ہےاور دین دار ہے توسب کچھ ہے۔

ندکورہ تینوں باتوں ہے نیچنے کی کوشش کریں ورنہ ایمان خطرے میں پڑجا تا ہے، اپنی اصلاح کیسے کریں؟

ا و لا ریسوچیس که الله تعالیٰ کوجن کے ساتھ محبت ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت اور الله کے نز دیک جومبغوض ہیں ہمارے نز دیک بھی مبغوض۔

دوسراعلاج یہ کہ اگر غیرا ختیاری طور پران کی کوئی خوبی سامنے آئے یا کوئی آپ کے سامنے بیاک کی آپ کے سامنے بیان کرے تو اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے بنکلف بوں رد کرنے کی کوشش کیا کریں:

''جولوگ اللہ کے باغی ہوتے ہیں ان میں کوئی کمال ہو ہی نہیں سکتا ،کسی کا ظاہر اچھا ہونے سے ضروری نہیں کہ اس کا باطن بھی اچھا ہو۔ سانپ کا ظاہر کتنا اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے لیکن اندرز ہر بھرا ہوتا ہے۔''

آپ کفر کی جتنی برائیاں بیان کریں گے اتن ہی کفر سے نفرت بڑھے گی اور جتنی کفر نے نفرت بڑھے گی اتن ہی اسلام ہے محبت بڑھے گی۔

اگر بھلف ان کی برائیاں سو چنے اور بیان کرنے کی بجائے ان کی خوبیوں کو سوچیں گے یاسٹیں گے یا گئا خرکفر تک سوچیں گے یاسٹیں گے یاسک کو بتا کمیں گے تو ان سے محبت بڑھے گی جو بالآخر کفر تک لے جائے گی۔

خلاصہ بیکہ فساق وفجار سے خوش مزاجی ہے چیش آ نایا محبت کرنااور دوستانہ تعلق رکھنا

تو در کناران کے فتق و گفر سے نفرت ظاہر کرنا فرض ہے اور ان کے فتق و کفر کے منانے کی ادفیٰ سی کوشش سے بھی غفلت کرنا، یعنی دل میں ان کے منانے کا پختہ عزم ندر کمن بہت بڑا جرم اور القد تعالی کے عذاب کودعوت دینا ہے۔

بنی امرائیل پرنہی عن المنکر ترک کرنے کی وجہ سے میہ عذاب آیا کہ انہیں بندراور خنز میر بنادیا گیا تھا۔اس طرح حضورا کرصلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا:

واللذى نفس محمد بيده ليخرجن من امتى اناس من قبورهم في صورة القردة والخنازير داهنوا اهل المعاصى سكتوا عن نهيهم وهم يستطيعون (ورمنثور)

"اس ذات کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری اُمت کے بہت ہے اوگ اِن ہے، میری اُمت کے بہت ہے اوگ اِن ہے، میری اُمت کے بہت ہے اوگ اِن ہے بندراور خنز برکی صورت میں نکلیں گے اس وجہ ہے کہ انہوں نے کناہ کرنے والول کے ساتھ مداہنت سے کام لیا اور قدرت ہونے کے باوجودانہیں گناہوں سے نہیں روکا۔"

لَ وَاتَّقُوا فِتُنَّةُ لَّاتُصِيِّبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَآصَّةً (٢٥:٨)

الله کے عذاب ہے ڈروجود نیا میں پھیل جانے والا ہے، اگر کوئی کے کہ ہم تو گناہ کرتے ہی آگر کوئی کے کہ ہم تو گناہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر دوسرول کو گناہ ہے نہیں روکا تو عذاب تم پر بھی آئے گا۔

تمِن آيتين تو بنادي اب تمن حديثين بهي من ليس:

🛈 حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے قر مایا:

مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل اقوام استهموا على سفينة في البحر فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها فكان الذين في البحر اسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في اعلاها فقال الذين في اعلاها الذين في الحديث في اعلاها لاندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين في اسفلها فنستقى فان اخذوا على ايديهم فسنعوهم نجوا جميعًا وان تركوهم غرقوا جميعًا (بخارى وثريري)

"اللّه كى حدود پرقائم إوران مين مداست كرف والى مثال الله قوم ك طرح ہے جنہوں نے مندر ميں ايك شقى پرقر مداندان كى توان ميں سے بعض كواو پركا حد ملا اور بعض و فيج كا حد مدا في خير الله في في في كا حد مدا في الله في في الله في

اس مثال سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے رو کئے کی اہمیت بیان فرمائی کہا گرنیک لوگ دوسروں کو گنا ہوں سے رو کئے کے لیے اپنی مکمل استطاعت اور ہمت سے کا مہیں لیس گے تو اللہ کے عذاب میں نیک لوگ بھی برے لوگوں کے ساتھ پسیس گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت سے لوگ کسی کو گناہ میں بہتلا و کیھ کر اسے حنبیہ کرنے کی بجائے یہ کہہ کرخودکو بری الذمہ بجھنے لگتے میں کہ 'اس کی قبراس کے ساتھ ہماری قبر ہمارے ساتھ۔''

التدعليه وسلم في الله عليه وسلم في فرمايا:

اوحى الله عزوجل اللى جبريل عليه السلام ان اقلب مدينة كذا وكذا باهلها فقال يا ربّ ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين قال فقال قلب عليه وعليهم فان وجهه لم يتمعر في ساعة قط ( بينتي شعب الإيمان)

الله تعالى عز وجل نے جبرئيل عليه السلام كوتكم ديا:

'' فلال فلال شبر کوان کے رہنے والوں براُلٹ دو۔''

انہوں نے کہا:

''اے میرے رب! ان لوگول میں تیرا ایک فلاں بندہ ایسا ہے جس نے پکے جھکنے بحر بھی تیری نافر مانی نہیں گی۔''

الله تعالى كاارشاد موا:

"اس پر بھی اور دوسر نے نوگوں پر بھی اس شہر کو اُلٹ دو، اس لیے کہ لوگوں کے گناہ دیکھ کرمیری خاطر بھی بھی اس کے چہرے پربل نہیں پڑا۔''

ا تنابرا عابداور زاہم جو ہمہ وقت القد تعالیٰ کی عباوت میں مشغول رہتا تھا اور ذرا سی در کے لیے بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافر مانی نہیں کی ،کیکن چونکہ اے لوگوں کے گناہ و کھے کر ذرا بھی رنج وغم نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اس نے برائیوں کو مٹانے کی سب سے آخری کوشش یعنی دل میں مٹانے کا عزم کیا ،جس کا ظہور گنا ہوں کو و کھے کر بیزاری کا اظہار کرنے سے ہوتا ہے ، اس لیے اس کی عبادت اور ریاضت اے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ ہوتا ہے ، اس لیے اس کی عبادت اور ریاضت اے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ ہوائی ۔

🖰 حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے فر مایا:

مامن رجل یکون فی قوم یعمل فیهم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا علیه ولایغیرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان یموتوا (ابوداؤ د) ''اگر کسی قوم کا کوئی فردگناہ کرتا ہواور اس قوم کے دوسرے افراد اس کو روکنے کی قدرت بھی رکھتے ہوں اس کے باوجود وہ اسے گناہوں سے نہیں روکتے تواللہ تعالیٰ ان کے مرنے ہے پہلے ان پرعذاب بھیج دےگا۔''

نهى عن المنكر ميس حفظ حدودالله:

نہی عن المنكر كى اہميت ميں الله تعالی نے دوسرى جگه فرمايا:

ٱلآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (١٢:٩)

"نیک باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے اور الله کی صدود کی حفاظت کرنے والے۔"

جولوگ نہی عن المنکر کرتے ہیں وہ حدوداللہ کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ حدوداللہ کی حفاظت کیسے؟

ادّ لا تو نبی عن المنكر كا فریضه اداء كر كے بی حدودالله کی حفاظت کی ، اس لیے كه جولوگ برائيوں كود كي كراہے منانے كی كوشش نبیں كرتے وہ حدودالله كوتو ژرہے ہیں۔ دوسری صورت حدودالله كی حفاظت كی بير كه برائيوں كورو كتے ہوئے دل میں بيہ خيال نہ آئے:

''میں نے بہت برا کام کرلیا اور میں بہت برا مجاہد ہوں۔''

بلکہ نظراللہ تعالیٰ پررہے کہ میرااللہ مجھ سے کام لے رہاہے۔اگر نظراپنے کمال پر چلی گئی تو ساری کوششیں رائےگاں گئیں ،ایسا کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنفس کے لیے ہوتا ہے۔

اگر مجھی کسی برائی سے روکتے ہوئے درمیان میں نفسانیت کا کوئی خیال آجائے تو اپنا کام نہ چھوڑیں بلکہ اگر اسی موقع پر تنبہ ہوجائے تو استغفار کر کے نیت خالص کرلیں ا دراگر بروقت -نمبه نه هوتو بعد میں جب -نمبه هوفو رأ استغفار کریں ،نفس کا محاسبہ حاری رکھیں۔

تیسری صورت حفظ حدو داللّٰد کی ہے ہے کہ سی برائی کوروکتے ہوئے غصہ اتنازیا دہ نہ جاری کرے کہ صدیے تجاوز ہوجائے۔ مثال کے طور پرکسی کو گناہ ہے رو کئے کے لیے زبان ہے کہنا معمولی ڈانٹنا کافی ہوتواہے برا بھلا کہنا یااس پر ہاتھ اُٹھا نا جائز نہیں ہے۔ غصہ صرف اتنا جاری کرے جس سے اللہ تعالیٰ کے تکم کی تعمیل ہوجائے ، دوسروں کو گناہوں ہےروک دے۔ یوں سمجھے:

'' جیسے کسی بھنگی کوکسی بہت بڑے بادشاہ نے اپنے سامنے بیٹھم دیدیا کہ میرے بیٹے کوسزا دو۔اس بھٹگی پر کیا گز رے گی؟ا گرفتمیل حکم نہیں کرتا تو بھی خطره اوراگر کرتا ہے تو بھی بادشاہ کی نا گواری کا خطرہ کہبیں سزامیں زیاد تی نه ہوجائے باشنرادے کی تحقیرنہ ہوجائے۔''

ای طرح جب کوئی کسی کو گناہ ہے روے تو پیمجھ نے کہ بیداللّٰد کا بندہ ہے اور اللّٰد کو اینے تمام بندوں سے محبت ہے کسی ہے کم کسی سے زیادہ ،اسے گناہوں سے رو کئے کا اللہ نے مجھے تھم دیا ہے لیکن اس تھم کی تغییل میں اگر کہیں حد سے تجاوز ہو گیا تو میرا کیا ہے گا۔

## برائیوں سے روکنے برآنے والی مصیبتیں:

قرآن کریم میں ہرجگہ دوسروں کونیکیوں کی تبلیغ کرنے کے ساتھ برائیوں ہے روکنے کا تھم بھی ہے۔فریضہ تبلیغ جھی اداء ہوگا کہ دونوں کام ہوں، نیکی کی تبلیغ کرنا آسان ہے برائیوں سے روکنا بہت مشکل کام ہے۔ اگر کوئی تخص لوگوں کونماز پڑھنے کی تبلیغ کرے تولوگ خواہ اس کی تبلیغ سے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں بہر حال اس کی اس تبلیغ ے اس کے دشمن مبیں بنیں گے بلکہ اس کی تعریف کریں گے اور اسے شاباش بھی دیتے ر ہیں گےلیکن جہاں کہا،''ٹی وی مت دیکھو، گانا مت سنو،تصویر کی لعنت ہے بچو، ڈاڑھی منڈانا اور کٹانا چھوڑ دو، آمدنی کے حرام ذرائع ہے بچو، شریعت کے مطابق پردہ کرو۔''

تو پھر دیکھیے کہ سارے گھروالے، رشتہ دار اور سب محلے والے اس کے کیسے دیمن بن جاتے ہیں۔اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کونصیحت فر مائی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فر مایا ہے:

وَأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَالْهَ عَنِ الْمُنكرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَآ اَصَابَكَ \* (١٤:٣١)

''اورا چھے کا مول کی نفیحت کیا کراور برے کا موں ہے منع کیا کراور تجھ پر جومعیبت واقع ہواس پرصبر کیا کر۔''

نہی عن المنکر پر جو مصیبتیں آئیں گی اُن پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا کیونکہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہی کا تھم ہے، جیسے کفار کے ساتھ جہاد کرنامشکل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا تھم ہونے کی وجہ سے فرض ہے اور جہاد کی تکالیف اور مشقتوں پر صبر کرنا ضروری ہے ای طرح برائیوں سے دو کئے میں بھی تکلیفیں ضرور پہنچیں گی ، کہیں کم کہیں زیادہ ۔ کم از کم لوگ اتنا تو ضرور کہیں گے:

''اس کا دہاغ خراب ہوگیا ہے، پاگل، دقیانوس، پرانے خیالات کا اور تنگ نظر ہے، دنیا میں رہنانہیں جانتا، کہاں سے دُنیا میں ہنگل میں چلا جائے، اس کے چھچے لگو کے تو دنیا تباہ ہوجائے گی، خود تو خراب ہوا ہمارے بچوں کو بھی خراب کررہا ہے۔''

یہ بھی ایک قتم کی اذیت اور تکلیف ہے۔ بلکداگر آپ لوگوں کی ان ایذ اوُں کی وجہ سے نہی عن المنکر جھوڑ کر تنہائی اختیار کر کے صرف اپنے آپ کو گنا ہوں ہے بچانے ک کوشش کریں گئے تو بھی لوگ آپ کا پیچھانہیں چھوڑیں گے آپ کو اپنے ساتھ گنا ہوں میں شامل ہونے پرمجبور کریں گے۔اور بیقصہ آج کانہیں ہے بلکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے سے چلا آر ہا ہے۔مفسرین نے رہبانیت کی تاریخ ہیں لکھا ہے:

"اس کی ابتداء ہوں ہوئی کہ جب لوگ برائیوں میں مبتلا ہونے گے تو ان کے علاء اور صلحاء نے انہیں ان برائیوں ہے رو کئے کی کوشش کی گرجب وہ لوگ برائیوں سے بازنہیں آئے تو انہوں نے سوچا کہ اب تو معاملہ ہماری قدرت سے باہر ہوگیا، ہم تو انہیں منع کر کے بری الذمہ ہوگئے، چلیں اب اپنی ہی حفاظت کرتے ہیں ،گران لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں یوں آ رام سے بیٹھنے نہیں دیں گے تہ ہیں ہمارے ساتھ گنہوں میں شامل ہونا پڑے گا۔ پھر بادشاہ کے پاس جا کر شکایت لگادی کہ ان پاگلوں کو سمجھا کیں اور مجبور کریں بادشاہ کے پاس جا کر شکایت لگادی کہ ان پاگلوں کو سمجھا کیں اور مجبور کریں کے رہے گنا ہوں میں ہمارا ساتھ دیا کریں ۔

رقیبوں نے ریٹ جا جا کے لکھوائی ہے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں

بادشاہ نے لوگوں کی شکایت س کران علاء اور صلحاء ہے کہا کہ بہتر تو بہی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ گنا ہوں میں شامل ہوا کر وور نہ شہر چھوڑ کر کہیں جنگل میں چلے جاؤ، شہر میں رہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، شہر میں وہی رہ سکتا ہے جو گنا ہوں کی مجالس میں شامل ہوا کرے، ان لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر شہر چھوڑ دیا اور جنگل میں جا کر رہنے لگے۔''

آج کل بھی اس قسم کے بہت ہے واقعات پیش آ رہے ہیں۔اولا و نیک بنتا چاہتی ہے کیکی اس قسم کے بہت ہے واقعات پیش آ رہے ہیں۔اولا و نیک بنتا چاہتی ہے کہا تو ہے گئی او کے ایک لڑکے نے ڈاڑھی رکھ لی تو اس کے گھر والے اس سے کہتے ہیں:

''مسلمان بن کرر ہنا ہے تو گھر میں رہواورا گرمونوی بن کرر ہنا ہے تو گھر ہے نکل جاؤ'۔''

چونکہ لوگوں کو گنا ہوں سے رو کنے کا جہاد بہت مشکل ہے اس لیے آج کل مولو ہوں اور مقرروں نے یہ طے کر رکھا ہے:

'' تقریروں میں صرف میٹھی بیٹھی با تنبی بتائی جا کیں ورندلوگ ناراض ہوکر چلے جا کیں گے۔''

# نهى عن المنكر كالتيح اورمؤثر طريقه:

جولوگ آپ کے ماتحت اور زیر تسلط ہیں جیسے بیوی، اولاد اور ملازم وغیرہ انہیں برائیوں سے رو کئے کے لیے حدود اللہ کی پابندی کرتے ہوئے ہرممکن کوشش کرنا فرض ہے، لیکن جولوگ آپ کے ماتحت نہیں انہیں گنا ہوں ہے رو کنا ہرا کیک پر فرض نہیں بلکہ فرض کفا ہے ہے، اورا یسے لوگوں کو گنا ہوں ہے رو کئے کے دوطریقے ہیں:

- 🛈 خطاب خاص
  - 🕑 خطابعام

#### نطاب فاص:

اگرکوئی شخص ایسا ہوکہ جس کے ساتھ آپ کی ایسی بے تکلفی ہوکہ اگر آپ اسے کسی کناہ میں مبتلا دیکھ کراسے حنبیہ کریں تو اسے ناگواری نہ ہو بلکہ خوشی ہواور آپ کی اس تنبیہ پر آپ کا احسان مند ہوتو ایسے شخص کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھ کرخصوصی خطاب کے ذریعے گناہوں سے روکنا آپ پر فرض ہے۔

تیکن اگر کسی مخص کے ساتھ الیں بے نکلفی نہ ہویا اجنبی ہوتو ایسے مخفی ہو گئی ساتھ الیم میں مبتلا دیکھ کرخصوصی خطاب کے ذریعے گنا ہوں ہے روینے کی کوشش جمعی نہ کریں۔ اگراییا شخص بظاہر وین دار ہے تو آپ کی تبلیغ ہے اسے ناگواری ہوگی اوراس کے دل میں آپ کے خلاف بغض اور کینہ پیدا ہوگا اور اپنے گناہوں کی غلط تاویلیں بھی کرے گااور اگر ایباشخص بظاہر دین دار نہیں لیکن دل میں دین اور دین داروں کی پچھ عظمت اور وقعت ہے تو آپ کی تبلیغ ہے اسے بھی ناگواری تو ہوگی لیکن دل میں دین کی تھوڑی تی عظمت ہونے کی وجہ ہے زبان سے وہ پچھ نہیں کے گا گراس کے دل سے تھوڑی تی عظمت ہونے کی وجہ سے زبان سے وہ پچھ نہیں کے گا گراس کے دل سے دین داروں کی وقعت جاتی رہے گی اور وہ آبندہ دین داروں سے بینے کی کوشش کرے گا کہ بیلوگ تو بات بر ٹو کتے رہتے ہیں۔

اورا گرکوئی شخص ایسا ہے دین ہے کہ اس کے دل میں دین اور دین داروں کی کوئی عظمت اور وقعت نہیں ہے تو وہ آپ کی تبلیغ سن کرفوراً کوئی کلمیہ کفر بک دے گا، مثلا کسی شخص کوڈ اڑھی رکھنے کی تبلیغ کی اوراس نے جواب میں کہد دیا:

''جاوُ! بيتومولويوں كے كام بيں۔''

يا كهدويا:

'' ڈاڑھی رکھنے سےصورت کیسی بکر ہے جیسی گئی ہے۔''

تو فوراً کا فر ہوجائے گا اور اس کے کفر کا سبب آپ تھہریں گے۔اس قتم کے لوگوں کواجمالی طور پرصرف اس قتم کی تبلیغ کرنا جا ہے:

" ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور محبت کا تقاضایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور بغاوت سے تو بہ کریں، اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں، خصوصا ان گناہوں سے بیخے کی زیادہ کوشش کریں جو ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح داخل ہو گئے ہیں اور جنہیں لوگوں نے گناہوں کی فہرست ہی سے فکال دیا ہے۔"

€خطابعام:

نہی عن المنکر کی بہلغ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے عام مجمع میں معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائیوں کے فسادات اور خرابیاں خوب کھل کر بیان کی جا کیں۔البتہ خطاب عام میں بھی اس بات کی رعایت رکھنا ضروری ہے کہ انداز بیان میں ایسی در شتی اور تیزی شہوجس سے سننے والوں کو وحشت ہواور وہ اپنی تو بین محسوں کریں بلکہ خطاب محبت ، شفقت ،اور دردل کے ساتھ ہو۔اس لیے کہ دل سے نظنے والی باتوں میں زیادہ اثر ہوتا ہے ۔

در دول کے ساتھ ہو۔اس لیے کہ دل سے نظنے والی باتوں میں زیادہ اثر ہوتا ہے ۔

ول سے جو بات نگلتی ہے اثر رکھتی ہے ۔

اور بنیس طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ۔

اور اور سے بین سے دور کر سے اور سے اور سے بین سے دور سے دور سے بین سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے بین سے دور سے

از دل خیزد بر دل ریزو ''دل سے نکلنےوالی بات دل پر ہی گرتی ہے۔''

تبليغ فرض كفاسية

تبلیغ کی دوسری قتم ہے فرض کفاریہ،اس کا مطلب رہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی جگہالیں ہو جہاں کے بسنے والوں کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ آئیس مذہب اسلام کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ایسے موقع پرتمام مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ پچھلوگوں کوان کی طرف بھیجیں جو انہیں اسلام کی دعوت دے کر مسلمان بنا کیں اور اس کے بعد انہیں اسلام کے احکام اور فر انفن سکھلا کیں،اگر مسلمانوں میں ہے کسی نے بھی یہ فرض اداء نہ کیا تو سب گنہگار ہوں گے اور اگر صرف ایک شخص نے یہ فرض اداء کردیا تو سب مسلمان بری الذہ ہوجا کیں گے۔

اس وقت بوری دنیا میں کوئی ملک بھی ایسانہیں ہے بلکہ سی ملک میں کوئی جگہ ایس

نہیں جہاں اسلام کی دعوت بہنچا نامسلمانوں پرفرض کفایہ ہو، اس لیے کہ اس زمانے میں اسلام کی شہرت خود ہی دعوت بن کر پورے عالم میں پھیل چکی ہے، دنیا کے ہرفر دکواس بات کاعلم ہو چکا ہے کہ 'اسلام' 'بھی دنیا میں کوئی قد ہب ہے اس لیے اب بیفرض اور فرمد داری خودان لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ مختلف غدا ہب کی تحقیق کر کے حق اور باطل فرمب کو ہمجانیں اور جو فد ہب حق ہے اس کا اتباع کریں۔اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے اندر خورو فکر کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اس کا اتباع کریں۔اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے اندر خورو فکر کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اس کے ایس کے مسئلہ ہے کہ:

"اگر کوئی شخص الیی جگہ بیدا ہوا جہاں دوسرا کوئی انسان نہ رہتا ہوتو بالغ ہونے کے بعداس پر بھی القد تعالیٰ کی مصنوعات میں غور وفکر کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود پرایمان لا نافرض ہے۔"

ای طرح جولوگ پیدائشی مسلمان ہیں ،مسلمانوں کے گھروں میں پلے ، ہڑھے اور جوان ہوئے میہ فرض اور ذرمہ داری ان ہی پر عائمہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے احکام اور اوامر و تواہی معلوم کریں۔ دوسرے مسلمانوں پر بیفرض اور ذرمہ داری نہیں کہ ان کے پاس جا جا کرانہیں اسلام کے احکام بنائیں۔کسی شخص کے مسلمان ہونے کا بیہ مطلب ہوتا ہے :

"اس نے اسلام کی حکومت کوتسلیم کرلیا ہے،اس لیے وہ کوئی کام بھی اسلام کے قانون کے خلاف نبیس کرےگا۔"

اسلام کے قوانین کیا کیا ہیں؟ آئبیں معلوم کر کے ان پڑمل کرنااس کا فرض ہے کسی اور کا نہیں ۔اس لیے بیکسی قانون کی خلاف ورزی کر کے بیہ کہد کر جرم کی سزا سے نہیں پچ سکتا: '' مجھے اس قانون اور مسئلہ کا علم نہیں تھا۔''

د نیامیں جب کوئی شخص کسی حکومت کوشلیم کر ایتا ہے بھروہ خواہ پہاڑوں کے غاروں میں رہنے کی وجہ ہے یا شہر میں رہ کر ہی خواب ِغفلت میں سوتے رہنے کی وجہ ہے حکومت کے قوا نین معلوم نہ کرے، اور کوئی کام حکومت کے خلاف کرڈ الے۔ پھر جب عدالت میں پکڑ کر لے جایا جائے تو بہعذر بیان کر ہے:

'' مجھے بہ قانو ن معلوم نہیں تھا۔''

تو کیاکسی کا بیعذر دنیا کی کسی عدالت میں شلیم کرلیا جائے گا؟ اور اسے جرم کی سزا سے بری کرویا جائے گا؟ ہرگزنہیں۔ جب دنیا کی حکومتوں کا یہ دستور ہے تو اللہ کی حکومت کیادنیا کی حکومتوں ہے کم ہے؟ وہ تو صاف صاف اعلان فر مارہے ہیں:

أَيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُوكَ سُدًى و (٣٦:٤٥)

'' کیاانسان بیرخیال کرتا ہے کہ یونہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا۔''

جس طرح وُنیا کی کوئی حکومت قانون سے لاعلمی کا عذرتشلیم نہیں کرتی اور اپنے قوانین کولوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آ دمیوں کونہیں بھیجتی، بلکہ لوگ ازخود قوانین معلوم کرنے کے لیے حکومت کے کارندوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

ای طرح اسلام نے بھی مسلمانوں پر بیفرض عائد نہیں کیا ہے کہ ناوا قف لوگوں کے پاس جاجا کراحکام اسلام بیان کیا کریں۔اگر کسی کے دل میں الی ہمدردی ہو کہ وہ خواب غفلت میں سونے والوں کو بیدار کر کر کے انہیں اسلام کے احکام بتائے تو اس کے اس عمل کومتحب اور موجب تو اب تو کہا جائے گالیکن فرض نہیں کہا جا سکتا ، اگر کوئی غلط نہی اور لاعلمی کی وجہ ہے اس عمل کے'' فرض ہونے'' کا عقیدہ رکھے تو یہ سراسر دین میں تحریف ہے جو بالکل ناجا رُز ہے۔

البنتہ ہرعلاقے میں دین کی حفاظت اور بقاء کے لیےمسلمانوں میں سے پچھالیسے نوگوں کا ہونا ضروری ہے جن ہے لوگ احکام اسلام معلوم کرسکیس، جو دین کو دشمنان اسلام کی تحریف ہے بیجا سکیس اور آیندہ کے لیے حاملین دین ومحافظین دین پیدا کرنے کی کوشش میں لگےرہیں۔

## تبليغ دين ك مختلف شعبه:

پھر جس طرح دنیا کی حکومتوں کو اپنے ملکی انتظام کے لیے اُمورانتظامیہ کومختلف شعبوں میں تقلیم کرنا پڑتا ہے۔ کوئی شعبہ صنعت و تجارت کا ہے تو کوئی وزارت و عدالت کا ہے ہوئی شعبہ مواصلات کا ہے تو کوئی معالجات کا۔ پھران میں سے ہرایک شعبہ مواصلات کا ہے تو کوئی معالجات کا۔ پھران میں سے ہرایک شعبے میں۔

ای طرح دین اسلام کی حفاظت اور بقاء کے لیے دینی کاموں کومختلف شعبوں میں تقسیم کرنالازمی ہے۔کوئی شعبہ تعلیم وتدریس کا ہے تو کوئی افتاء وتخریخ مسائل اور تمرین افتاء کا،کوئی شعبہ اسلحہ ہے افتاء کا،کوئی شعبہ اصلاح وتلقین کا ہے تو کوئی عوام میں وعظ وتبلیغ کا،کوئی شعبہ اسلحہ ہے جہاد کا ہے تو کوئی قلمی جہاد کا،تصنیف وتالیف کے ذریعہ تبلیغ اور دین سے دفاع۔پھران میں سے ہرایک شعبے میں بھی مختلف شعبے ہوتے ہیں۔

جس طرح دنیا کے مختلف شعبوں کوختم کر کے صرف ایک شعبہ ہاتی رکھنے کا مشورہ دینا مثلاً:

''صرف''صنعت وتجارت'' كاشعبه ركھا جائے اور دوسرے تمام شعبوں كو ختم كركے ان ميں كام كرنے والے لوگوں كو بھى سب كواى شعبه ميں لگايا جائے''،

خلاف عقل ادر جہالت ہے۔

اسی طرح دین اسلام کے مختلف شعبوں کوختم کر کے صرف ایک شعبہ باتی رکھنے کا مشورہ دینامشلاً:

''صرف عوام میں وعظ وتبلیغ کا شعبہ رکھا جائے اور دوسرے تمام شعبوں کوختم کرکے ان میں کام کرنے والے سب لوگوں کو بھی عوام میں '' وعظ و تبلیغ'' کے کام میں لگادیا جائے'' یہ سراسر جہالت اور دین سے ناوا تفیت کے علاوہ خلاف عقل بھی ہے۔

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بیسب تبلیغ ہی کے شعبے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ عوام میں تبلیغ کا شعبہ ہے اور دوسرے شعبے خواص میں تبلیغ کے ہیں، یہ خواص میں تبلیغ کے شعبے تدریس، تصنیف، افرآء اور اصلاح باطن چندوجوہ کی بناء پرعوا می تبلیغ ہے بہت زیادہ اہم ہیں، اس کی وجوہ یہ ہیں:

ان ذرائع تبلیغ ہے دین کی بنیادی خدمات انجام دی جاتی ہیں،مثلاً: قرآن وحدیث کے مفہوم کی تعیین وتشریح،

الله ورسول صلی الله علیه وسلم کے ارشاد فرمو دو ہوا نین واحکام کی تو ضیح وتحدید، وشمنانِ اسلام کی طرف ہے اسلام کے خلاف اُٹھنے والے نظریاتی فتنوں ہے اسلام کے حصار کی حفاظت واسٹوکام۔

ان میں ان لوگوں کو تبلیغ کی جاتی ہے جودور دور سے طلب لے کرآتے ہیں، میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس بیان میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ طالبین کو دوسروں پر مقدم رکھنا ضروری ہے، انہیں چھوڑ کر دوسروں کی طرف توجہ کرنا اور ان پر محنت کرنا جائز نہیں۔

ان طالبین میں دین کی بنیادی خدمات انجام دینے کی صلاحیت واستعداد ہوتی ہے۔ ان بنیادی خدمات کی تفصیل واہمیت پہلی وجہ کے بیان میں بنا چکاہوں۔

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن علاء کو اسلام کی ایسی اہم اور ضروری و بنیادی تبلیغ کی خد مات انجام و بنے کی صلاحیت عطاء فر مائی ہوان کے لیے عوامی تبلیغ میں نکلنا مرگز جائز نہیں ، اسی طرح ان طلبہ کے لیے بھی جائز نہیں جن میں ایسی استعداد پیدا ہونے کی توقع ہو، البتہ جن سے ایسی توقع نہ ہو انہیں عوامی تبلیغ میں نکلنا ضروری ہے، مدارس میں بے کاریس بے کاریس بے کاریس کے مہتم حضرات پر عائد ہوتی ہے ان پر فرض ہے کہ ایسے بے کار طلبہ کو مدارس میں بھرتی کرنے کی بجائے انہیں عوامی تبلیغ یا جہاد میں بھرتی کرنے کے بچائے انہیں عوامی تبلیغ یا جہاد میں بھیجیں۔

### دینی کام کرنے والوں کو در پیش خطرات:

دین کے ان مختلف شعبوں میں اخلاص کے ساتھ دین کی حفاظت اور بقاء کے لیے مخت اور کوشش کرتے رہنا بہت بڑے تواب کا کام ہے۔لیکن دین کے کام کرنے والوں کوخصوصاً نفس وشیطان کی طرف سے ایسے خطرات اور حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر ان خطروں اور حملوں سے حفاظت کا اہتمام نہ کیا جائے توان کا موں سے اخلاص نکل جاتا ہے، پھرید دینی خد مات اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا سامان بنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور جہنم کا سامان بنے گئی ہیں۔

اتنی بات تو ظاہر ہے کہ اگر کسی عبادت اور دینی خدمت میں اخلاص نہ ہوتو اس پر کتنا و بال پڑتا ہے ، لیکن کوئی عبادت اور دینی خدمت کرتے وقت بیہ معلوم کرنا کہ دل میں اخلاص ہے بانہیں؟ بہت مشکل ہے۔ بظ ہرتو اخلاص ہی نظر آئے گا اور ہرشخص اخلاص ہی کا دعویٰ بھی کرے گائین جب تک اخلاص کی تمام ظاہری و باطنی علامات اور معیار نہ یائے جا کیں اخلاص کا فیصلہ کرلینا شیجے نہیں۔

حقیقت تو بہ ہے کہ جب تک کسی اہلِ دل کے ساتھ باضابط اصلاحی تعلق قائم نہیں کیا جا تا اس وقت تک اپنے قلب ہیں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنا تو در کنارا خلاص کیا جا تا اس وقت تک اپنے قلب ہیں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنا تو در کنارا خلاص کے نقد ان کا حساس تک بھی نہیں ہوتا ،اس لئے اس دولت کو حاصل کرنے کی فکراوراس کی توجہ اور رغبت ہی نہیں ہوتی ،اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اَلرُّ حُمَٰنُ فَاسْفَلُ بِهِ خَبِيْرًاهِ (٥٩:٢٥)

''رحمٰن کاراستہ کسی ہاخبر سے پوچھو۔''

اس لیے کسی مصلح کامل اور معالج باطن کے ساتھ باضابطہ اصلاحی تعلق قائم کریں، شخ کامل کی علامات بہتی زیور کے ساتویں حصہ میں دیکھیں،اخلاص پیدا کرنے کا اصل طریقہ تو یہی ہے،اس وقت!خلاص کی علامات بیان کرنامقصود ہے۔

# علامات إخلاص

ا خلاص کی چند ہڑی ہڑی علامات بیان کر دیتا ہوں ، ہرفتم کی عبادت خصوصاً دینی خدمات کرنے ہے ، اگر آپ کی خدمات کرنے کے مواقع میں ان علامات کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے ، اگر آپ کی عبادات وخدمات اس معیار کے مطابق ہیں تو قبول ہیں ورنہ نہیں، ثواب کی بجائے موجب عذاب ہیں۔

## اخلاص وقبول کی پہلی علامت

### فكراستدراج:

انسان جوبھی عبادت یادین خدمت انجام دیتا ہے اُس کی تین حالتیں ہوتی ہیں:

- اس کی عبادت وخدمت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتی ہے اور اس کا اثر وثمرہ دنیا میں بھی ظاہر ہور ہاہوتا ہے۔
- اس کی عبادت و خدمت اخلاص نہ ہونے یا کسی اور نالائفق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی اور دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بیر املتی ہے کہ اس عبادت و خدمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
- ت دنیا میں تو محروم نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں خوب ترقی ہونے لگتی ہے، عبادت میں خوب شوق اور رغبت پیدا ہونے لگتی ہے اور دینی خدمات کا خوب اثر وثمرہ ظاہر ہونے لگتا ہے لیکن اس کے نامۂ اعمال میں بجائے حسنات اور نیکیوں کے سیئات اور برائیاں لکھی جارہی ہوتی ہیں۔

یہ تیسری حالت استدراج کہلاتی ہے۔ اگر کسی مخفس کو اپنی نجی عبادات یا دینی

خدمات میں ترتی و کیے کراس کے استدراج ہونے کا خیال آتا ہے اور فکر وخوف لگار ہتا ہے کہ ہیں میری بیدحالت 'استدراج'' تو نہیں ،تو بیا فلاص وللّہیت کی علامت ہے۔
اور اگر ایسا خیال بھی آتا ہی نہیں ہمیشہ اپنے کمال ہی میں مگن رہتا ہے تو بیاس کی علامت ہے کداس کے اندرا خلاص نہیں ،اس کی عبادات اور دین خدمات اللّہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہیں۔

#### اخلاص والول کے حالات:

جن لوگول میں اخلاص ہوتا ہے اور جو دینی خدمات انجام دینے میں لذت نفس سے پاک ہوتے ہیں ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں؟

چنداخلاص والوں کے بچھ حالات بتائے دیتا ہوں ، ان کے حالات سُن کراپنے حالات کا ان سے موازنہ کریں پھر سوچیں کہ آپ کی نجی عبادات یاد پی خد مات میں کتنا اخلاص ہے؟

#### حضرت مولا نامجم البياس صاحب الله تعالى كاسبق آموز واقعه:

تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمد الله تعالیٰ کے آخری مرض میں وفات سے بچھ بل حصرت مفتی محمد شفع صاحب رحمد الله تعالیٰ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ بہت زیادہ پریشان ہیں، کروٹوں پر کروٹیس بدل رہے ہیں، پریشانی کی وجہ سے بیان فرمائی:

" تبلیخ کا بیکام جوہم نے شروع کیا تھا اس کا وہم و گمان بھی ہمیں نہیں تھا کہ بیکام اتن جلدی اور اتنا زیادہ پوری و نیا میں بھیل جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم جیسوں سے اتنازیادہ دین کا کام لیس کے۔اتنا بڑا کام دیکھ کر مجھے بیخوف اور فکرلاحق ہوگئ ہے کہیں بیاستدراج نہو۔"

حضرت مفتى صاحب رحمه الله تعالى في جواب مين فرمايا:

"بریشان ہونے کی بات نہیں، آپ کی یہ پریشانی اور آپ کے دل میں عدم قبول واستدراج کا خطرہ آنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی خدمات قبول ہیں۔ جس کی عباوت قبول ہوتی ہے ایسا خطرہ اس کے دل میں بیدا ہوتا ہے۔ جس کے کے استدراج ہوتا ہے اس کے دل میں ایسا خطرہ آتا ہی نہیں، وہ تو ہروقت اس گھمنڈ میں رہتا ہے کہ میں بہت زیادہ دین کا کام کررہا ہوں۔ اس میں عجب ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے اور اپنے کاموں پر فخر کرتا ہے۔ "

حضرت مولانا محمدالیاس صاحب رحمداللد تعالی کے اس واقعہ سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جودین کا تھوڑا ساکا م کرلینے کے بعد سبجھتے ہیں کہ ہم نے دین کی بہت زیادہ خدمت کرلی۔ بہت سے لوگ جو بیرونی ممالک تبلیغی و ورے میں جاتے رہتے ہیں وہ بچھے بھی خطوط بھیجتے رہتے ہیں۔ ان میں وہ اپنی فتو حات بڑے فخر سے لکھتے ہیں کہ ہم نے بیکارنامہ انجام ویا، وہ انجام ویا، بس اپنی کارنامہ تی لکھتے رہتے ہیں، ان کے لیے دل سے دعاء بی نکلتی ہے کہ اللہ تعالی انہیں اخلاص عطاء فرمائیں، اپنی مرضی کے مطابق کام لے دل سے دعاء بی نکلتی ہے کہ اللہ تعالی انہیں اخلاص عطاء فرمائیں، اپنی مرضی کے مطابق کام لے لیں اور اپنی رحمت سے قبول فرمائیں۔

دوسروں کی ہمت افرائی اور انہیں ترغیب دینے کے لیے بھی ایسے حالات کا ذکر کرنا بھی پڑتا ہے مگر مینہیں کہ ہروفت اپنے کمالات ہی گئتے گناتے رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجھ کرایسے حالات صرف بقدرضرورت ہی بتانے پراکتفاء کرنا چا ہے اور عین بتاتے وقت بھی نفس وشیطان کے فریب ہے ہوشیار رہنالازم ہے، اللہ کی عنایت سے نظر ذرا سی ہٹ کرا ہے کمال پرگئی اور سید ھے جہنم میں ، اتنی منتیں اور مشقتیں بھی برداشت کیں اور بنایا جہنم کا سامان ۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔

پھرا گرا یے شخص کی کوئی ذراس تعریف بھی کردے پھرتو سبحان اللہ! کیا کہنا ،احمق سبھنے لگتا ہے:

''میں واقعهٔ ایبابی ہوں۔''

لوگوں کی واہ واہ انسان کو تباہ کردیتی ہے، اپنے نا گفتہ بہ حالات کا خوب علم بھی ہے اس کے باوجود جب کوئی تعریف کرتا ہے تو نفس وشیطان کے فریب میں آ کرخود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔

ایک شخص نے اپنا گھوڑا بیچنے کو دلال سے کہا، دلال نے خریدار کے سامنے گھوڑے کی تعریف شروع کی ، تو مالک کہنے لگا:

'' ریگھوڑ اابیاا چھا ہے تور ہے دیجیے، میں نہیں بیچوں گا۔''

ایک نائن اپنے جمان کے گھر گئی ،اس کی بیوی نے نتے دھونے کے لیے اتاری ہوئی تھی۔ نائن جھی کہ بیدیہ ہوگئی ہے، جاکر نائی کو بتایا ، جمان کہیں دور دوسرے شہر گیا ہوا تھا، نائی وہاں پہنچا جمان کوخردی:

'' آپ کی بیوی بیوہ ہوگئ ہے۔''

وهرونے لگا، لوگول نے وجدور یافت کی تو کہنے لگا:

''ميري بيوي بيوه ہوگئ ہے۔''

لوگ آ آ کرتعزیت کرنے نگے، کسی عقل مند کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے کہا: '' آپ زندہ بیٹے ہیں تو آپ کی بیوی کیے بیوہ ہوگئی؟ بیہ بات عقل میں تو نہیں آر ہی۔''

جمان نے جواب دیا:

'' عقل میں تو میری بھی نہیں آ رہی ،گر ہمارا نائی بہت معتبر ہے بھی غلط بات نہیں کہ سکتا۔''

سواحمق شخص کا حال یمی ہوتا ہے، اپن حالت بخو بی جانتا ہے پھر بھی تعریف کرنے

والوں کی باتوں پراعتاد کر کے خود کو با کمال جھنے لگتاہے یہ ہوں گر گدھے کے کان میں کہددو کہ عاشق تجھ پہ ہوں ہے یقیں کامل کہ وہ بھی گھاس کھانا حجوز دے

الله تعالى عقل عطاء فرما ئيس\_

مولانا محمدالیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت بڑی عجیب تھی۔ زبان صاف نہیں، طرز بیان بالکل اُلہما ہوا ہوا کہ بیاخ بیان بالکل نہیں گر در دِ دل کام کر رہا تھا، معلوم ہوا کہ بیاخ بیان بالکل نہیں گر در دِ دل کام کر رہا تھا، معلوم ہوا کہ بیاخ اس کی اثر کرتی ہے جس میں در دِ دل ہوا ور در دِ دل پیدا ہوتا ہے تعلق مع اللہ اور اہل اللہ کی صحبت ہے، بڑے واعظ ، ان کی لمبی لمبی تقریریں، دلچیپ اور سُر یلی آ وازیں، زبر دست قوت بیان ، او نچے او نچے نکات بیان کرنے والے، ان کی ساری عمریں گر رکئیں گر ہدایت ایک کو بھی نہیں ہوئی، وہی بات ہے کہ جس کے دل میں در دنہ ہواس کی باتوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔

### ميراايك، بتآموز داقعه:

میں نے جب یہاں دارالافقاء کا کام شروع کیا تو ایک بار حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے اپنی ایک حالت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعدہ ہے: اِنْ قَنْصُورُوا اللہ اَیْنَصُورُ کُمُ وَیُعَبِّتُ اَقَدَامَکُمُوں (۲۲-۲) دوق ریزیں نے ترال سے سے معربی سریت ریزیں ہے۔

''تم الله تعالیٰ کے دین کی مدد میں لگ جاؤ تو الله تعالیٰ تمہارا پروردگار رہے گا۔''

"مریهان تو یہ صالت ہے کہ ہم اتنا کام نہیں کر پاتے جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہور ہی ہے۔ اپنے ہر عمل میں نقص ہی نظر آتا ہے، یہی خیال دامن گیرر ہتا ہے کہ بچھ بھی کام نہیں ہور ہا، نہ اس میں کمیت ہے نہ کیفیت، پچھ نظر ہی نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اس قدر ہور ہی ہے کہ

کہیں بھی سی مقام اور مرحلہ پر بھی اسباب کے لحاظ ہے بھی بھی سی مقام کو کی پریشانی نہیں ہوتی ، ان کی طرف سے اتنی مدد کہ مقل حیران ہے ، یہ حالت دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے کہیں استدراج تونہیں ۔'' حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا:

"قرآن کریم میں بیتو ہے کہ اگرتم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تواللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما کیں گئی گئی ہے، مگر بیکہاں ہے کہ جتنی مدد تم کرد کے اللہ تعالیٰ بھی اتنی ہی مدد فرما کیں گے، مگر بیکہاں ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کام کرےگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے وہ اپنی شان کے مطابق انعام ویں گے اور مدد فرما کیں گئے۔"

پ*يرفر* مايا:

''استدراج کاخطرہ ہی دلیل قبول ہے، جس دل میں بیخطرہ رہے کہ میرایہ کام قبول ہے بیش کی بیائے کام قبول ہے بیائے کام قبول ہے بیائے کہ بیل استدراج تو نہیں؟ بیغتیں رحمت کی بجائے زحمت تو نہیں؟ بیخطرہ اور فکر لگار ہنا ہی قبول ہونے کی دلیل ہے۔''

غالبًا ای موقع پر حضرت مفتی صاحب رحمه الله تعالی نے مولا ناالیاس صاحب رحمه الله تعالی کاوہ قصه بیان فرمایا جومیں نے ابھی بتایا ہے۔

الغرض جس شخص سے اللہ تعالیٰ دین کا بہت زیادہ کام لے رہے ہوں ، لوگوں کواس سے بہت زیادہ دین فع بہنچ رہا ہوا ور دین حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا اس کی طرف بہت زیادہ رجوع ہور ہا ہو، الی حالت میں اسے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہروقت ہوشیار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو تع ہے بہت زیادہ جو بید ین کا کام لے رہے ہیں کہیں بیاستدراج تو نہیں ، ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بی خدمت قبول نہ ہو گر ڈھیل دے بیاستدراج تو نہیں ، ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بی خدمت قبول نہ ہو گر ڈھیل دے دی ہو، بیسو چتے رہنا چاہیے، ہروقت ڈرتے رہنا چاہیے اور استغفار ووی ، قبول کرتے دی ہو، بیسو چتے رہنا چاہیے ، ہروقت ڈرتے رہنا چاہیے اور استغفار ووی ، قبول کرتے

رہنا جا ہے۔

#### أيك سبق آموز واقعه:

ایسے موقع پرایک شخص کا واقعہ سوچتے رہنے ہے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے تو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ،ازخو دہی بیرواقعہ میرے ذہن میں آتار ہتا ہے۔

ایک شخص بہت مکارتھا۔لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بزرگوں کی صورت اختیار کرکے بیٹھ گیا۔

آج کل تو لوگوں کو دھوکہ دینا بہت آسان ہاں ہے کہ الو وُں اور گدھوں کی اکثریت ہے ، اندر کچھ بھی نہ ہوبس کوئی صورت بنا کر کہیں بیٹھ جائے ، دیکھیے لوگ کیسے سینستے ہیں س زمانے ہیں یہ فریب دینا بہت آسان ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ ہوشیار تھے، دین کی فہم تھی ،لوگ جلدی دھو کے میں نہیں آتے تھے،اس لیے اس زمانے میں لوگ میں لوگ میں کوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مکار کو بھی اس فن کی اصطلاحات اور پیچیدہ مسائل کاعلم حاصل کرنا پڑی تھا۔

وہ مخص فن نصوف حاصل کر کے شیخ بن کر بیٹھ گیا اورلوگوں کو اَوراد،اذ کار،اشغال اور مرا قبات وغیرہ ملقین کرنے لگا،لوگوں کا بہت زیادہ رجوع ہونے نگا اور بہت سے لوگ تا ئب ہوکراولیاءاللہ بن گئے۔

ایک دن ان اولیاء اللہ کو خیال آیا کہ چلیں آئ مکاشفہ میں اپنے حضرت کا مقام دیکھتے ہیں۔سب ل کرمتوجہ ہوئے مگر حضرت کا کہیں بھی کوئی مقام نظر نہ آیا، بہت جیران ہوئے اور سوچا کہ خود حضرت ہی ہے ان کا مقام بوچھتے ہیں، حاضر ہوکر عرض کیا کہ ہم سب نے مل کر حضرت کے مقام کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کہیں بھی آپ کا مقام نظر نہیں آیا، آپ خود ہی ہمنیں اپنامقام بتاویں۔

اس كاجواب توبهت بى آسان تھا يوں كہد سكتے تھے:

''تم توابھی ابھی پیدا ہوئے اور میرامقام تلاش کرنے لگ گئے۔ میرامقام تو بہت بلند ہے۔ بیسیوں سال تم مجاہدہ کرتے رہو پھر کہیں جا کر میرے مقام کا شاید ہی پیتہ چلے۔ کس کام میں لگ گئے چلوا پنا کام کرو۔'' مگراہل اللہ کی صورت بنانے اور ذکر اللہ کی برکت سے اللہ تع کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ صاف کہدویا:

'' سی بات بہے کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں۔ مکار ہوں، مال و جاہ کی ہوں سے اولیا ،اللّٰہ کاروپ دھارر کھا ہے۔''

ان اولیاء الله کی دانش مندی دیکھیے کہ جب انہیں حقیقت کا پتہ چلاتو بینیں سوجا کہ ارے کہاں کھینے رہے چلو بھا گویہاں ہے، اس کی مار پٹائی کرتے، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرتے اس کی تذلیل وتحقیر کی بجائے کہنے لگے:

''چلوسبل کردعاءکرتے ہیں کہ یااللہ!ان کاہم پر بہت احسان ہے،ان کے بتائے ہوئے نسخوں سے ہمارے گناہ جھوٹے، تیری محبت اور تعلق نصیب ہوایااللہ!انہیں بھی اولیاءاللہ کی فہرست میں داخل فرما۔'

ان لوگوں کی دعاء تبول ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ولی اللہ بنادیا، اور اپنے تعلق قرب اور مجت سے نواز ا۔

ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دشگیری کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ والوں کی اللہ کے محبوب بندوں کی صورت اختیار کی ہوئی تھی، اگر چہ و نیا حاصل کرنے کے لیے بیصورت بنائی تنمی مگر اللہ تعالیٰ کو ان کا بیمل ایسا پسند آیا کہ انہیں بھی اپنے محبوب ومقرب بندوں کی فہرست ہیں وافل فر مالیا۔ وُ نیا حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی نقل اُتار نے والے کو جب اللہ تعالیٰ ابنامحبوب بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی دشگیری ہوتی ہوتی ہوتو جو کوئی خالص اللہ کے لیے اہل اللہ کی نقل اتار سے گا اور ان کی شکل وصورت اختیار کرے گا کیا اللہ تعالیٰ اسے محروم چھوڑ ویں گے، اپنامحبوب نہیں بنائیں گے اور اس

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دھگیری نہیں ہوگی؟

الغرض جب بھی کوئی اطلاع یا خط ایسا ؟ تا ہے جس میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ سارے گناہ جھوٹ گئے اور تمام گنا ہوں سے دل میں نفرت پیدا ہوگئی تو اس وقت اس واقعے کی طرف ازخود ذہن چلا جا تا ہے سوچتا ہول:

" كبيل ال مكارجيها معاملة تونبيل مور باكه دوسرول كى حالت توسدهرتى جائة ادرا بي حالت توسدهرتى حالت نا گفته به موي ما كه دوسرول كى حالت نا گفته به موي كارت ما تحد ما تحد ما تحد ما تحد ما تحد ما يكي موجاتى ہے:

رُبَ لا تُعْفِر نِي يَوْمَ يُبْعَدُونَ ،

''اےمیرے رب! مجھے بروز حشر رسوانہ کیجے۔''

اس قصہ کوسو چنے ہے بہت نفع ہوتا ہے، انسان کواپی حالت کا محاسبہ کرنے رہنا چاہیے۔

## آخرت کی رسوائی دنیا کی رسوائی سے بڑی ہے:

روز حشر میں رسوائی کا کیا مطلب؟ ان لوگوں کے لیے جن سے اللہ تعالیٰ وین کا کوئی کام لے رہے ہوں، جولوگ ووسروں کے مقتدا ہوں، لوگ ان کے معتقد ہوں،
ہاتھ چو متے ہوں، بہت بڑا ولی اللہ بیجھے ہوں، ان لوگوں کے لیے روزِ حشر میں رسوائی سے کہ ان کے معتقد ین اور مرید بین تو جارہے ہوں جنت میں اور انہیں لے جایا جارہا ہوجہتم میں، کتی بڑی رسوائی ہے؟ جہتم میں جانے کی رسوائی کے علاوہ بیر سوائی الگ کہ جولوگ و نیا میں ان کے مرید تھے و وروور سے ہدایت کے لیے ان کے پاس آیا کرتے ہولوگ و نیا میں ان کے مرید تھے، خط و کتابت کے ذریعہ بھی استفادہ کا سلسلدر کھتے تھے، ماکل اور دین سیکھتے تھے، خط و کتابت کے ذریعہ بھی استفادہ کا سلسلدر کھتے تھے، دعا و تق جارہے ہوں جن میں اُلے لئکائے ہوئے ہوں ، اس دعاء کے وقت اس حالت کوسو چتے رہنا جا ہے۔

میں جب اس صورت حال کوسو چہا ہوں تو وہ مثال سامنے آ جاتی ہے جسے مولا نا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مثنوی میں ذکر فر مایا ہے:

" پہلے زیانے میں طوطے کو شکار کرنے کا پیاطریقہ تھا کہ کسی نکی کو دھاگے وغیرہ میں پروکر کسی درخت سے لٹکادیتے تھے،طوطا جب اس پرآ کر بیٹھا تو وہ نکلی گھوم جاتی اور وہ طوطا اُلٹا ہوجا تا سرنیچے یا وُل اوپر، شکاری اے غفلت میں باکر پکڑلیتا۔"

یہ صورت سامنے آجاتی ہے کہ اگر خدانخواستہ ہماری یہ عبادت قبول نہیں ، اخلاص نہیں ، ریاء ونمود ہے تو قیامت کے دن کیا حال ہوگا ، مریدین اور معتقدین دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پیرصاحب تو اُلٹے لٹکائے ہوئے ہیں ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات پر رخم فرمائیں ۔ اللہ تعالی کے عذاب سے ڈریتے رہنا جا ہے اورا پنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا جا ہے۔

## اینے نیک اعمال پرناز کرنے والوں کی مثال:

حضرت رومی رحمه الله تعالی نے دومثالیں بیان فر مالی ہیں:

ایک مرتبدایک چورکسی کے گھر میں رات کے وقت گھس گیا، مالک کی آنکو کھل گئی، اس نے چقماق جلا کردیکھنے کی کوشش کی۔

پہلے زمانے میں روشنی کرنے کا بیطریقہ تھا کہ چھماق سے روئی میں آگ لگاتے تھے، چھماق سے جو چنگاری اُٹھتی توروئی میں آگ لگ جاتی اورروشنی پیدا ہوتی۔

ما لک نے اس طرح روشی بیدا کرنے کی کوشش کی لیکن چوراس کے سراہنے بیٹھ گیا، جو چنگاری چقماق سے نکل کرروئی پر گرتی اسے فوراً ہاتھ سے مسل دیتا، جس کی وجہ سے روئی میں آگ نہ لگی، مالک پر نیند کا غلبہ تھا ہی، جب ایک دوبار کی کوشش سے روشی نہ موئی تو جھوڑ کردوبارہ سوگیا، چوراس ہوشیاری اور مکاری سے پورے گھر کا صفایا کر گیا۔

حضرت رومی رحمہاللہ تعالٰی نے میہ مثال ان لوگوں کے بیے بیان فر مائی ہے جو بیہ سجھتے ہیں:

''جمارے پاس وین نعتیں بہت زیادہ ہیں، سارے گناہ بھی چھوٹ گئے عبادات بھی بہت ہیں، جنت کا عبادات بھی بہت ہیں، جنت کا مکمل سامان ہو چکا ہے، کوٹھیاں بھری پڑی ہیں۔''

ا پنے خیال میں بہت خوش ہورہے ہیں لیکن خدانخواستہ کوئی چور حجے چھپ کر سارے مال کاصفایا کر گیا ہواور آپ کوخبر بھی نہ ہوتو آخرت میں کیا ہے گا؟

### اعمال صالحہ کے چور:

وہ چورکون ہیں؟ نفس اور شیطان، جب بھی ان کی طرف ہے دل میں بید خیال آنے گئے کہ ہم بڑے متعقی، پر ہیزگاراور کامل ہیں تو ایک دم سارا کیا کرایا ضائع گیا، اللہ تعالیٰ کی ویکیری ہے نظر ہٹ کرا ہے او پر نظر گئی تو بجائے جنت کے سامان کے جہنم کا سامان بن گیا، ساری عمر گناہ جھوڑنے کی مشقت بھی برداشت کی، عبادات میں وقت صرف کیا لیکن پھر بھی جنت ہاتھ نہ آئی، اس کی بجائے جہنم کی دہمتی ہوئی آگ، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے؟

## نیک اعمال پر فخر کرنے والوں کی دوسری مثال:

دوسری مثال حضرت رومی رحمه الله تعالی نے یوں بیان فر مائی که ایک شخص نے بہت سااناج اپنی کوشیوں میں بھر کرر کھ لیا کہ جب اناج کی قلت ہوگی تو نکال لیس گے، این خیال میں بہت خوش ہور ہا ہے کہ میر سے پاس تو کوشیاں بھری پڑی ہیں،لیکن جب اناج کی ضرورت پیش آئی کوشیوں کو کھولا تو ایک دانہ بھی نظر نہ آیا،سارااناج چو ہے نکال کر لے جا چکے تھے۔ایے موقع پر وہ شخص کتنا پریشان ہوگا۔

سیمثال بھی حضرت رومی رحمہ القد تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بیان فر مائی ہے جو سے جو سے جس کہ ہمارے پاس تو جنت کے سامان کے انبار لگے ہوئے ہیں، کوشیاں بھری پڑی ہیں، بخی عبادات بھی بہت ہیں اور دوسروں تک دین پہنچانے کی خدمات بھی بہت، دین کی بہت زیادہ خدمت ہور ہی ہے، اپنے طور پر بھی گناہ چھوٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ جول سے روک رہے ہیں، اپنے خیال ہیں بہت ہی خوش ہور ہے ہیں۔ دوسروں کو بھی گناہ ول سے روک رہے ہیں، اپنے خیال ہیں بہت ہی خوش ہور ہے ہیں۔ کہ ہم تواب بالکل جنت کے متحق بن گئے، ہمارے پاس تو خزانوں کے خزانے ہیں۔ کہ ایکن جب خزانہ کھولنے کا وقت میں ہے، حساب و کتاب کا وقت سامنے آئے گا، آئے گا، جب تمام اعمال پیش کیے جائیں گے، حساب و کتاب کا وقت سامنے آئے گا، اور نفس آئے گا، جب تمام اعمال پیش کیے جائیں سے ایک دانہ کے برابر بھی پچھے نہ نکلا اور نفس اس روز اگر خدانخواستہ اپنے خزانہ ہیں سے ایک دانہ کے برابر بھی پچھے نہ نکلا اور نفس مامنا کرنا پڑے گا؟ کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟

نفس وشیطان کے چوہ خزانوں پرکس طرح حملہ کرتے ہیں؟ دل میں جہاں یہ خیال آیا کہ سب کھے میرا کمال ہے اور میرے افتیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی وشکیری ہے نظر ہٹی اور اینے کمال پرنظر گئی تو نفس وشیطان کے چوہوں نے تمام خزانوں کا صفایا کردیا۔

### مولا ناشبيرعلى صاحب رحمه الله تعالى كاواقعه:

مولا ناشیر علی صاحب رحمد الله تعالی نے اپناایک قصد بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی زمین کی بیدا وار کی شکر کو کھلے میں بھر کر بند کر دیا تا کہ جب شکر کی قلت ہوگی تو نکال کر استعال کریں گے، لیکن جب نکا لنے کا وقت آیا، کھلا کھولا تو یہ منظر دیکھے کر جیران رہ گئے کہ شکر کا نام ونشان تک نہیں بلکہ تلے میں سیاہ نہ نظر آرہی ہے۔ غور ہے دیکھا تو معلوم ہوا کہ چیو نے ہیں ،ان چیونٹوں نے تمام شکر کا صفایا کر ویا تھا۔

ای طرح جو شخص اپنے نیک اعمال پرخوش ہور ہا ہو کہ میرے پاس تو جنت کے خزانے بھرے پڑے میں اورکل قیامت کے روز حساب و کتاب کا وقت آئے تو پچھ بھی نہ ہوتو کتنی بڑی رسوائی ہوگی؟ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالی کے عذاب سے پناہ مائلگتے رہنا جاہیے۔

### الله تعالى كي نعمتون مين خيانت:

جو خفی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا کمال سمجھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ نے کسی بھتا کی جمار کو اپنے خزانے کا خازن بنادیا ہواور وہ اس خزانے کو اپنا سمجھنے لگے تو ایسے امین سمجھ کرخازن بنایا تھا اور اس بھتکی پر اتنا بڑا احسان کیا گریہا نالائق اور اتنا بڑا خائن نکلا کہ اسے اپنا سمجھ رہا ہے۔
سمجھ رہا ہے۔

اگر بادشاہ ایسے نالائق اور خائن کوموت کی سزانہ دے تو کم ہے کم معطل تو کر ہی دےگا۔

اس مثال کو سامنے رکھ کریوں سو چنا جا ہے کہ القد تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جونعتیں عطاء فرمائی ہیں خواہ وہ و دنیوی نعتیں ہوں یا د نی ، پھر د بی نعتوں میں سے ملی نعتیں ہوں یا عملی ، اپنی ذات میں ہوں یا دوسروں تک علم عمل پہنچا نے کی نعت ہو، دوسر کو عال اور نیک بنانے کی کوشش ہو، ان تمام نعتوں کے بارے میں اگر کسی کے دل میں بید خیال پیدا ہو کہ بیسب میرا کمال ہوتو بیالتہ تعالیٰ کی نعتوں میں خیانت ہے، بیتمام نعتیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے امانت ہیں، و نیا میں جس ہے اللہ تعالیٰ کوئی کام لے رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا خازن ہے، نزانہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کی معرفت دوسروں ہیں تقسیم کروار ہے ہیں، بادشاہ کے فزانہ میں جو کوئی خیانت کرے گا، انہیں اپنا سمجھے گا تو بیتو کمکن ہے کہ و نیا کے کسی بادشاہ کو بتانہ جلے کہ اس کا خازن خزانہ پر اپنا دعویٰ کر رہا ہے یا

حیب جیب کرچوری کر رہا ہے یا ان خزانوں کو فصب کر لے اور بادشاہ کو مروا ڈالے، گر اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی نقص نہیں ، ان کی قدرت میں کوئی نقص نہیں ، انہیں تو دلوں کے حالات کا بھی علم ہے ، اگر کسی کے دل میں بید خیال پیدا ہوا کہ بیسب میرا کمال ہے تو بیہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت سے خارج نہیں ، اس کا وبال اس پر بیہ پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معطل کر دیں گے کہ اس نالائق کو تو بنایا تھ اس کو معطل کر دیں گے کہ اس نالائق کو تو بنایا تھ اب خزانے کا خازن اور بیا ہے اپنا مجھ رہا ہے کتنا بڑا خائن ہے ؟ پھر دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی ۔

جن دعا وُں کا میرامعمول ہے ان میں ان متنوں مثالوں کی مناسبت ہے بھی ایک دعاء ہے۔

'' یا اللہ! چوہے، چوراور امانت میں خیانت سے حفاظت فرما، ہروفت تیری طرف ہی توجہ ہے اور تیری دشگیری پر نظرر ہے۔''

## اخلاص وقبول کی دوسری علامت

### كثرت ِ دعاء واستغفار:

انفرادی عبادات اور دین خدمات کے قبول ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ ہمیشہ دعاء:

#### كَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةَالًا بِاللهِ

کامعمول رہے،اس کا حاصل ہد ہے کہ نیکی کی تو فیق ہوجانا اور گنا ہون کا حجموث جانا اپنی ذات میں ہو یا دوسروں میں نیکی کی تلقین اور گناہ حجمرانے کی کوشش کرنا اور اس کوشش میں کامیابی حاصل ہونا،لوگوں کا نیکی کی طرف آنا، گناہوں کا حجموڑنا، یا اللہ! بیہ سب تیری دشگیری ہے ہے، دوسروں سے گناہ حجمرانا تو دُور کی بات خود کو گناہوں سے

محفوظ رکھنا بلکہ ان ہے سیخے کا دل میں خیال آ جانا، آخرت کی فکر کا پیدا ہوجانا تیری دشکیری نہ ہوتو سچھ بھی نہیں ہوسکتا۔

اى كي حضورا كرم على الله عليه وسلم في فرمايا: لَا حَوْلَ وَلَا فُوْ قَالًا بِاللهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْمَجَنَّةِ (مَشَكُوة شريف) "لَا حَوْلَ وَلَا فُوقَ إِلَّا بِاللهِ جنت كِنْزانوں بيس سے ايك بهت برا ا فزانه ہے۔"

تمن سکنڈ میں یہ جملہ اداء ہوجاتا ہے۔ استے مختر جملہ میں اتنا برا اخزانہ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے نفس وشیطان برآ رے چلتے ہیں، نفس وشیطان جوتمام نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں، اول تو ویسے ہی نیکی کی طرف آنے نہیں دیتے، ہروقت گنا ہوں میں مست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر کوئی گنا ہوں سے نیج گیا اور نیکی کی طرف مائل ہوا تو اب اس کی نیکیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے دل میں کبر مؤجب کے خیالات ڈالیس گے کہ ہم تو ہوئے نیک ہیں، بہت یار ما ہیں۔

الغرض سوچتے رہنا جا ہے کہ نیکی کی توفیق اور دوسروں کو تبلیغ کی توفیق، پھراس تبلیغ میں اثر کا بیدا ہونا، لوگوں کا دین دار بنتا، بیسب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہور ہا ہے، وہ جا ہیں گے تو نہیں ہوگا۔ جا ہیں گے تو نہیں ہوگا۔

## لَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ كَ حَقيقت بِرَ كَضَّ كَاتَهُم ما ميشر:

کا خون کو کا فو قائل باللہ سے جومقصد ہے اوراس ہیں جس بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ اوراس ہیں جس بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ اوراس ہیں جا گرد یکھا جائے تو لاکھوں انسانوں میں شاید ہی کسی پراس تعلیم کا اثر ہوا ہو۔ یول تو دنیا کے تمام انسانوں ہمسلمان ، کا فرسب کا بیعقیدہ ہے کہ دنیا میں اس کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں مالی اور جسمانی نعمتیں ہوں یا اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دینی نعمتیں ، سب بجھالند تعالیٰ کا عطاء کردہ ہے۔ بڑے سے بڑے متکبراور پنداروالے سے بھی اگر

یو حیصا جائے:

'' تمہارا بیمنصب، مال،صحت اولا دوغیرہ کس کی طرف ہے ہیں۔'' تو وہ بھی یہی کہے گا:

"سب چھاللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔"

البتہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا منکر ہوتو وہ یہ کہے گا کہ یہ سب میرا کمایا ہوا ہے، جیسے قارون اللہ تعالیٰ کا منکر تھا، اس نے کہد یا تھا کہ یہ مال ودولت سب کھ میرا کمایا ہوا ہے کوئی دوسرا دینے والانہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے مال ودولت کے ساتھ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ قارون نے تو زبان سے کہا تھا کہ یہ سب پچھ میرا ہے، اگر کس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوجائے کہ دین کی بیتما منعتیں میرا ہی کمال ہوتا وہ وہ گئی، اصل مرض تو دل کا ہے، قارون کی زبان سے بھی ظاہر قارون سے مشابہت تو ہوہی گئی، اصل مرض تو دل کا ہے، قارون کی زبان سے بھی ظاہر موگیا، ڈرتے رہنا جا ہے کہ کہیں ای جیسا حشر نہ ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تمام نعتیں سلب کرلیں۔

غرضیک عقیدہ تو مسلم کا فرسب کا یہی ہے کہ جو پھی ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے،
سب پھھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، زبان سے بھی سب یہی کہتے ہیں گر کا حول و کا فوۃ
اللہ باللہ کی حقیقت بھی کسی کے دل میں ہے بانہیں، اے معلوم کرنے کا ایک تھر مامیٹر
ہے، اس کی کسوٹی اور معیار ہے:

"کسی کے متوجہ کیے بغیر دل میں بار باریہ خیال آتارہے کہ میرے پاس دین کی جتنی بھی فعمیں ہیں ان میں سے خدانخواستہ میری کوئی بات بائمل اللہ تعالیٰ کو تا پسند ہو، یا اپنے کمال پر نظر چلی جائے بھراس کا وبال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام نعمیں مجھ سے سلب کرلیں، یہ خیال ہروقت دل ود ماغ پر مسلط رہے ،خصوصا جب کسی نیک عمل کی تو فیق ہوجائے ، برائی سے بیخے کی تو فیق ہوجائے ، دوسروں کو تبلیغ کی تو فیق ہوجائے اور اس تبلیغ پر اثر بھی مرتب

"אפר אוזפב"

اگرکسی کے دل کی حالت و کیفیت اس تھر مامیٹر کے مطابق ہے تو کا مسول و کا فی است فی مائیٹر کے مطابق ہے تو کا مسول و کا فی قط قَاللّٰ بِاللّٰهِ کی حقیقت دل میں اُتری ہوئی ہے ، اگر نہیں تو دل کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا چا ہیے ، ساتھ ساتھ دل کو مجب و کبر سے بچانے کے لیے یہ دعا ، بھی کرتے رہنا چا ہے:

يَاحَى يَاقَيُّوُمُ بِرَحُمَتِكَ اَستَغِيْتُ اَصْلِحُ لِيُ شَانِي كُلَّهُ وَلَاتَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرُقَةَ عَيْن،

''اے وہ ذات جو زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والی ہے، بھٹکنے اور گرنے والوں کو سنجانے والی ہے، تیری بارگاہ میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ میرے تمام حالات کی اصلاح فر ما (عقیدہ بھی تیجے ہو، مل بھی تیجے ہو اور بھی دل میں بید خیال بھی نہ آنے پائے کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے) اور آگھ جھپکنے کی دیر کے لیے بھی بجھے میر نے تش کے حوالہ نہ کر'' اور آگھ جھپکنے کی دیر کے لیے بھی بجھے میر نے تش کے حوالہ نہ کر'' اِن النَّفُسَ لَا مَّارَةً 'بِالْسُوْءِ إِلَّا مَارَجِمَ رَبِّی (۱۲ – ۵۳) اُن النَّفُسَ لَا مَّارَةً 'بِالْسُوْءِ اِلَّا مَارَجِمَ رَبِّی (۱۲ – ۵۳) '' نفس برائی کا بہت زیادہ تھم دینے والا ہے، مگر وہ جس پراللہ رحم کرے۔'' اگر اللہ تعالیٰ کی دشگیری شامل حال نہ ہو تو نفس و شیطان انسان کو تباہ و بر باد

کرویں۔

كمينى وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ كَ وعاء بوء

كَبْهِى اَللَّهُمُّ إِنَّا نَسُتَغِيُنُكَ عَلَى طَاعَتِكَ كَ دع عَهولَى رب، اللهِ عَلَى طَاعَتِكَ كَ دع عَهولَى رب، اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

بس ہرونت ڈرلگارہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک کی دشگیری سے نظر ہٹی اور اپنے کمال پرنظر گئی تواللہ نقائی تمام نعمتیں سلب نے فر مالیں۔

#### ایمان کی علامت:

حضورا كرم ملى الله عليه وسلم نے فر مایا:

مَا خَافَةً إِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا آمِنَةً إِلَّا مُنَافِقٌ ( بَخارى)

الله تعالیٰ سے صرف مومن ہی ڈرتا ہے لیعنی اسے ہروفت بیخطرہ لگار ہتا ہے کہ میرا بیم عمل اور بیکمالات سب کچھاللہ تعالیٰ کے قبضہ کقدرت میں ہے،میرے اسیار میں کچھ بھی نہیں ، ذراسی ان کی نظر کرم ہنی اور تباہ و ہر باد ہوئے۔

اورمنا فق کے دل میں بھی پیخطرہ ہیں آتاوہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔

ا پناجائزہ لیں کداگر دل مطمئن رہتا ہے اور بھی خطرہ نہیں آتا، ہروقت ریخوشی رہتی ہے کہ ہم اتنے نیک بن گئے، دوسرول کو بھی تبلیغ کررہے ہیں، اتنے لوگوں کو دین دار بنادیا، ہمارا یہ کمال اور وہ کمال، بس ای میں ہروقت مست ہیں تو یہ علامت نفاق ہے، ذرنا جا ہے۔

ڈرتا بھی رہے اوراً میدبھی رکھے، خوش بھی رہے، خوشی کس پر؟اس پرنہیں کہ میں کام کررہا ہوں بلکہ اس پر کہ میرا ، لک مجھ سے کام نے رہا ہے، لیکن صرف زبان اور عقیدے تک بیہ خیال کافی نہیں، بلکہ بیہ خیال دل میں اُتر جائے، دل اس سے رنگ جائے، بارباریبی خیال آتارہے کہ میرا مالک مجھ سے کام لے رہا ہے۔

جب اس خیال سے خوش ہوگی تولاز ماساتھ ساتھ خوف بھی ہوگا کہ جو مالک مجھ سے کام لے رہا ہے کہیں دہ ناراض نہ ہوجائے۔ جیسے کوئی تخص سرکاری عہدہ پر ہوتو خوشی بھی ہوگ کہ حکومت کا آدمی ہول اور خوف بھی کہ کہیں حکومت کومیری کوئی بات ناپسند ہوجس کی وجہ سے میں نکال دیا جاؤں ، غرضیکہ خوشی بھی ہواور خوف بھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں ۔ عافل مرو کہ مرکب مردان مرد را دسنگان میں اور یہ سرکب مردان مرد را دسنگان میں اور یہ سرکب مردان مرد را دسنگان میں اور یہ سرک بیا ہویدہ اند

نومیدہم مباش کہ رندانِ بادہ نوش ناگہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند ''غافل مت چلو،اس لیے کہ کئی مشہور شہسوار راستے ہی میں رہ گئے ہیں اور ناامید بھی نہ ہواس لیے کہ کئی شراب خور رندا چا تک ہی منزل مقصود کو پہنچ گئے ہیں۔''

## حضورا كرم الكلاح الله تعالى كامعامله:

الله تعالیٰ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم یه فر ماتے ہیں:

وَلَئِنُ شِئْنَا لَنَدُهَنَنَّ بِاللَّذِى أَوْحَيُنَاۤ اِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيُلاَّه اِلَّا رَحْمَةً مِّنُ رَبِّكُ اِنَّ فَعَسْلَمُ كَانَ عَلَيْكَ كَبُرُوه (١٤/٨٧:١٤)

اگرہم چاہیں تو آپ کے تمام علوم ختم کردیں ، حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کاعلم پوری دنیا کے علوم سے زیادہ ہے ، اس کے باوجود تنبیہ کی جارہی ہے کہ بیسب چھ میرے ہی قبضہ قدرت ہیں ہے جو چھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے بیمیری رحمت ہے اور میرا کرم ہے۔

پھرایک باراللہ تعالیٰ نے اس کا تجربہ کی کر کے دکھادیا، ایک مرتبہ حضرت جریل علیہ السلام کسی اجنبی شخص کی صورت میں تشریف لائے اوراسلام کے عقائد واعمال کے بارے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھے سوالات کیے، اس سے حابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم کو تعلیم دلا نامقصود تھا، چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے سے ڈرتے تھے کہیں کوئی بیارسوال نہ کرڈ الیس ،خصوصا جب قرآن کریم میں اس کی ممانعت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم اور زیادہ قرآن کریم میں اس کی ممانعت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم اور زیادہ ڈرنے گئے، اس کے حضرت جبریل علیہ السلام نے سوالات کیے اور حضور صلی اللہ علیہ فرنے گئے، اس کے حضرت جبریل علیہ السلام نے سوالات کیے اور حضور صلی اللہ علیہ

وسلم نے جوابات دیے جس سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کا فائدہ ہوگیا۔

اس وفت ابتداء میں حضور اکرم صلی الله علیه دسلم نے حضرت جبریل علیه السلام کو پہچا نانہیں، جب وہ بہچا نانہیں، جب وہ مہیں سلے تو حاضرین سے فر مایا کہ انہیں تلاش کریں، جب وہ مہیں سلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہ جبریل علیه السلام تھے۔

تنیکیس سال تک جن کے ساتھ دوئ رہی آخر عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان نہیں سکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیا پی قدرت کا اظہار تھا کہ سب پچھ ہمارے قبضہ میں ہے، ہم جب چاہیں اسے واپس نے لیس، یہ تنبیہ تو تھی علم کے بارے میں عمل کے بارے کے بارے

وَلَوُلَآ أَنُ ثَبُّتُنكَ لَقَدُ كِدُتُ تَرُكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيُلاً (١٥:٥٦)

آ پ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ہماری دشگیری ہے، ہم نے حق پر مضبوطی عطاء کی ہے، ہم نے حق پر مضبوطی عطاء کی ہے، بیسب کچھ ہماری رحمت سے ہے، ہم نے تھام رکھا ہے، اگر ہم آپ کونہیں تھا ہے ہوتے تو آپ پور نے نہیں تو بچھ نہ بچھ ضروران کفار کی طرف مائل ہوجاتے۔

یااللہ! ہمیں بھی حق پراس طرح جمائے رکھ کہ براما حول ، برامعاشرہ ،نفس وشیطان بال برابر بھی ہٹانہ کمیس ، ہمارے دلول کوالیے مضبوط بنادے ،اپنے دین ،اپنی محبت اور فکر آخرت پر ہمارے دلول کو تھام لے ،ان میں ذرہ برابر بھی کچک پیدانہ ہو، غیر کا تعلق اور محبت غالب نہ آنے یائے۔

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے بارے بين الله تعالى في ايك دوسرى جگه فرمايا: وَلَوْلاَ فَصْلُ اللهِ عَلَيُكَ وَرَحْمَتُ لَهُ مَّتُ طَاآنِفَةٌ مِنْهُمُ أَنْ يُضِلُّوُكَ ( ١١٣:٣)

''اگر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارافضل وکرم نہ ہوتو کفار کی ایک ایس جماعت آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہروفت اس فکر میں لگی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کورا وحق سے ہٹادے۔'' یہ ہماری دشگیری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حملوں سے محفوظ ہیں اور حق پر قائم ہیں۔

یہ تینوں آیتیں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، دوسروں کوای پر قیاس کر لینا چاہیے کہ ذراسا عجب و کبردل میں پیدا ہوااور سب کی کرایا گیا، جب سیّد دو عالم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرحال ہے تو کسی دوسرے کی کیا مجال۔

## كناه جهور نے والوں پراللہ تعالی كافضل:

عام مؤمنین کے بارے میں فرمایا:

وَلَوُلاَ فَصَٰلُ اللهِ عَلَيُكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكُی مِنْكُمُ مِّنُ اَحَدٍ اَبَدًا اَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّيُ مَنُ يَتَنَآءُ الْ ٢١:٢٣)

"اگرتمہارے او پراللہ تعالیٰ کافضل اوراس کی رحمت نہ ہوتو تم میں سے کوئی بھی بھی بھی جمی کہمی بھی گنا ہوں سے پاک نہیں ہوسکتا لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گنا ہوں سے پاک کردیں۔"

الله تعالی گناہ چیٹرانے کو پاک کرنافر مارہے ہیں ،اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہم سب کو گنا ہوں ہے یاک کرویں۔

معلوم ہوا کہ گناہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیری ای وقت ہوتی ہے جب ان پرنظرر ہے۔ کوشش، ہمت، گناہ چھوڑنے کی تد ابیراور علاج، بیسب اپنی طرف سے ہواس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے لیکن نظر اپنے کمال پر ندر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پر رہے کہ ان اسباب میں اثر ڈالنا ان کے افتیار میں ہے، ان کی مدد ودیکھیری ہوگی تو گناہ چھوٹیں گے ان کی دودیکھیری ہوگی تو گناہ چھوٹیں گے ان کی دیگھیری ہوگی تو گناہ

الله تعالى اين بندول كاقول نقل فرمات مين:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَاذَا " وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوُلَّا أَنُ هَدَانَا

اللهُ: (٢:١٦)

''الله كالا كه لا كه احسان ہے جس نے جمیں اس مقام تک پہنچایا، اگر اللہ تعالیٰ جمیں ہدایت ندفر ماتے تو ہماری بھی رسائی نہ ہوتی ۔''

غزوہ خندق میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس خود بھی خندق کھودر ہے تھے آپ کا شکم مبارک مٹی سے لت بت ہور ہاتھا اور آپ اپنے مولی سے یوں بجزو نیاز کی ہاتیں کرر ہے تھے:

وَاللهِ لَوُلا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلا تَصَدَّقُنَا وَلا صَلَّيْنَا،

''الله کی شم! گرالله کی دشگیری نه ہوتی تو ہم دین کا کوئی کام نه کرپاتے۔'' جہاد جیسی عبادت اور خندق کھودنے کی بہت بخت محنت ،اس کے باوجودا پے عمل پر ناز کی بچائے نیاز ہی نیاز۔

# نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا جا ہے:

حضرت دبراہیم واسمعیل علیہاالسلام ہیت اللہ کی تغییر فر مار ہے ہیں ،تغییر بھی ایسی کہ صرف مال نہیں بلکہ اپنی جان بھی اس میں لگار ہے ہیں ، گارا خود بناتے ، اینٹیں خود اُٹھا کرلاتے اور لگاتے۔

پھر تغمیر بھی اپی طرف سے نہیں، بذر بعد وحی اللہ تعالیٰ کے تکم سے کررہے ہیں، لیکن دل کا حال مدے کہ ہروفت ذراگا ہوا ہے کہ معلوم نہیں ہمارا یہ مل قبول بھی ہے یا نہیں، اس لیے ہروفت بید و عاء جاری ہے:

رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا لِأَكُ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥ (١٢٢)

" اے ہمارے رب! ہماری کوششوں کو قبول فرما۔ بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ ''

الله تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ویکھیے کہ وحی کے ذریعہ یہ بیس فرمادیا کہ

ہاں مطمئن رہوہم نے قبول کرلیا ، و ہتو اپنے بند ہ کوای حال میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈرتا رہےا ورتو بہ کرتارہے۔

سر آج کے شیطان یا نام کے مسلمان جنہیں لوگ ہز رگ اور صوفی سیجھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں :

'' کرتے رہواورڈ رتے رہو، کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے رہواورڈ رتے رہو۔'' گناہ کرتے کرتے لوگوں کی عقلیں مسنح ہوگئیں ہیں ، اتن می بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جوڈ رے گاوہ گناہ کرے گا کیسے؟

ایک مثال ہے بمجھ لیجیے ،کسی ہے سانپ کے بل میں انگلی ڈالنے کے لیے کہا جائے تو کیا کوئی ایسی ہمت کرے گا؟اگر چہانگلی ڈالنے ہے نقصان بینچنے کا یقین نہیں اس لیے کہ وہاں دوسر ہے بھی کئی احتمالات ہیں ،مثلا:

- 🛈 شایدوه بل سانپ کانه هو بمسی اور جانور کا هو په
- ا گرسانپ بی کا موتو کیا ضروری ہے کہ سرنپ اندر بی ہو، شاید کہیں باہر گیا ہوا ہو۔
- 🕝 اگراندر ہی ہوتو ضروری نہیں کہ ڈینے کے لیے تیار جیٹھا ہو جمکن ہے کہ سور ہا ہو۔
  - 🕆 اگرجاگ بھی رہاتو کیا ضروری ہے کہ ضرور ڈے گا۔
- اگرؤس بھی لے تو ضروری نہیں کہ اس کے ڈینے سے کوئی مرجائے بھی بھی اس کا زہراً کٹا اٹر بھی کر جاتا ہے اور صحت کے لیے مفید ٹابت ہوتا ہے۔

انے سارے اختالات کے ہاو جود کوئی شخص سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کرتا ،اس لیے کہاس کے دل میں ڈراور خوف موجود ہے ،اس طرح جب کوئی شخص جہنم کے عذاب سے ڈرے گااوراس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو وہ گناہ کیسے کرے گا؟

### الله تعالى سے ڈرنے والوں كے حالات:

'' کرتے رہواور ڈرتے رہو'' کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے

يوچھے،جب بيآيت نازل بوئي:

وَالَّـٰذِيْنَ يُوْتُونَ مَا اتَوُا وَقُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ آنَهُمُ اِلَى رَبِّهِمُ رَاجِعُونَ o ( عِعُونَ o ( عِنُونَ مَا اتَوُا وَقُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ آنَهُمُ اِلَى رَبِّهِمُ رَاجِعُونَ o

''اور جولوگ عمل کرتے ہیں جو پچھ کرتے ہیں اور ان کے دل اس سے خوفز دو ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے یاس جانے والے ہیں۔''

الله تعالی نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے دل میں ایک سوال بیدا فر مایا ،اگرالله تعالیٰ کی بید حمت نه ہوتی و وحضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها کے دل میں بیسوال پیدا نه فر ماتے ، تو آج کل کے صوفیوں کو ایک دلیل ہاتھ لگ جاتی ، وہ یہی کہتے رہے کہ اس آبے کا مطلب رہے کہ گناہ کرتے رہواہ رڈ رتے رہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا: "کیااس آیت ہے وہ لوگ مرادی جو گناہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟" حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

''نہیں!اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نیک اٹمال کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔'' ٹماز ، روز ہ ، صدقات وخیرات کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہمارے اٹمال اور ہماری نیکیاں قبول بھی ہیں یانہیں \_

> نیکیاں یارب مری بدکار ایوں سے بد ہوئیں وہ بھی رُسواکن ترے وربار میں بے حد ہوئیں

> > فرمايا:

فَسَبِّحُ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ (٣:١١٠)

''اپنے رب کی تبیج بیان کرتے رہواور کنڑت ذکر کے ساتھ استغفار بھی کرتے رہو۔'' ذکرالند کے ساتھ استعفار کی تلقین کی جار ہی ہے کہ معلوم نہیں ہماری پینیج قبول بھی ہے۔ یا نہیں ہماری پینیج قبول بھی ہے۔ یا نہیں ہمیں اجروثو اب کی بجائے اس پر گرفت نہ ہوجائے ۔قبول اوراجر کے لائق تو نہیں مگر یا اللہ! تیرا کرم بڑاوسیج ہے، اس کرم کے صدقے سے جھے سے دیا ، کرتے ہیں کہ یا اللہ! قبول فرما ہمیکن آج کا صوفی ہے کہتا ہے کہ گناہ کے بعد بھی استعفار نہیں ،کرتے رہو۔ رہو۔

اورفرمايا:

كَانُوْا قَلِيُلاَّ مِّنَ الْيُلِ مَايَهُ جَعُونَ ٥ وَبِالْاَسُحَارِهُمْ يَسُتَغُفِرُونَ٥ (١٨:١٤:٥١)

الله کے بندے راتوں میں بہت کم سوتے ہیں، اول قبلیلا میں قلت، پھر تنوین میں قلت، میں قلت، پھر تنوین میں قلت، ما میں قلت، چارتا کیدوں کے ساتھ الله تعالی فرمارے ہیں کہ ہمارے بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، ساری رات عباوت میں گزار دیتے ہیں کی بیان جب ضبح ہونے گئی ہے توانی عباوت پرناز نہیں کرتے کہ ہم نے ساری رات الله کی یاو میں گزاری بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کے معلوم نہیں ہماری عباوت قبول بھی ہے یا نہیں؟

اورفر مايا:

اَلصَّبِرِيْنَ وَالصَّدِقِيُنَ وَالْقَنْتِيُّنَ وَالْمُنْفِقِيُنَ وَالْمُنْفِقِيُنَ وَالْمُسْتَغُفِرِيُنَ بِالْاَسْحَارِهِ (١٤:٣)

ایسے ایسے اوصاف میں اس قدر کمال اور اتنا بلند مقام رکھنے کے باوجود آخر شب میں استغفار کرتے ہیں۔ ای طرح ان لوگوں کی زندگیاں گزرتی ہیں۔ اپنی نیکیوں پر بھی استغفار کرتے رہے ہیں۔ ہروفت ڈرلگار ہتا ہے کہ قبول ہوئیں یانہیں ہوئیں۔ الله تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ ہرطرف سے دشگیری کرتے ہیں کہ اگر تاز اور عجب بیدا ہونے لگ

تو تنبیه فرمادی که تمبارا کوئی کمال نبیس سب بچھ بھارے قبضهٔ قدرت میں ہے اور اگر بہت زیاد ہ خوف اور مایوی پیدا ہونے گئے تو یوں تبلی دیتے ہیں:

اِعْلَمُوْآ أَنَّ اللهُ يُنحى الْآرُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ (١٢:٥٢)

اللہ تعالی بارش کے ذریعہ مردہ زمین کوزندہ کردیتے ہیں اوراس میں پھل پھول پیدا فرمادیتے ہیں تو اس کی قدرت پریہ کیا مشکل ہے کہ اپنی رحمت کی بارش سے تہارے مردہ دلوں کوزندہ کردے اوران میں اپنی محبت واطاعت کے باغ لگادے۔

یوں سوچا کریں کہ جس کریم نے عمل کی ظاہری صورت اور قالب کی توفیق عطاء فرمائی ہے وہی اس کے قبول کرنے والے بھی جیں اگر قبول کرنامقصود نہ ہوتا توعمل کی ظاہری صورت کی توفیق کیوں عطاء فریاتے ؟

### يون دعاء كيا كرين:

''یا الله! تو نے جومل کی ظاہری صورت عطاء کی ہے ہم تیرے اس کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے بید عاء کرتے ہیں کہ اس میں اپنے فضل سے روح بھی عطاء فرما، اسے قبول فرما''

جب مقام قرب زیادہ بلند ہوتا ہے تو مجھی خوف کی حالت غالب آ جاتی ہے۔ ایک بزرگ پر یہ کیفیت غالب آ گئی اور وہ بہت پریشان ہوئے تو جواب ملا گفت ایں اللہ تو لبیک ماست ایں فغان وآہ وزاری پیک ماست

فر مايا:

" بتہ ہیں جو ہمارا نام لینے کی تو فیق ہوجاتی ہے یہی ہماری طرف سے قبولیت کا پیغام ہے۔''

ایک بار' اللہ' کہنے کے بعد دوسری بار' اللہ' کہنے کی تو فیق ہوجانا، ایک بار نماز

پڑھنے کے بعددوسری بارنماز کی تو فیق ہوجانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے، اسی لیے تو دوسری بارا پنانام لینے کی اورا پنے در بار میں حاضری کی تو فیق دیدی ع ایں فغان وآہ وزاری پیک ماست

اگر ہماری محبت اور خوف ہے رونا آتا ہے، گڑ گڑاتے ہو، جینے ہو، چلاتے ہوتو یہ اس بات کا پیغام ہے کہتم ہمارے دربار میں حاضر ہو، بس اب مطمئن رہو، زیادہ مت ڈرا کرو، اُمید بھی رہے اور خوف بھی۔

اَ لُإِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ

"ايمان خوف اوراميد كے درميان ہے۔"

الله تعالى اينے بندوں كاحال بيان فرماتے ہيں:

وَيَرُجُونَ رَحُمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ (١١٥٥)

"اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اُمید وار اور اس کے عذاب سے خوفز دہ رہتے ہیں۔" ہیں۔"

دوسری جگه فرمایا:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (١٢:٣٢)

''ان کے پیلوبستر ول ہےالگ رہتے ہیں،اپنے رب کوخوف اورامید ہے یکارتے ہیں۔''

## استغفار کی حقیقت:

غرضیکہ اہل اللہ کواپی عبادت پر نازنہیں ہوتا بلکہ وہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ استغفار کو صرف وظیفہ کے طور پر پر ھتے ہیں، کہی نے روز اندسو بار پڑھنے کامعمول بنار کھا ہے، کسی نے مبح وشام پڑھنے کا

معمول بنارکھا ہے، کیکن سرف پڑھنے ہے کا منہیں چلے گا جب تک استغذار کی حقیقت دل میں نہیں اُتاریں گے، استغفار کی حقیقت سے ہے کہ آپ واقعۃ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کردل میں ندامت طاری کر کے یوں کہیں ؛

"یااللہ! میں اقراری مجرم ہوں ،اپنے گنا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں ، یااللہ! تو مجھے معاف کردے ، آیندہ کے لیے گنا ہوں سے میری حفاظت فرما، یا اللہ! میں بہت عاجز ہوں انٹس وشیطان ، برا ماحول اور برا معاشرہ غالب ہے ،ان کے مقالبے میں تو میری مدد فرما، دشگیری فرما، تیری مدد ہوتو مجھ پر سی کا کوئی زوز ہیں چل سکتا۔"

اس استغفار اور دعاء کامعمول بنالیس ، په بهت بی اکسیرنسخه ہے اس کی قدر کریں ، اللہ تعالیٰ تو فیق عطا ، فرمائمیں ۔

#### ابل الله كاخوف آخرت:

الله تعالى الشيخ مقبول بندور كاوصاف بيان كرت موئ فرمات بين: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهُمُ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَا إِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَومًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ 0 (٢٢:٢٣)

الله تعالیٰ کے بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں ؤنیا کا بڑے سے بڑا نفع بھی الله تعالیٰ کی یاد سے عافل نبیں رکھ سکتا، ہر کام پر الله تعالیٰ کی یاد مقدم رہتی ہے، الله تعالیٰ کی یاد سے غافل ندر بنے کا مطلب یہ بین ہے کہ وہ ہروفت الله، الله کرتے رہتے ہیں بلکه مطلب سے کہ وہ ہروفت الله، الله کرتے رہتے ہیں بلکه مطلب سے کہ الله تعالیٰ کی نافر مانی ان سے نہیں ہویاتی۔

الله تعالیٰ کی یادان کی زبان کے علاوہ ان کے دلوں میں بھی اتنی رچ بس جاتی ہے کہ اگر بھی بڑی ہے بڑی منفعت بھی ان کے سامنے آ جائے تو وہ بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما نبرواری ہے غافل نہیں کر عمق ، وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو بھول نہیں جاتے ، انہیں ہروقت یہ خیال لگار ہتا ہے :

''میراما لک جھے دکھے رہاہے، ہروقت یہ فکر گئی رہتی ہے کہ میراما لک کہیں جھ سے ناراض نہ ہوجائے، میں ساری ڈنیا کونو محکراسکتا ہوں کیکن اپنے مالک کوناراض نہیں کرسکتا۔''

لیکن اتنااو نیجامقام ہوتے ہوئے بھی ان کے دل میں عجب وکبر پیدانہیں ہوتا کہ ہما سے بڑے ہیں بلکہ عاجزی وائکساری کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ہم استے بڑے ہیں بلکہ عاجزی وائکساری کی یہ کیفیت ہوتی ہے، یَنْحَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیْهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُہُ

قیامت کے خوف سے ان کے دل دہل رہے ہوتے ہیں کہ اس دن کی ہولنا کیوں سے ول اُلٹ بلیٹ جائیں گے، شدت ِخوف سے قیامت کا نقشہ ان کے سامنے رہتا ہے۔

#### ايكشبهه كاازاله:

کسی کو بید خیال ہوسکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ، کی تلقین فرمائی ہے:

اَللَّهُمَّ اجْعَلَنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا آحُسَنُوا اسْتَبْشُرُوا وَإِذَا اَسَاءُ وَا اسْتَغُفَرُوا،

''یا اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے بنادے کہ جب ان سے کوئی اچھا کام ہوجائے تو خوش ہوتے ہیں اور اگر کوئی برا کام ہوجائے تو فورا استغفار کر لیتے ہیں۔''

اس دعاء میں توبہ ہے کہ نیک کام سے خوش ہونا جا ہے حالانکہ اس سے پہلے جو آ یات بنائی ہیں ان میں بیتھا کہ اللہ کے نیک بندے نیک کام کرنے کے بعد خوش نہیں

ہوتے بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کہ علوم نہیں ہماری عبادات قبول بھی ہیں یانہیں۔

اس اشکال کا جواب ماتبل کی تفصیل میں بتاچکا ہوں کہ دل میں دونوں حالتیں پیدا ہونی چاہئیں، خوشی بھی اورخوف و ندامت بھی، جیسے سی عورت کو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہوتی وہ عین موقع پر ڈرر ہی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں کیا حالت ہوگی، کہیں مرنہ جاؤں، اور خوش ہی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں کیا حالت ہوگی، کہیں مرنہ جاؤں، اور خوش بھی ہوتی ہے کہ کیا گو ہر ملنے والا ہے، جسے بچہ پیدا ہونے کی خوش ہے اسے خوش کی ساتھ خوف بھی لگا ہوا ہے، اسی طرح جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوجائے ان کی محبت دل میں پیدا ہوجائے، نیک انگال کی تو فیق مل جائے، گناہ چھو نے لگ جا کیں، ایک حالت میں اس کا ول خوشی سے بھرار ہے گا گرساتھ ہی یہ خیال بھی لگارے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بزی نعمت سے نواز ا ہے، یہ حض انہی کی عطاء اور انہی کا کرم ہے، کہیں ایسا نہ ہوجائے، میری کسی حالت پروہ ناراض ہوجا کیں اور یہ ساری نہیں جھی جا کیں اور یہ ساری نعمیں جو بھرکیا ہے گا ،اس لیے وہ ڈرتار ہتا ہے، اس طرح دونوں کیفیتیں دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔

اس حالت کو یوں بھی تعبیر کیا جاسکت ہے کہ اہل اللہ عبادت کی ظاہری صورت برخوش ہوتے ہیں کیونکہ بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ ان سے عبادت کی ظاہری صورت بھی نہیں ہن پہتی ، مگر جب وہ بہ سوچتے ہیں کہ ان کی عبادت میں روح بھی ہے یا نہیں ، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ہے بی نہیں ، اس پروہ روتے ہیں ، گڑ گڑاتے ہیں ، استغفار کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ وہ تو ہی تعبیر یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ عبادت کی تو فیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ، بیان کا انعام ہے ، ان کا کرم ہے ، پھر بہ سوچتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا بہر کم اور وہ سری طرف بیدحالت کہ میں نے اسے مجھ طریقہ پرادا نہیں کیا ، عبادت کا حق اداء شہوں ، عبادت کہ میں نے اسے مجھ طریقہ پرادا نہیں کیا ، عبادت کا حق اداء شہوا ، میں بہت ناقص ہوں ، عبادت کی کہت ، جی نہیں بن یا رہی کیفیت تو کیا ہوگی ، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں

تو ندامت ہوتی ہے،اس پراستغفار کرتے ہیں۔

عبادت کے قبول ہونے کی میں نے یہ جوعلامت بتائی ہے کہ انسان کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے، یہ علامت اور معیار عام ہے خواہ کوئی متعدی خدمت انجام دے رہا ہویا نجی عبادت میں مشغول ہودونوں صورتوں میں بیرحالت دبنی چاہیے۔

### اخلاص وقبول کی تبسری علامت

## اوگوں میں تبلیغ کرنے کی بجائے خلوت میں زیادہ دل لگنا:

جوشخص دوسروں تک دین پہنچار ہاہوا گراس کی طبیعت اورائسل فداق ہے ہو کہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے دل بے چین رہتا ہو، نہ کسی سے ملنے کو ول حیاہتا ہونہ کسی سے بات کرنے کو گویا ہے حال بنا ہوا ہو

> مجھے دوست چھوڑ دیں سب کوئی مبرباں نہ بو چھے مجھے میرا رب ہے کافی مجھے کل جبال نہ بو چھے شب وروز میں بوں مجذوب اور یادائے رب ک مجھے کوئی ہاں نہ بو چھے مجھے کوئی ہاں نہ بوچھے

اوگوں کو تبلیغ کرنے میں طبیعت پر بہت ہو جھ پڑتا ہو مگر مالک کے حکم کی تعمیل میں مجبور آ تبلیغ کر ہے میں طبیعت پر بہت ہو جھ پڑتا ہو مگر مالک کے حکم کی تعمیل میں مجبور آ تبلیغ کرر ہا ہوتو بیراس بات کی علامت ہے کہ اس کی تبلیغ اور دینی خد مات اللہ تعالیٰ کے بیبال مقبول میں۔

اورا گرخلوت میں بیٹھنے ہے۔ دل گھبرا تا ہو، ہروفت لوگوں میں تبلیغ اور بیان کرنے کا شوق چڑ صار ہتا ہوتو بیاس کی علامت ہے کہ اس کی دینی خدمات قبول نہیں ،اس لیے کہ و دیہ خدمات اللہ کے لیے نہیں کرر ہا، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرکے اپنے نئس کے لیے کرر ہاہے۔

> حضورا كرم صنى الله عليه وسلم كي طبيعت اوراصل مذاق بيرتها: محيب الميه المحلاء

'' الله تعالى نے آپ کے لیے خلوت کومجبوب بنادیا تھا۔''

تبلیغ کے لیے لوگوں میں بیٹھنا آپ کوطبعًا بہت گراں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا:

وَاصْبِرُ نَفُسَكَ مَعَ اللَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيّ يُرِيُدُونَ وَجُهَدُ (٢٨:١٨)

''اورآپاپے آپ کوان لوگول کے ساتھ مقیدر کھا سیجیے جو صبح وشام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔''

لعنی ہم جانتے ہیں کہ لوگوں میں بیٹھنا آپ پرگراں ہے،اس لیے آپ کو تکم دیا جاتا ہے کہ تبلیغ کی خاطرا بی طبیعت پر جرکر کے لوگوں کے ساتھ جیفا کریں۔

ول تو ہروفت بلاواسط محبوب کے دیدار کے لیے بے جین ہے گراس کا تھم ہے کہ دوسروں تک میری باتیں پہنچاؤ، اس لیے محبوب کے تھم کی تعمیل میں اپنی خواہش کو فنا کرویتے ہیں ہے

> اربىدوصىائىلە ويسريىد ھىجىرى فىماتىرك مىلاريىدلىما يىريىد

'' میں تو محبوب کا دصال چاہتا ہوں اور محبوب میرافراق چاہتا ہے ہیں میں اپنی خواہش کو مجبوب کی خواہش پر قربان کرتا ہوں ۔'' \_ \_ نہو کی خواہش پر قربان کرتا ہوں ۔'' \_ \_ نہد کی میصا جائے گا خون تمنا اپنی آئکھوں سے مگر تیرے لیے جان تمنا ہے ہمی دیکھیں گے

اخلاص وقبول کی چوتھی علامت

د بني خدمات قوانين شريعت كے مطابق ہول:

دنیا میں انسان جو کام بھی کرتا ہے خواہ دنیا کا کام ہویا دین کا، اللہ تعالیٰ کی جو

عباوت بھی کرتا ہے اور شریعت کے جس تھم کی بھی تھیل کرتا ہے ان سب کاموں، عبادتوں اوراحکام کو بجالانے کے کچھ قوانین مقرر ہیں،اللہ تعالی نے انسان کوان قوانین کا پابند بنایا ہے،اس کی مرضی اور طبیعت کے حوالہ نہیں کرویا ہے کہ جس طرح دل میں آئے ای طرح کرو،فرمایا:

اَیُحُسَبُ اَلْانْسَانُ اَنْ یُتُوکَ سُدی (۳۲:۷۵)
"کیاانسان خیال کرتاہے کہاہے ہوئی مہمل چھوڑ دیاجائے گا۔"

ہرکام کرتے وقت انسان ہیسو چتارہ کہ میں قانون کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوا نین سے سرمو برابر بھی میں ادھر ادھر نہیں جاسکتا، اگران قوا نمین کے مطابق کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی مدوشامل حال ہوگی، ان کی رضا حاصل ہوگی، مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی، اور اگر بالفرض قانون پر چلنے ہے کام نہیں بنا بلکہ بگڑ گیا، ہوا بی نہیں تو پھر بھی میں ہوگی، اور اگر بالفرض قانون کے کہ میری کامیابی اسی میں ہے کہ مالک کے قوانین کے خلاف کر کے میں نے ساری دنیا بھی فتح قوانین کے خلاف کر کے میں نے ساری دنیا بھی فتح کر لی تو تا خرت میں جہنم میں بھینکا جاؤں گا، وہاں بینیں پوچھا جائے گا کہ کام کتا کیا؟ وہاں تو بین کے مطابق کما نہیں؟

لہذا جولوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں اگر وہ قوا نمین کی پابندی کرتے ہوئے دین کا کام کرتے ہیں توان کی دین خدمات قبول ہیں اورا گراپنے دل میں جو پچھ آیا اس کے مطابق کرلیا، قوانین کی رعابت نہیں کرتے ، تو وہ اپنے نفس کے بندے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ، خواہ وہ تبلیغ اہل مدرسہ کی ہو، اہل سیاست اللہ تعالیٰ کے سینہیں ، ان کی تبلیغ قبول نہیں ، خواہ وہ تبلیغ اہل مدرسہ کی ہو، اہل سیاست کی ہو، اہل خانقاہ کی ہو یا جنہیں ، و باں کی ہو، اہل خانقاہ کی ہو یا جنہیں ، و بال کا ایک ہی قانون ہے۔

اب نمبرواراللہ تعالیٰ کے قوانین بتا تا ہوں۔ جولوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ انہیں سامنے رکھ کراپنے حالات کا جائزہ لیتے رہیں اور سوچیں کہ ان کی دین خد مات اللہ تعالیٰ کے لیے ہور ہی ہیں یاا پنفس کے لیے۔

# دینی کام کرنے والوں کے لیے شریعت کے قوانین بہلا قانون کسی بھی صلحت چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جائز نہیں:

پہا؛ قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ تم ہمارے وین کی خدمت کر ولیکن دین کی خدمت کے لیے ہمارے قوانین میں کہیں بھی تمہیں ترمیم کرنے کی اجازت نہیں، ہم نے دین کو قیامت تک ہونے والے واقعات مصلحتیں ہے متیں سب بماری نظر میں ہیں۔

کہیں کسی کو بیا اختیار نہیں کہ وہ کسی مصلحت سے اللہ تق کی کے قوا نیمن میں کوئی تبدیلی کرے یا کسی مصلحت سے اللہ کاہ کرلے یا کسی کے ساتھ گناہ میں نثر کیا ہوجائے ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ، خواہ وہ مصلحت لوگوں کو دعوت و تبلیغ میں جوڑنے کی ہو، اہل سیاست کی سیاس مصلحت ہو، اہل مدرسہ کے لیے مدرسہ کو یا تی رکھنے کی مصلحت ہو، اہل مدرسہ کے لیے مدرسہ کو یا تی رکھنے کی مصلحت ہو، اہل مدرسہ کے لیے مدرسہ کو یا تی رکھنے کی مصلحت ہو، اہل مدرسہ کے ایم مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی جا رہیں۔

## اہل تبلیغ کا ایک غلط نظری<u>ہ</u>:

بهت تبلغ واليكت بن:

''لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے مصلحت کی خاطر گناہ کرنا جائز ہے۔ مصلحت سے گناہوں کی مجلس میں شامل ہوجاؤ، بدعات میں شریک ہوجاؤ، بدغات میں شریک ہوجاؤ، بینک والوں کی دعوتیں قبول کرلو، ان کی گاڑیوں میں بیٹے جاؤ، یہ سارے گناہ صلحت کی خاطر جائز ہیں بلکہ ایسا کرنے میں تو اب ہے۔'' کسی مصلحت کی خاطر گناہ کے جائز ہونے میں تین قتم کے نظریات ہو سکتے ہیں:

(1) کسی کا نظریہ یہ ہوسکتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے سارے بی گناہ جائز ہوں۔ کے بیا، خزیر کھانا، ناحق بی گناہ جائز ہوں۔ کفر، شرک، بدعت، زنا، چوری، ڈیمتی، شراب جینا، خزیر کھانا، ناحق

قل کرنا، پیسارے گناہ حلال ہوجا کیں۔

میرے خیال میں بینظریہ کسی کانہیں ہوسکتا، کیکن گنا ہوں کو حلال کرنے کی جو زو چل رہی ہے اس سے خطرہ ضرور ہے کہ کہیں آیندہ لوگوں کا یہی نظریہ نہ بن جائے، القد تعالیٰ ہم سب کومحفوظ رکھیں، آمین۔

ومرانظریہ بیہ ہے کہ دین کی کسی بھی مصلحت کی خاطر چھوٹے ہے چھوٹا گناہ بھی جائز نہیں ۔

یہ وہ حقیقت ہے جو میں ہمیشہ بتا تا رہتا ہوں کہ کسی حال میں بھی کسی مصلحت سے بھی کوئی گناہ جائز ہے جس میں گنا ہول کے بھی کوئی گناہ جائز ہے جس میں گنا ہول کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے ، وہ دعوت خود ہی گناہ ہے۔ (آگے بیہ ضمون تفصیل ہے آرہا ہے ہمرتب)

تیسرانظریہ یہ ہوسکتا ہے کہ صلحت کی خاطر بعض گناہ تو جائز ہوجاتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے۔

جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے دہ یہ بتا کیں کہ اس کا ان کے پاس کوئی معیار بھی ہے کہ
کون سے گناہ جائز ہوجاتے ہیں اور کون سے ناجائز ؟ بینک ، انشورنس اور کشم جیسی حرام
آ مدنی والوں کے یہاں کھانے چینے کوتو ان لوگوں نے حلال کر دیا ، تو زنا ، شراب ، خنز ریا
اور مر دار وغیرہ کیوں حلال نہیں ؟ بتا ہے ! ان میں اور اُن میں کوئی فرق ہے ؟ یہ بھی حرام
وہ بھی حرام ، بلکہ سود کی حرمت تو دوسری حرام چیزوں سے زیادہ ہے ، جس کے دین ک
دعوت دے رہے ہیں ان کا ارشاد سُن کیجے ، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
دعوت دے رہم چھتیں زنا ہے بدتر ہے۔ " (منداحمہ)
دسود کا ایک درہم چھتیں زنا ہے بدتر ہے۔ " (منداحمہ)

دوسراارشاد:

''سود میں تہتر گناہ ہیں ان میں ہے سب سے جیموٹا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔'( حاکم علی شرط اشیخین )

تيسراارشاد:

'' مجھے شب معراج میں ایک ایسی توم کے پاس لے جایا گیا جن کے بیٹ استے بڑے تھے جوان کے بیٹ استے بڑے تھے جوان کے پیٹ پیٹ کے باہر سے نظر آرہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرئیل! بیدکون لوگ بیں، انہوں نے کہا کہ بیلوگ سود کھانے والے ہیں۔''(منداحمہ)

مجالس بدعات ، میلاد ، قرآن خوانی ، تیجہ ، چالیسواں میں شرکت کوبھی چائز کر ، یہ د مت جتنا بزاگناہ تو دنیا میں ہوئی بیں سکتا ، اگر دین کی تبلیغ کی خاطر بدعات میں شامل ، و ناب مز ہوگیا ، پھر یہ بیٹی وین کی ندر ہی گناہ کی تبلیغ ہوگئی . : و نا ہوگیا تو یہ چاہیے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں ، مگر یہ خود الن لوگوں کے ساتھ جڑر ہے ہیں جواللہ تعالیٰ سے سے ہوئے ہیں ۔ یہ بھی سوچیں کہ آپ کے اس رویہ سے ان لوگوں پر آپ کو یہ بی جواللہ تعالیٰ سے سے ہوئے ہیں ۔ یہ بھی سوچیں کہ آپ کے اس رویہ سے ان لوگوں ہیں جواللہ تعالیٰ ہوگا؟ آپ خود ہی گناہ نہیں چھوڑ رہے تو وہ کیسے چھوڑیں گے؟

### اہل تبلیغ ہے تین باتیں:

ایسے بلیغی لوگوں سے میں تین باتیں کہتا ہوں ،ان پرخوب غور کریں ع شاید کہ اُتر جائے کسی دل میں مری بات

وه تمن بالنمس سه بین:

کی آبلیغ کی غرض ہے جوڑ بیدا کرنے کے لیے برقتم کے گناہ جائز میں؟ کفر، شرک، بدعت، زنا، شراب، جوا، سود، رشوت، بے پردگی، بے حیائی، تصویراورٹی وی کی لعنت، چوری، ڈینی وغیرہ برقتم کی بدمعاشی اور فحاشی، کیا بغرض تبلیغ بیسب کچھ جائز ہوجا تا ہے؟ اگر نہیں تو بھرکوئی معیار بتا ہے کہ فلال فلال گناہ نا جائز ہیں اور باتی جائز۔ موجا تا ہے؟ اگر نہیں تو بھرکوئی معیار بتا ہے کہ فلال فلال گناہ نا جائز ہیں اور باتی جائز۔ آب ان کو مہن شریک ہوتے ہیں تو آب ان کو رہمان میں شریک ہوتے ہیں تو آب ان کو رہمان میں شریک ہوتے ہیں تو آب ان کو اپنے رہمان ہے جڑ رہے ہیں، ان کواپنے رہمان ہے جڑ رہے ہیں، ان کواپنے

ساتھ ملاکر جنت میں نہیں لے جارہ بلکہ خودان کے ساتھ ال کرجہتم میں جارہ ہیں۔

(ای جب آپ پی مقد س صورت لے کرلوگوں کے ساتھ گنا ہوں میں شامل ہوں گئے تو آپ کا کاروبی کی جدے وہ لوگ دوخرا ہوں میں سے ایک میں ضرور مبتلا ہوں گے:

(ای اوّلاً تو وہ بیا ٹر لیس کے کہ جب دنیا بھر میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے پارسا حضرات بھی ان بدعات ، منکرات اور فواحش ہے نہیں بچتے تو بیان چیزوں کے حلال وجائز ہونے کی دلیل ہے۔ پہلے تو وہ لوگ ان محرمات کو حرام سمجھتے ہوئے ان کا ارتکاب کرتے تھے، شاید بھی تو بواستغفار کی تو فیق ہوجاتی ہو، کم از کم ندامت تو ہوتی ہی ہوگی ، مگر آپ کے جوڑ کے بعد تو سب بچھ طلال ہی ہو گیا ، ایسے صالات میں فواحش سے ہوگئی یا ندامت اور تو بیا ستغفار کی خورت بی ندر ہی۔

بوگی ، مگر آپ کے جوڑ کے بعد تو سب بچھ طلال ہی ہو گیا ، ایسے صالات میں فواحش سے بچھ یا ندامت اور تو بیا ستخفار کی ضرورت بی ندر ہی۔

آگرانہوں نے محربات کو منال بمجھنے کا سبق آپ سے نہ بھی پڑھا تو کم از کم اتنا اثر تولاز مالیں گے کہ محربات و اور بہت بلکے سمجھنے لگیس گے، اور بہت عقیدہ رکھیں گے کہ محربات و اور بہت بلکے سمجھنے لگیس گے، اور بہت عقیدہ رکھیں گے کہ انسان بڑے سے بڑے گناہوں کے ارتکاب کے باوجود بھی پورا دین داراور کا مل مسلمان بلکہ دین اسلام کا داعی بھی بن سکتا ہے۔

پھروہ بھی جماعت میں داخل ہوجا کیں گے، آپ تو پہلے بی ہے ان کو جوڑنے کی خاطر خوب گناہ کررہے تھے، اب وہ بھی گناہوں سے تا بہ ہوئے بغیر آپ کے ساتھ مل گئے، بلکہ دوسروں کو جوڑنے کے لیے اور بھی زیادہ گناہ کریں گے، اس طرح تو تبلیغ دین کرنے والی یہ پوری جماعت فساق و فجارہی کی بن کررہ جائے گی۔

خداراذ راسوچیے که پھرید ین کی تبلیغ ہوگی یافتق و فجو راور بدعات ومنکرات کی؟

## تبکیغ کی خاطر گناہوں میں شریک ہونے والوں کی مثال:

جولوگ تبلیغ کی خاطر گنا ہوں میں شریک ہوجاتے ہیں ان کی مثال ایس ہے جیسے کوئی ہخص سمندر میں ڈوب رہا ہو،اسے بچانے والایا تو کوئی ماہر تیراک ہویا اس کے پاس کوئی

کشتی ہو پھر تو وہ اسے ڈو بنے سے بچالے گا، ورنہ جو مخص اسے بچانے کی خاطر خود بھی اس کے ساتھ سمندر میں بہتا جلا جائے وہ اسے بچائے کی بجائے خود بھی ڈو بے گا،ای طرح جو ہوگ کسی کو گناہ میں مبتلاد کی کراہے گناہ سے نکالنے کی بجائے خود بھی اس کے ساتھ گنا ہوں میں شریک ہوجاتے ہیں وہ اسے جہنم سے بچانے کی بجائے خود ہی جہنم میں گرے جارہے ہیں۔

#### ایک پیرصاحب کاواقعه:

پنجاب ہے ایک مشہور ہیرصاحب کراچی آئے ہوئے تھے جو تبلیغ میں بھی بہت چلنے لگاتے ہیں، جس مکان میں وہ تھہرے ہوئے تھے ان گھر والوں کے ساتھ ٹی وی دیکھتے ہوئے کسی نے انہیں دیکھ لیا، پوچھا آپ کوتو چاہیے کہ انہیں روکیں، آپ خود ہی ان کے ساتھ گناہ میں شریک ہیں؟ وہ ہیرصاحب کہنے لگے:

'' ہم اگران لوگوں کے ساتھ شریک نہ ہوں توان کی اصلاح کیسے ہوگی؟'' آج کے بیر گنا ہوں میں شریک ہونے کولوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بتار ہے ہیں، دوسروں کوجہنم سے بچانے کی خاطر خود جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔

### ابل مدارس كاغلط نظريد:

اہل مدارس بھی بہت سے ناجائز اور حرام کام مصلحت کی خاطر کر لیتے ہیں، جب ان سے کہاجائے کہ بیکام تو ناجائز ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہاں میں مدرسہ کی مصلحت ہے۔
مدارس تو اس لیے ہیں کہ دین کی حفاظت ہو، دین کے ایک مسئلہ کی خاطر ہزاروں مدارس بلکہ دنیا بھر کے مدارس قربان ہوجا کمیں، لیکن یہاں مدرسہ کی حفاظت اور مصلحت کی خاطر دین کو قربان کیا جارہا ہے، معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے اپن نشس پرتی اور تن پرتی ہے کے کام کر رہے ہیں۔

جولوگ اللہ کے لیے دین کا کام کرتے ہیں ان کے اعمال اور نظریے کیے ہوتے ہیں؟

## الله کے لیے کام کرنے والوں کے حالات:

دارالعلوم دیو بند کا داقعہ ہے،قصبہ دیو بند میں ایک شخص صاحب ثروت اور بااثر رہا کرتا تھالیکن و ہصالح اور نیک نہیں تھا، اس نے ایک باریہ مطالبہ شروع کر دیا کہ اسے دارالعلوم کی مجلس شوری کارکن بنایا جائے۔

حفرت گنگوہی قدس سرہ اس وقت دارالعلوم کے سر پرست ہتھ، وہ اسے زُکن بنانے پر آمادہ نہ ہوئے، مدرسہ کی شوریٰ کا زُکن تو صالح لوگوں کو بنایا جاتا ہے۔

حضرت تھانوی قدس سر ففر ماتے ہیں:

''میں نے حضرت گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں لکھا کہ حضرت میری ہیہ رائے ہے کہ اسے زکن بنانے میں کوئی نقصان نہیں ،
اس لیے کہ فیصلہ تو کشرت رائے ہے ہوگا اوراکشریت ہم لوگوں کی ہے، اورا سے رکن نہ بنانے میں وارالعلوم کو بخت نقصان جہنچنے کا خطرہ ہے کیونکہ ہیر بہت شریر ہے مال ودولت والا بھی ہے اوراٹر ورسوخ والا بھی ، دارالعلوم کونقصان شریر ہے مال ودولت والا بھی ہے اوراٹر ورسوخ والا بھی ، دارالعلوم کونقصان کینچائے گا ،اس لیے مصلحت اس میں ہے کہ اسے زکن بنالیا جائے۔'' حضرت گنگوہی قدس سرۂ کا جواب سنے اور دلوں میں اتار لیجے ، اللّٰہ کرے کہ دلول میں اُثر جائے ، بات سمجھ میں آجائے ،فر مایا:

''میں اسے ہرگزرکن ہیں بناؤں گا،اس لیے کہ اسے زکن بنانے کی صورت میں جب اللہ تعالیٰ کے ہاں بیشی ہوگی،اگر اللہ تعالیٰ نے بو چھ لیا کہ نالائن کو رکن کیوں بنایا؟ تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اوراگر میں نے اسے رُکن نہیں بنایا تو اقرانا تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور مرضی کے مطابق کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، دار العلوم کو ترقی ہوگی نقصان نہیں پنچے گا،جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوا ہے کوئی نقصان بہنچائے!

الله کوساتھ لینے والے کو بھی و نیا کا کوئی فر د بلکہ پوری د نیا کے لوگ ل کر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

اور اگر بالفرض کوئی نقصان پہنچا بھی تو زیادہ سے زیادہ میں ہوسکتا ہے کہ دار العلوم بند ہو جائے گا۔

اے ذکن ند بنانے ہے اگر دارالعلوم بند ہو گیا تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ
کے سامنے پیشی اور سوال ہو گا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو میں جواب میں ہیے ہہ سکوں گا:
'یا اللہ! میں نے تیرے قانون کے مطابق کام کیا، غیرصالح کو زکن نہیں بنایا،
دارالعلوم میراتو تھا نہیں تیرائی تھا، اس کا چلا نا اور بند کرنا تیرے قبضہ تدرت
میں تھا، جب تو نے اسے نہیں چلایا تو ہم کون ہو سکتے ہیں چلانے والے؟''
جولوگ اللہ کے لیے دین کا کام کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اخلاص، فکر آخرت
اور حساب و کتاب کا خوف ہوتا ہے وہ دین کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ کی حفاظت
میں بردی سے بردی مصلحت کو قربان کردیتے ہیں۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کی استقامت کا بیٹر ہو فکا کہ و چھی چنتا چلاتا رہ گیا اور دارالعلوم کا بچھ بھی نہ بگاڑ سکا بلکہ دارالعلوم ترقی پیرتی کرتا چلاگیا۔ (اہل مدارس کی برعنوانیوں کے بارے میں حضرت دارالعلوم ترقی پیرتی کرتا چلاگیا۔ (اہل مدارس کی برعنوانیوں کے بارے میں حضرت دارالعلوم ترقی پیرتی کرتا چلاگیا۔ (اہل مدارس کی ترقی کاراز''۔مرتب)

### ابل سياست كاغلط نظريد:

الل سیاست بھی اپنے خیال میں دین کی بہلنے اور خدمت کررہے ہیں، مگرا بی سیا کہ ساحت کے لیے بہت سے ناجا کر وحرام کا موں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، جب ان سے کہاجا تا ہے کہ بینا جا کر کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہماری سیاسی مصلحت ہے جب ہماری حکومت ہوجائے گی تو ہم پورے ملک میں کممل اسلام نافذ کردیں گے۔ اپنے اس غلط نظر یے کے لیے بیلوگ ایک حدیث سے غلط استدلال بھی کرتے رہتے ہیں۔

#### غلطاستدلال اوراس كاجواب:

بعض سیای لوگ اس واقعہ ہے استدلال کرتے ہیں:

"خصنورا کرم صلی الله علیه وسلم کو بیت الله کی تعمیر جدید کا خیال تھا، اس طرح کہ نیچے سے چبوتر انکال کرا سے زبین کے برابر کردیا جائے ، اور مشرق کی طرح مغرب کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے اور حطیم کو بھی بیت الله میں واغل کردیا جائے۔

مگر چونکہ بہت ہے لوگ نے نے مسلمان ہوئے تھے، انہیں اپ آباء واجداد کی پرانی تغمیر ہے محبت تھی ،اس لیے نی تغمیر سے خطرہ تھا کہ بہت سے لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے اور جولوگ ابھی تک اسلام نہیں لائے ان میں نفرت پیدا ہوجائے گی کہ انہوں نے ہمارے آباء واجداد کی تغمیر گرادی ،اس لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیارا دہ ترک فرمادیا۔''

اس واقعہ ہے اہل سیاست بیاستدلال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت ، بحکمت کی بناء پر دین کا کتنا بڑا کام چھوڑ دیا۔

اہل سیاست کا بیاستدلال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ پرانی تغییر کوگراکرنی تغییر کرے اُتعلق شرایت کے سی مسئلہ ہے نہیں تھا بلکہ بیا مورا نظامیہ سے تھا، بیت اللّٰہ کی مسئلہ ہے نہیں تھا بلکہ بیا مورا نظامیہ سے تھا، بیت اللّٰہ کو وسیع کرنا اور لوگوں کو جدید تغییر سے حضور آئے مسئل اللّٰہ علیہ وسلم کا اسلام حصل بیت اللّٰہ کو وسیع کرنا اور لوگوں کو سہولت بہنجانا تھا، شریعت کا کوئی مسئلہ سے متعلق نہ تھا۔

حضورا كرم على في الله ك علم ك سامنے تمام كتي قربان كردين:

البته جہال شریعت کا کوئی مسئلہ اور اللہ تعالیٰ کا تھم سامنے آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تمام مصلحتوں کو قربان کر دیا، اس کی چندمثالیس سنئے:

() حصرت زیرضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبئی تھے جے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا،

'لے پالک' کہتے ہیں، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دیدی، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ ان سے نکاح کرایا جائے، گرایک بہت بڑی دینی مصلحت اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ ان سے نکاح کرایا جائے، گرایک بہت بڑی دینی مصلحت سامنے آئی کہ لوگ اس زمانے ہیں اپنے منہ ہولے بیٹے کی بیوی کو اپنی حقیقی بہو کی طرح مرام سیجھتے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرایا تو لوگ بداعت و داور بدخن ہوجا کیں گے کہ یہ کسیا نبی ہے جو اپنی بہوستے نکاح کر ایا تو لوگ بداعت و داور بدخن ہوجا کیں گئے کہ یہ کسیا نبی ہے جو اپنی بہوستے نکاح کر رہا ہے۔ مکنن ہے کہ جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کا ایمان پخت خیم سلمان ہوئے ہیں اور ان کا ایمان پخت نہیں ہوا ہے وہ اسلام کی طرف نہیں ہوا ہے وہ اسلام کی طرف نہیں ہوا ہے وہ اسلام سے ہٹ جا کیں ، اور جوابھی اسلام نبیس لائے وہ اسلام کی طرف آنے ہے۔ رک جا کیں گئے تبلغ اسلام کا بہت بڑا کام بندہ وجائے گا۔

مگر چونکہ یے نکاح نہ کرنے سے کفار کے غلط عقیدہ کی تأیید ہوتی جواللہ کے قانون کے خلاف تھا کہ اللہ تعالی نے منہ ہولے بیٹے کی بیوی کوطال کیا ہے اوران لوگوں نے اسے حرام کردیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعبید نازل ہوئی کہ ہمارے اس قانون کی حفاظت کے لیے تمام مصلح توں ، قربان کرنا پڑے گا اور یہ نکاح ضرور کرنا پڑے گا خواہ کوئی اسلام لائے یا نہ لائے اور خدانخو استداسلام کی طرف آئے ہوئے مسلمان سارے کا فربی کیوں نہ ہوجا کمیں ، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کھلے الفاظ میں قرآن کریم میں حکم فرمادیا کہ بین کا کہ نہ نکاح خوال کرنا پڑے گا اور نہ کرنے کی مصلحت سوچنے پر بہت خت تنبیفر مائی ، یہاں بیہ بات بھی خیال میں منہ ہولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا کوئی فرض خیال میں رکھنے کی ہے کہ اسلام میں منہ ہولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا کوئی فرض واجب نہیں ،صرف جائز بی تو ہے ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتن تحتی سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ واس کا تکم فرمایا جیسے کی بہت اہم فرض کا تکم دیا جاتا ہے۔
مسلی اللہ علیہ وسلم کواس کا تکم فرمایا جیسے کی بہت اہم فرض کا تکم دیا جاتا ہے۔
مسلی اللہ علیہ وسلم کواس کا تکم فرمایا جیسے کی بہت اہم فرض کا تھم دیا جاتا ہے۔
مسلی اللہ علیہ وسلم کواس کا تھوں کو واضح کرنا اور اس کا اعلان کروانا مقصود تھا کہ کسی بڑی سے اس سے اسی حقیقت کو واضح کرنا اور اس کا اعلان کروانا مقصود تھا کہ کسی بڑی سے اس سے اسی حقیقت کو واضح کرنا اور اس کا اعلان کروانا مقصود تھا کہ کسی بڑی سے اس سے اسی حقیقت کو واضح کرنا اور اس کا اعلان کروانا مقصود تھا کہ کسی بڑی سے اسی حقیقت کو واضح کرنا اور اس کا اعلان کروانا مقصود تھا کہ کسی بڑی سے اسی حقیقت کو واضح کرنا اور اسی کا اعلان کروانا مقصود تھا کہ کسی بڑی سے اسی حقیقت کو واضح کرنا اور اسی کا تھوں کی بیاں ہو کیا جسی حقیقت کو واضح کرنا اور اسی کا تعلی کی دور کیا ہوئی کی بیاں ہو کی بیاں ہو کی کیا کہ کی بیاں ہو کی بیاں کی بیاں سے اسی حقیقت کو واضح کرنا اور اسی کو بیا جو کرفی ہو کی بیاں کی کو بیا جو کی بیاں کی کو بیاں کی بیاں کی

بڑی مصلحت کی خاطر اللہ کے کسی قانون کونہیں توڑا جاسکتا۔ اہل سیاست، اہل مدارس اور تمام تبلیغ کے کام کرنے والوں کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جماعت، اپنی تنظیم اوراپنے ادارے کی چھوٹی چھوٹی مصبحتوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے کتنے قوانین کونو ٹر رہے ہیں، جولوگ اہل بصیرت اور معرفت ہوتے ہیں وہ تویہ فرماتے ہیں:

''دین کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ کے سامنے دنیا بھر کی مصالح کو مصالے کی طرح ہیں ڈالو، مصالحے کو جتنا زیادہ پیسا جاتا ہے سالن اتنا ہی زیادہ لیہ نیز بنتا ہے۔''

ورمراقصد سنے احضورا کرم سلی الله علیه وسلم رؤسا ، شرکین سے مخاطب ہے ،

ایک نابینا صحالی حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عندها ضربوئے اور کوئی مسئله دریا فت کرنے گئے ، حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے ان کی طرف توجہ نه فرمائی ، آپ سلی الله علیه وسلم کوایسے وقت میں ان کے سوال کرنے سے ناگواری ہوئی ، آپ سلی الله علیه وسلم کے ذہن میارک میں بیمصلحت تھی :

"بیتوایی ہیں، انہیں استفادہ کا دوسراموقع بھی السکتاہے، ان مشرکین رؤساء کو سمجھانے کا بیموقع نیست ہے جمکن ہے کہ بیلوگ ایمان لے آئیں ان سے اسلام کو بہت ترقی ہوگی۔"

مرچونکهالله تعالی کابیدستوراور قانون ہے:

'' جن لوگول کے دلوں میں طلب ہوان کی زیادہ رعایت کی جائے اور انہیں ان لوگوں پر مقدم رکھا جائے جن میں طلب نہیں۔''

اس لیےاللہ تعالیٰ کوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمل پسند ندآیااور سورہ عبس میں اس بیت سخت منبیہ فرمائی:

عَبَسَ وَتَوَلِّي ٥ أَنُ جَآءَهُ الْآعُمٰي ٥ وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ يَزُّكُي ٥

اَوْ يَدَدُّكُو فَتَنَفَعَهُ الذِّكُرى المَّا مَنِ اسْتَغُنى ٥ فَالْتَ لَهُ تَصَدَّى ٥ وَمَاعَلَيْكَ آلا يَزَّكَى ٥ وَامَّا مَنُ جَآءَكَ يَسُعلى ٥ وَهُوَ يَخُتلى ٥ فَانْتَ عَنْهُ تَلَهٰى ٥ (١٠٢:١٠١)

"بینمبرچیں بجیں ہوگئے اور متوجہ نہ ہوئے ،اس بات سے کہ ان کے پاس نامینا آیا ، اور آپ کو کیا خبرشاید و مسنور جاتا یا نصیحت قبول کرتا تو اس کو نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا، پھر جو محض بے پروائی کرتا ہے آپ اس کی تو فکر میں پڑتے جیں حالانکہ آپ پرکوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنور سے اور جو محض آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈرتا ہے آپ اس سے بے اعتمائی کرتے ہیں۔"

جولوگ عربی جانتے ہیں اور انہیں قرآن انہی کی بچھ صلاحیت ہے وہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیوں میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئٹی سخت تنبیہ فر مائی ہے ،ان آیوں کے وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیا گزری ہوگ ، آیوں کے خت تنبیہ کیوں فر مائی گئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلہ میں مصلحت کو ترجیح دی جارہی تھی ۔

اس واقعہ ہے بھی دین کے کام کرنے والوں کوسبق اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے قانون ہے مصلحت کو مقدم کرنے پر جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی سخت سعید کی گئی تو آج جو بیلوگ معمولی معمولی مصلحتوں کے لیے اللہ نعالی کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی کررہے ہیں وہ کیا آخرت میں اللہ نعالی کے عذاب سے زیج جا کیں گے اور دنیا میں اللہ نعالی کے عذاب سے زیج جا کیں گے اور دنیا میں اللہ نعالی کی مدد ونصرت ہوگی ؟ ہرگز ہرگز نہیں!

## دوسرا قانون مسی گناہ کود مکھ کررو کنافرض ہے:

اب دوسرا قانون سنے! میں نے پہلا قانون تو یہ بتایا ہے کہ کسی بڑی سے بڑی مصلحت کی خاطر کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنا بھی جائز نہیں، یہ دوسرا قانون اس سے

بھی بڑا ہے،خودکس گناہ میں بھٹا ہونا تو در کنار دوسروں کو گناہوں سے رو کنافرض ہے،

اگر آپ کس فتم کی کوئی متعدی خدمت انجام دے رہے ہوں یا بہلغ کے کسی شعبے سے

وابسة ہوں تو امر بالمعروف اور نیکی کی بہلغ کے ساتھ نہی عن المنکر اور برائیوں سے نیخ کی بہلغ بھی فرض ہے، اگر صرف امر بالمعروف کرتے رہے اور برائیوں سے نیخ کی بہلغ نہیں فرض ہے، اگر صرف امر بالمعروف کرتے رہے اور برائیوں سے نیخ کی بہلغ نہیں کی تو آپ نے ایک فرض تو اداء کرویا لیکن دوسر نے فرض کے تارک رہے، آپ کی سید خدمت اور بہلغ ناکھ ل ہے، اللہ تعالی کے یہاں مقبول نہیں۔ اللہ تعالی نے تر آن کریم میں جہاں بھی امر بالمعروف کا حکم نے للنامی قائم و فرق بالمعمور فوق و قنہ ہوئن عن میں جہاں بھی امر بالمعروف کا حکم نے للنامی قائم و فرق بالمعمور فوق و قنہ ہوئن عن المنگر (۱۱۰:۳)

"تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے تم لوگ نیک کاموں کا حکم دیتے ہواور بری باتوں سے روکتے ہو۔'' آلام رُوُنَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ (۱۲:۹)

" نیک باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے بازر کھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔''

البته نهی عن المنکر کے مختلف درجات اور مختلف طریقے ہیں جن کا بیان شروع میں تفصیل سے ہو چکا ہے۔

تیسرا قانون، دین کے دوسر شعبوں میں کام کرنے والوں کو حقیر سمجھنا جائز نہیں:

یہ ضمون شروع میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے دین کے کام مختلف شعبوں میں تقسیم کرر کھے ہیں اوریہ تقسیم کار دنیا کا اجماعی قانون بھی ہے اور عقل کے مطابق بھی، اس کے خلاف کرناعقل اور دین دونوں کے خلاف کرنا ہے، وین کے کسی ایک شعبے والوں کو حقیر یا برکار سمجھنا جا کرنبیں، اگر کوئی ایسا سمجھے تو اس کی دین خدمات اللہ تعالیٰ کے بیمال مقبول نہیں۔

اب اندازہ لگائے کہ دینی کام کرنے والی کتنی جماعتیں اس قانون کی پابندی کررہی ہیں؟

ابل سیاست کہتے ہیں کہ فریضہ اسلام تو صرف ہم ہی اواء کررہے ہیں۔ ابل تبلیغ کہتے ہیں کہ تبلیغ کاحق تو صرف ہم ہی اواء کررہے ہیں۔ ابل مدارس کہتے ہیں کہ دین کی حفاظت تو صرف ہم کررہے ہیں۔ اس طرح کہنے والے اللہ تعالیٰ کے قانون کوتو ڑرہے ہیں،ایسے لوگ دین کے کام اللہ کے لیے ہیں کررہا ہے نفس کے لیے کررہے ہیں۔

اگرایک ہی مدرسہ میں ایک استاذ بچوں کواب ت پڑھاتا ہواور ایک استاذ سیح بخاری پڑھاتا ہو، اگر سیح بخاری کا ستاذ اپنے آپ کو بچوں کے استاذ ہے افضل سیح نے لگے اور یہ سیح کہ دین کی خدمت کاحق تو میں ہی اداء کررہا ہوں بیتو یونہی بے کار ہے، تو یہ استاذ نفس پرست کہلائے گا۔ اس میں اضلاص نہیں، اس لیے کہ سب ایک ہی مشین کے استاذ نفس پرست کہلائے گا۔ اس میں اضلاص نہوتا تو یہ سیح بخاری کیے بڑھاتا ؟ ہوسکتا برزے ہیں۔ اگر اب ت پڑھانے والا پرزہ نہ ہوتا تو یہ سیح بخاری کیے بڑھاتا ؟ ہوسکتا ہوسکتا کہ دیاں اس کے اخلاص اور محنت کی وجہ ہے اس شیخ الحدیث سے زیادہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے جس کسی کودین ہے جس شعباور منصب پردین کی خدمت کرنے کی توفیق عطاء فرمائی ہے بیخض ان کا کرم ہے ،اگر کسی ایک شعبے یا منصب والا کسی دوسرے شعبے اور منصب والوں کو حقیر سمجھے گا تو اس کے لیے آخرت کا عذاب توہے ہی ، پچھ بعید نہیں کہ و نیا ہی میں اس پر میدو بال پڑے کہ اللہ تعالیٰ اے ان دینی خدمات سے محروم کردیں۔

وین کے کام میں جولگ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سرکاری ملازم بن جاتا ہے، سرکاری ملازم اگر بھنگی ہوتو وہ بھی سرکاری ملازم ہے اوراگر وزیر ہے تو وہ بھی سرکاری ملازم فرق مراتب ضرور ہے گر ہیں تو دونوں ہی سرکاری ، سرکاری ملازم خواہ ادنی درجہ کا ہی ہوتو بھی اس کی تحقیر کی اجازت نہیں ، بلکہ جو جس قدر بلند منصب پر ہوتا ہے اسی قدر وہ سرکارے دیا وہ وُرتا ہے ، اس پر گرفت زیادہ ہوتی ہے۔ جب وین کے تمام شعبوں میں کام کرنے والے سرکاری ملازم ضہر ہے تو کسی کو کیا جن ہے کہ وہ اپنے کو افضل سمجھا ور دوسروں کو حقیر؟ جب اللہ کے عام بندوں کو حقیر سمجھنا جائز ہوگا؟ دنیا کی خدمت میں نگے ہوئے ہیں اور سرکاری تو دلوں میں حقیر سمجھنا کیسے جائز ہوگا؟ دنیا کی حکومت میں تو یظلم چل سکتا ہے گر اللہ تعالیٰ تو دلوں میں چھپے ہوئے خیالات کو بھی جائز ہوگا؟ دنیا کی حکومت میں تو یظلم چل سکتا ہے گر اللہ تعالیٰ تو دلوں میں چھپے ہوئے خیالات کو بھی جائز ہوگا؟ دنیا کی حکومت میں تو یظلم چل سکتا ہے گر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی سز اند ملی تو اصل دار الجزاء تو آخرت ہے ، اپنی خدمات کو ہیہ بہت بردی خدمت اس کی کوئی سز اند ملی تو اصل دار الجزاء تو آخرت ہے ، اپنی خدمات کو ہیہ بہت بردی خدمت اس کی کوئی سز اند ملی تو اصل دار الجزاء تو آخرت ہے ، اپنی خدمات کو ہیہ بہت بردی خدمت کا سامان سمجھ د ہاں جنت کی بجائے جہنم میں پھینکا جائے گا۔

حاصل ہے کہ وین کے کام کرنے والے ایک دوسر کو حقیر بیجھنے کی بجائے آپس میں محبت اور ایک دوسر سے کو حقیر سیجھیں، محبت اور ایک دوسر سے کے کام میں مدد و تعاون کا تعلق رکھیں، دوسروں کو اچھا سیجھیں، اس کے کاموں کی تحسین کریں، اگر ایسانہیں تو بیاللہ کے قانون کے خلاف ہے، الیم وینی خد مات اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔

#### ایک بهتاجم دُعاء کامعمول:

میرااس وُ عاء کامعمول ہے:

"یااللہ! تیراکوئی بھی بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، تیرے دین کی کوئی بھی خدمت کرر ہاہو، تواسے اخلاص عطا فرما، اپنی رضا کے مطابق کام کرنے کی تو فیق عطا فرما، اس کی خدمت کو قبول فرما، اوراس میں برکت عطا فرما۔ (برکت کامطلب یہ کہ تھوڑی محنت سے تھوڑے دفت میں کام زیادہ لے لے)

اس خدمت کواس کے لیےاور حضورا کرم کمی اللہ علیہ وسلم تک اس کے سب اکابر کے پورے سلسلے کے لیے تاقیامت صدقۂ جاریہ بنا۔

یا الله! پوری دنیا میں دین کے کام کرنے والوں کو، خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی دین کی کوئی بھی خدمت کررہے ہوں ،ان سب کوآپیں میں تحابب، توادد، تعاون و تناصر کی نعمت وسعادت عطاء فرما، آپیں میں تباغض، تنا فر، تحاسد کے عذاب ہے حفاظت فرما۔''

آپ حضرات بھی ہیدعاء ما نگا کریں ،اس کامعمول بنالیں ،اللہ تعالی تو فیق عطاء فر مائیں ۔

## چوتھا قانون، اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر دوسروں

ے زیادہ اہم ہے:

امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی تبلیغ کر کے دین دار بنانے اور فکر آخرت پیدا کرنے کی جتنی فکر اور کوشش آپ دوسرول کے لیے کرتے ہیں، اس سے زیادہ فکر اور کوشش اپنا اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین دار بنانے پر کرنازیادہ اہم اور زیادہ ضروری ہے، لوگوں کو تو امر بالمعروف اور نبی عن الممنکر بہت کرتے رہتے ہیں مگر خود ان باتوں پر کتنا عمل ہے جمعمولی معمولی مصلحتوں کی خاطر گنا ہوں کی مجالس میں شریک ہوجاتے ہیں۔ یہودی دوسرول کوخوب تبلیغ کیا کرتے تھے مگر خود ان باتوں پر ممل نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جرم اور گناہ پریوں تنہیہ فرمائی:

اَتَاهُمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوُنَ انْفُسَكُمُ وَانْتُمُ تَتُلُونَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ( ٣٠:٢)

"کیاغضب ہے کہ کہتے ہواورلوگوں کو نیک کام کرنے کواورا پی خبرنہیں لیتے حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہوتو پھر کیاتم اتنا بھی نہیں سجھتے۔"

دوسری جگدابل ایمان کو تنبیه فر ماتے ہیں:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ٥ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاللَّهِ اَنُ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ٥ (٣٠٢-٢١)

''اے ایمان والو! ایسی بات کیوں کہتے ہو جوکرتے نہیں، خدا کے نز دیک بیہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہوجو کر نہیں۔''

یہ آیت ایک جرد ت وہلی کے بارے میں نہیں بلکہ دعووں کے بارے میں ہے، مگر چونکہ دعوت وہلی ہوتا ہے ال بھی زبان سے نہیں تو حال سے مدعی ممل ہوتا ہے اس لیے وہ بھی اس تنبیدا دروعید میں داخل ہے۔

الله تعالی نے جب حضورا کرم صلی الله عبیه وسلم کونبوت عطاء فر مائی توسب سے پہلے اسے خاندان والوں کونبلیغ کرنے کا حکم فر مایا:

وَ أَنْلِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ 0 (٢١٣:٢١)

''اورآپاپنزدیک کے کنے کوڈرایے''

اس کیےا ہے قریبی رشتہ داروں اور بیوی بچوں پر دوسروں سے زیادہ محنت کریں، اورا پنانفس توسب سے زیادہ قریب ہے،اس پران سے بھی زیادہ محنت کریں۔

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمُ وَاهَلِيكُمْ نَارًا (٢:٢٢)

''اےایمان والو!اپنے کواوراپنے گھر والول کوجہنم کی آگ ہے بچاؤ۔'' اس کا کوئی بیرمطلب نہ تمجھ لے کہ جب تک خودنہیں بنتے اور بیوی بچوں کونہیں بنالیتے اس وقت تک دوسرول کوتبلیخ نہیں کریں گے۔

يفلط ب، تقدم اورتاً خركي دوسميس بين:

🛈 زمانی 🕝 زتبی

یبال این نفس کومقدم کرنا اور دوسروں کومؤخر کرنا زمانی نبیس ہے کہ پہلے ایک

عرصها ہے او پرمحنت کرتے رہیں اس کے بعد دوسروں وہلیج کریں، میسیح نبیں اس لیے کہ یہاں! پنے نفس کومقدم کرنے اور دوسروں کومؤ خر کرنے میں تقدم وتأ خرز مانی نہیں رُتی ہے، یعنی آپ کے دل میں جہنم اور الله تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی جتنی فکر دوسروں کے لیے ہےاہیے لیے بیفکرنستنا زیادہ ہو۔خودبھی بنیں اور دوسروں کو بھی بنا کمیں ، دونوں کا م ایک ہی زمانے میں کریں مگرا پنی فکر زیاد ہ ہو۔

ا بن فکرزیادہ ہے یانہیں؟ یہ کیسے پیتا چلے؟اس کے دومعیار ہیں:

#### ① فكراستدراج:

وین کے کام کرنے کے بعد بھی اینے آپ کو گناد گار، عاجز اور ناقص بچھتے ہیں، دين خدمات كواينا كمال نبيل مجهة بلكه الله تعالى كافضل وانعام مجهة بين، پهراستغفار بهي کرتے ہیں اور قبولیت کی دعاء بھی کرتے رہتے ہیں۔ساتھ ساتھ پیخطرہ بھی لگار ہتا ہے کہ معلوم نہیں ہماری میہ خد مات قبول بھی ہیں یانہیں اور کہیں ہمارے اندر عجب و کبر کا خيال آسكيا، بهم ان خد مات كوا پنا كمال مجھنے لگيس اور الله نعالیٰ كوآسمی غيرت، تو جميس ان خدمات ہے محروم نہ کردیں۔ (بیضمون تفصیل ہے شروع میں بیان ہو چکا ہے۔ مرتب)

#### 🕑 محاسبهُ اعمال:

دینی با تیں جننی دوسروں کے سامنے بیان کریں اس ہے کہیں زیادہ اپنے طور پر خلوت میں سوچتے ہوں کہ ہم دوسروں کو جو تبلیغ کررہے ہیں خود ہماراان برعمل ہے یا نہیں؟اینے نقائص کوسوچ کراستغفاراوراللہ تعالیٰ ہے دعا نمیں بھی کرتے ہوں۔ الله تعالى كاارشاد ب:

يْنَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدْمَتُ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ خَبِيْرٌ ۖ بِمَا تَعُمَلُونَ ٥ (١٨:٥٩) ''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور ہر خص بیسو چاکرے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا، اور اللہ سے ڈرو، یقینا اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔''

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا:

حقيق بـالـمـرء ان يكون له مجالس يخلو فيها ويذكر ذنوبه فيستغفر الله منها. (صب)

''انسان کے لیے پچھ طوت کی مجلسیں ضروری ہیں جن میں وہ اپنے گنا ہوں کو یاد کر کے اللہ تعالٰی ہے مغفرت طلب کیا کرے۔''

صیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابر اہیم واعظ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرمایا ہے:

#### ما عرضت قولي على عملي الا وجدتني منافقا،

''میں نے جب بھی اپنے قول کواپے عمل پر پیش کیاا پنے کومنافق پایا۔'' حضرت ابراہیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے دو باتیں ثابت ہو کیں:

تبلیغ کرتا ہواس کے لیے لازم ہے کہ روزانہ کچھ وفت اپنے انتخاص دوسروں کو وعظ وہلیغ کرتا ہواس کے لیے لازم ہے کہ روزانہ کچھ وفت اسپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرے ،اگر و والیانہیں کرتا تواس کی بیدوعوت وہلیغ وغیرہ کچھ قبول نہیں ،اس کی بیخد مات اللہ کے لیے ہیں۔

جوفض بلیغ میں مخلص ہوتا ہے وہ جب این اعمال کا محاسبہ کرے گا تواہے یہ محسول ہوگا کہ وہ جتنی دوسروں کو بلیغ کرتا ہے اس کا عمل اس سے بہت کم ہے، اپنی عبادات کو ناقص سمجھے گا،خود کو گناہ گار ہے گا۔ استعفار کرتارہے گا۔

## يانچوان قانون ، ابل طلب كود دسرون برمقدم ركهنا:

الله تعالی کے دین کی باتیں تو طالبین اور غیر طالبین سب تک پہنچانا ہے، کین اگر

دونوں میں معارضہ ہوجائے کہ اگر طالبین پر وفت صرف کرتے ہیں تو غیر طالبین کے بیے وقت صرف کرتے ہیں تو غیر طالبین کے لیے وقت صرف کرتے ہیں تو طالبین کے لیے وقت ضرف کرتے ہیں تو طالبین کے لیے وقت نہیں ، توانیے موقع پراللہ تعالیٰ کا تا نون ہیہے:

'' طالبین کو جیموڑ کر غیر طالبین کے لیے وقت صرف کرنا جائز نہیں ، اہل طلب کا حق مقدم ہے ، ان پر وقت صرف کرنے کے بعد اگر وقت بچے تو دوسروں پرمحنت کی جائے ورنہ نہیں۔''

اگر میسوچ کر:''اہل طلب تو اپنے ہی ہیں، انہیں تو ہمیشہ ہی مواقع ملتے رہتے ہیں'' دوسروں پر وقت صرف کریں گے تو بیاللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔الیمی دینی خدیات اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔

حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رمنی الله عنه کا واقعه پہلے تفصیل ہے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم انہیں چھوڑ کرمشر کین کی طرف متوجہ ہوئے تو اس پرالله تعالیٰ نے سور قبیس میں کیسی تنبیہ فرمائی۔

ای طرح ایک بارحضورا کرم صلی الله علیه وسلم ہے کفار نے صحابہ کرام رضی الله عنهم سے الگمجلس کا مطالبہ کیا،اس پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے ارشاد ہوتا ہے:

وَاصِّبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ مِبِالْغَلَاوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُدُ عَيُنكَ عَنُهُمُ (٢٨:١٨)

''اورائے آپ کوان لوگوں کے ساتھ مقیدر کھا تیجیے جوسی وشام اپنے رب کی عباوت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور آپ کی نظر ان ہے ہٹ کر دوسروں کی طرف نہ جانے پائے۔''

یعنی آپ طالبین کوچھوڑ کرنمیرطالبین کی طرف توجہا وران پرمحنت نەفر مائمیں۔

## چھٹا قانون، کثرت ذکر وفکر کی یابندی کرنا:

جو خص اپنی اصلاح کی فکر دوسرول ہے زیادہ رکھے گا اور جے خلوت زیادہ محبوب

ہوگی وہ لاز ما محاسبہ، مراقبہ، کثر تنوافل، اذ کار، تبیجات اور اپنی دوسری نجی عبادات کی پابندی اس کے پابندی اس لیے پابندی دوسروں کو تبلیغ اور دیگر متعدی خد مات سے زیادہ کرےگا۔ بیہ پابندی اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ تبلیغ اور متعدی خد مات برثمرہ اس وقت مرتب ہوتا ہے جب انسان اپنی نجی عبادت کی زیادہ یابندی کرے۔

حضور آکرم صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ امت کی اصلاح کا دردکس کے دل میں ہوسکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ صلی الله علیہ وسلم قیام لیل اس حد تک فرماتے ہے کہ پاؤل میں درم آجاتا تھا اور کثرت سے فعل روزے رکھتے تھے اور ہروفت ذکر الله میں مشغول رہتے تھے، آپ نے یہ خیال نہ فرمایا کہ کثرت نوافل کی بجائے یہ وفت بھی تبلیغ دین ہی میں صرف کرنا جا ہے (اس مضمون سے متعلق ایک مشقل وعظ ''تعلیم وتبلیغ کے لیے کثرت و کرکی ضرورت''کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ مرتب)

اگرکسی کوحضورا کرم سلی الله علیه وسلم کے طریقہ کے مطابق بلیخ دین کا فریضہ انجام دینا ہے تو اسے چاہیے کہ کثرت نوافل اور کثرت ذکر کی پابندی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جہال دین کی خدمت میں گے سب نفل عبادات، اذکار، تبیجات اور نجی معمولات کو چھوڑ بیٹھے۔ ایسا کرنا اللہ تعانی کے بتائے ہوئے قانون کے بھی خلاف ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی۔

### خلاصئه بیان

آج کی مجلس کا خلاصہ:

تبلغ ي دومتميں ہيں:

🗓 فرض عين 🕒 فرض كفاسيه

🗖 فرض عين:

۔۔۔۔ لوگوں کو گنا ہوں ہے رو کنا بقد راستطاعت ہر مخص پر فرض ہے۔۔

🗗 فرض كفاسية

لوگوں تک شریعت کے احکام پہنچا نایعنی دین کی تبلیغ کرنا۔

بيراس بليغ كى متعدد صورتين بين:

ا فتاء، اصلاح باطن، درس وتدريس،تصنيف وتاليف، وعظ وتبليغ، جهاد وقبال في سبيل الله \_

پھران دینی خدمات میں اخلاص ہے یانہیں؟ اور بیالتٰد تعالیٰ کے یہاں مقبول بھی میں یانہیں؟ اس کی تمین بردی علامات ہیں:

- 🛈 خوف استدراج
- 🕑 کام کے ساتھ کثرت دعاء واستغفار
  - 🕝 قوانين شريعت كى يابندى

قوانين شريعت:

🕕 کسی بھی مصلحت ہے چھوٹے ہے چھوٹا گناہ بھی جائز نہیں۔

- 🕑 تحسی گناه کود مکھ کررو کنا فرض ہے۔
- 🕝 دین کے دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کو حقیر سمجھنا جائز نہیں۔
- ا پی اورایے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر دوسروں سے زیادہ اہم ہے۔
  - اہل طلب دوسروں پرمقدم ہیں۔
  - 🕥 کثرت ذکروفکری یا بندی کرنا۔

## تبليغ بصورت قال في سبيل الله جهور نے يروعيدين:

() وَانْفِقُوا فِي سَبِيُ لِ اللّهِ وَلَا تُلَقُوا بِآيُدِيُكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ وَالْا تُلَقُوا بِآيُدِيُكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ وَالْا تُلْقُوا بِآيُدِيُكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ وَالْحَسِنِينَ ( 190:٢)

''اورتم لوگ خرچ کیا کرواللہ کی راہ (جہاد) میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالواور کام اچھی طرح کیا کرو بلا شبہہ اللہ تعالیٰ ببند کرتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔''

یعنی جہادمیں خرج نہ کرنا اپنی ہلا کت اور تباہی کا باعث ہے۔

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا مَالَكُمُ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْفَورُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ النَّاقَةُ مُ إِلَى الْلَارُضِ اَرَضِيتُهُ مَ بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاَحِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فِي الْاَحِرَةِ إِلَّا قَلِيُلُ (٣٨:٩)

"اے ایمان والوائم لوگوں کو کیا ہوا کہ جب تم ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ (جہاد) میں نکلوتو تم زمین کو لگے جاتے ہو کیا تم نے آخرت کے عوض دنیوی زندگی کا تمتع تو سچھ بھی نہیں بہت قلیل رندگی کی تمتع تو سچھ بھی نہیں بہت قلیل

--

﴿ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَدِّبُكُمُ عَذَابًا اَلِيُمًا وَّيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ (٣٩:٩)

''اگرتم (جہاد کے لیے) نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بخت سزا دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کردے گا اورتم اللہ کو پچھ ضرر نہ پہنچا سکو گے اوراللہ کو ہر چیزیر قدرت ہے۔''

﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمُ خِلاَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا اَنْ يَسْجَاهِدُوا بِاللَّهِ وَقَالُوا الْآمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا الاَتَنْفِرُوا فِى الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمُ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ ٨١:٩)

'' یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ کے بعدا پنے بیٹھے رہنے پر اوران کواللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا نا گوار ہوا اور کہنے گئے کہتم گرمی میں مت نکلو، آپ کہدد تیجیے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے کیا خوب ہوتا اگروہ سجھتے۔''

وَاتَّـ قُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَآصَةً وَاعْلَمُوا اللهِ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهَ شَدِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

''اورتم ایسے و بال سے بچو جو خاص ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جوتم میں ان گنا ہوں کے مرتکب ہوئے ہیں اور بیہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہخت سز ادیے والے ہیں۔''

یعنی بذریعه جهادگنامول سے ندرو کئے والے بھی عذاب میں شریک ہول گے۔

﴿ عن ابسی هويوة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله على عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق (رواه سلم، وابوداؤ دوالنسائی)

''جس نے نہ تو جہاد کیا اور نہ ہی اس بارے میں اس نے بھی کچھ سوچا وہ نفاق کے ایک شعبہ برمرا۔''

🕒 عن ابي امامة رضي الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: من لم یعز او یجهز غازیًا او یخلف غازیا فی اهله بخیر اصابه الله تعالیٰ بقارعة قبل یوم القیامة (رواه این ماجه) "جس نے نہ تو خود جہاد کیا، نہ بی کی مجاہد کو تیار کر کے بھیجا اور نہ کی مجاہد کے گھر کی دکھے بھال کی ، اللہ اس کو قیامت سے پہلے ضرور کی ہلاکت خیز مصیبت ہے دوج رکر ہاگا۔"

عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقى الله بغير اثر من جهاد لقى الله وفيه ثلمة. (رواه الترند كوابن باج)

'' جواللہ ہے اس حال میں ملا کہ اس پر جہاد کا کوئی نشان نہ تھا وہ اس حال میں ملے گا کہ اس میں بہت بڑانقص ہوگا۔''

عن ابى بكر رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى
 الله عمليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد الا عمهم الله بالعذاب،
 (رواه الطر ائی)

'' جس قوم نے بھی جہاد جھوڑ االلہ نے اس پرعمومی عذاب مسلط کر دیا۔''

# ۇعاء

یااللہ! تو ہماری تمام دین خدمات کو تبول فرما، ان خدمات کواپی مرض کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطاء فرما، اپنا خوف اور اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا ایسا تعلق، اپنی ایسی محبت عطاء فرما کہ کوئی کام بھی تیری مرضی کے خلاف نہ ہونے پائے، تیری چھوٹی نے فرمانی کرتے ہوئے بھی شرم آئے، دینی خدمات میں اخلاص عطاء فرما اور قبول فرما، گلوق سے نظر ہٹا کراپنے او پر نظر رکھنے کی توفیق عطاء فرما اور قبول فرما، گلوق سے نظر ہٹا کراپنے او پر نظر رکھنے کی توفیق عطاء فرما نفس وشیطان کے مکاید اور حملوں سے ہماری حفاظت فرما۔ وصل اللّھم و بادک و صلم علیٰ عبدک و دسولک محمد و علیٰ الله وصحبه اجمعین و الحمد للّه دب العالمین.





ناشر

كِتَاكِبُ الْمِلْكُ الْمُهِلُ

ناظِم آبادیکا کراچی ۲۰۰۰ ۲







الحمديلة! "خطبات الرشيد"كي تيسري جلدآب كے باتھ ميں ب،اس جند کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اس جلد کے تمام وعظ جدید ہیں۔ جو حضرت اقدى حضرت والارحمه الله تعالى عليه كي وفات كے بعد قلم بند ہوكر سائے آئے اورحال ہی میں کتا بچوں کی شکل میں شائع ہوئے ،صرف ایک وعظ'' ترک کنا ہے'' قدیم ہے، جوحصرت والا رحمداللہ تعالی ملید کی زندگی میں شائع ہوتار ہاہے،اس تیسری جلد کی تیاری اور اس کومرتب کرنے بین جامعة الرشید کے استاذہ والا نا مفتی عبدانتدمیمن صاحب نے کوشش فر مائی اور بعض وعظ خود انہوں نے کیسٹوں ے منبط فرما کر فراہم کیے،اس جلد کی کمپوزنگ میں بھائی جمال عبداللہ عثان سلمۂ نے خصوصی ولچیسی کا اظہار فر مایا اور اس کے ٹائٹل کی تیاری میں بھائی خورشید عالم سلمهٔ نے تعاون فر مایا۔اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور ان حضرات کی کوششوں ہے بیجلدمنظرعام پرآگنی۔أمیدے کہ بیحضرات جند جہا، م لوجھی جلدم جب کر کے منظریر لانے کے لیےخصوصی تعاون فرمائیں گے۔القد تعالیٰ ہم سب کی اس كاوش كوقبول فرمائ اورحضرت والارحمه الندتغالي مايه كےعلوم و فيونس كو عام فرمائے آمین!

> محم<sup>سلی</sup>م کتاب گھر، ناظم آباد کراچی

امتحان محبت 44 🕲 شریت کا نجوز 🕟 🏈 المتحان محبت :وگا ۲۲ ، انسان کو مشقت انحانا یؤے گی **T**A ﴿ ایک مشقت کے ذراجہ تمام مشتقوں کا خاتمہ 44 19 🎕 محفق نام کے مسلمان ۳. ، امتحان کی نوعیت 11 🕲 لوگوں کے ذریعا یذاء ٣ 🕲 مسلمان کی ہے شرمی ٣٧ 🌘 مسلمانو! ہوش میں آ ؤ 🥏 برمقام مقام شر 1 9 ﴿ شَا زُرُولَ فَي هَا مِتَ

۲۵

۲۳

الله شدت مرض میں غلبہ شکر

﴿ الحمد للدخير بهوً بني

| صفحہ | عنوان                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|
| PΑ   | حضرت يوسف مليه الساام كامقام عبديت                     |
| ۵۱   | ﴿ حضرت العقوب مليه السلام كالمقام عبريت                |
| ۵۱   | 🥮 حضرت ابرا میمه ناپیه السلام کام قدم عبدیت            |
| ۵r   | 🕸 انعمتول کا سوال ہوگا                                 |
| ۵۳   | 🕸 ابل جنت کا آخر ق کلمه                                |
| دد   | 🕸 ایمان سب سے برئی معمت                                |
| ۵۷   | 🕲 بندول پر الله کی رحمت 🗀 🗀 👑                          |
| ٩۵   | 👁 قرآن کا حق                                           |
| ٧٠   | 🕲 نغمت ميں ترقی کانسند                                 |
| 41   | 🏶 ايك اشكال                                            |
| 41   | ® قدر نعمت کن ایک مثال                                 |
| 11   | 🕸 الجنف خصائل میں التباس                               |
| 41"  | ، مَنْرِنْعِت کے فائدے میں میں میں میں ہے ۔ ان میں است |
| 4 P  | 🕲 شکر کی حقیقت                                         |
| c۲   | 🕲 بروی کا قصہ                                          |
| ۲۲   | 🎕 اصافدار جامع                                         |
| 1/   | 🕮 🧵 خری ایام میں حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالی کا حال      |

رحمت الههيه

| عنوان کار سے کی عاامت کے اللہ سے کہ الرشاد سے ک           | 7-0-0 | <del>~!~!</del> ! <del>~</del> !~!~!~!~!~!~!~!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كَالْ الْمِنْ الْمُنْ ا                | صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كَالْ الْمِنْ الْمُنْ ا                | ∠4    | ول گھینے کی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>۱۹ میت البید میں ترقی کانسو</li> <li>۱۹ مین البید میں وقتلی اصول</li> <li>۱۹ میں ترقی کا نسو</li> <li>۱۹ میں ترقی کا نسو</li> <li>۱۹ میں ترقی کا نسو</li> <li>۱۹ میں فرقی کی دو قسمیں</li> <li>۱۹ میں خری کی دو قسمیں</li> <li>۱۹ میں خری کی دو قسمیں</li> <li>۱۹ میں خری کی دو ترقی کا نسو</li> <li>۱۹ میں خری کی دو ترقی کی دو تروی کی دو تروی کی دو تروی کی دو دروی کی کا اثر میں کا دو تروی کی کا اثر میں کا دو تروی کی کا اثر میں کا دو تروی کی کا اثر میں کی دو تروی کی کا اثر میں کا دو تروی کی کا اثر میں کا دو تروی کی کا اثر میں کی کی کی کی کی کی کی کی کرت کی کر ان کی کا اثر میں کی کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کر کر کی کر کی کر کی کر کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کی کر کر</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 🎳 نقل کا از 💎 🗀 🗀 د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>کے بردن کے لیادت</li> <li>کا شرق و عقلی اصول</li> <li>کا سونے کے برتن</li> <li>کملی بلغ کا اثر</li> <li>کا بردہ کے بارے میں طحدین کا خیال باطل ہے ہوں کی دوشمیں</li> <li>کو نی بردے کے دوشمیں</li> <li>کو نی نفسہ ہے ہوں کی دوشمیں</li> <li>کو نی نفسہ ہے ہوں کے بارے میں طحدین کا خیال باطل ہے ہوں کی دوشمیں</li> <li>کو نی نفسہ ہے ہوں کی دوشمیں</li> <li>کو نی نفسہ ہے ہوں کے دوشمیں</li> <li>کو نی نفسہ ہے ہوں کے دوشمیں</li> <li>کو نی نفسہ ہے ہوں کی دوشمیں ہے ہوں ہے ہوں کی دوشمیں ہے ہوں کی دوشمیں ہے ہوں کی دوشمیں ہے ہوں کی دوش</li></ul> | ) At  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۳    | 🐞 یے بردگی کے فساورت 👵 😅 😅 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>٨٩ سونے کے برتن</li> <li>٨٨ الله في الله في</li></ul>         | Arr   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| م علی تبلیغ کا از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ra    | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>ایک فورق کا قصه</li> <li>جبرے کا پردو</li> <li>چبرے کا پردو</li> <li>پردے کی دوشمیں</li> <li>پردے کی درت عبرت</li> <li>پردے کی درت عبرت</li> <li>پردے کی درت دل کا اثر</li> <li>پردے کی درد دل کا اثر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ΑΛ    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 چرے کا پردہ ہے۔ بارے میں الحدین کا خیال باطل ہے۔ ہو۔ کے بارے میں الحدین کا خیال باطل ہے۔ ہو۔ ہو۔ ہو۔ ہو۔ ہو۔ ہو۔ ہو۔ ہو۔ ہو۔ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ΑΛ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 پردے کے بارے میں طحدین کاخیال باطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9+    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| و بروے کی دوشمیں ۔۔۔۔۔ ہو ہو ہمیں ۔۔۔۔ ہو ہو ہمیں ۔۔۔ ہو ہو ہو ہمیں ۔۔۔ ہو ہو ہو ہمیں ۔۔۔ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9•    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| العارض ال                | 914   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| العارض ١٩٥ المال ح السخة المال ح المال ح المال على المترشاد ١٠١ المترشاد المال ح المترشاد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 914   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99 درت عبرت<br>استر شاو مسال می میسال        | 917   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ورت عبرت<br>استر شاو مدهده می استر شاو می استر شاو می است می است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | نسخيراصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| استرشاد میده میده میده میده میده استرشاد میده میده میده میده میده استرشاد میده میده میده میده میده میده میده ا<br>شخته اصلاح میده میده میده میده میده میده میده میده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99    | ورت غبرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| انسخ اصلاح - سه ۱۰۲ سه ۱۰۳ سه ۱۰۳ سه ۱۰۳ سه ۱۰۳ سه ۱۰۳ شخ اصلاح - سه ۱۰۳ سه ۱۰۳ سه ۱۰۳ سه ۱۰۳ سه ۱۰۳ سه ۱۰۳ شه ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اه در دِ دل کا اثر 💮 ۱۰۳ میلی سیست سیست ۱۰۳ 🐞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1+1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1•1"  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ما∙!  | The state of the s |

| ) <u>+++</u> | <u> </u> | 04040404040404040                        |
|--------------|----------|------------------------------------------|
| صفحہ         |          | عنوان                                    |
| 1•4          |          | 🏽 🕲 ترتم ے پڑھنے یا سننے کے فسادات       |
| )<br>        |          | 🎯 قصد بوزينه                             |
| Hr           |          | 🍥 کیسٹ سننے والوں کا ملاق                |
| 110          |          | المن المحملة بالمعربيب                   |
| lia          |          | 🍩 موی ماییه السام کی قوم کا جماد ہے فرار |
| 114          |          | 🐠 🗟 کھر کے گئے جوڑ پر اللہ کا فیصلہ،     |
| 119          | <br>     | 🍩 حقیقی محبت کا معیار 💮 💮 💮 💮            |
|              |          | نسخهٔ سکون                               |
| IFY          |          | 🐠 لوگوں کا غاط طر زخمل<br>پید            |
| (64          |          | الله المستحيط بيت                        |
| IFT          |          | ۱- و ین داری کومقدم رخیس                 |
| 119          |          | ۲- استنی رو                              |
| 1174         | •        | ۳- استشاره                               |
| line i       |          | ﴿ استشارهِ کَ شَرَا کَلِا                |
| ırı          |          | ا –غورتول ئے مشورہ ندَیرین               |
| IPY.         | - 1      | ۴- مشیر صالح ہو                          |
| 1974         |          | ۳ - خیرخواه بهو<br>پ                     |
| 1174         |          |                                          |
| I ImA        |          | 🕲 استشاره کی حقیقت                       |

| <b>~</b> ── | ***********                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                                                |
| 112         | تر دور <u>سد</u> جير<br>کر دور <u>سد</u> جيرل                        |
| IFA         | ﴿ كَفَارِكِي الْكِيهِ عَلَامِتِ                                      |
| Imq         | 🕲 مسلمان کا حال                                                      |
| 174         | 🔮 و نیاغم کنده ہے                                                    |
| iri         | 🚳 مصیبت برشکر کی عادت ڈالیس 👑 😘 😘 😘 😘                                |
| 164         | 🕲 اللہ کے قسم پر جان بھی قربان                                       |
| Irr         | 🕲 اولاد کی تربیت کااصول                                              |
| ira         | 🐠 حضرت گنگوی رحمه الند تعالی کا قوانمین البهیه پرمل                  |
| 102         | 🐞 غزوهٔ احد میں استشاره کی ایک مثال                                  |
| 102         | ایمان کا تفاضا                                                       |
|             | نمازوں میں مردوں کی عفلتیں                                           |
| 121         | 🕲 مسجد میں صف بندی کا طریقه                                          |
| ۱۵۳         | 🕲 وین کی بات کھے کے دوطریقے                                          |
| 104         | 🕲 ً و کَلَّے شیطان نہ بنیں                                           |
| ١٥٧         | 🌑 مسلمانوں کی دین ہے غفلت                                            |
| IAA         | 🚳 محدمیں کے لیے جگہ رکھنا                                            |
| 14.         | ۔<br>ﷺ فارضی کے بارے میں خواب سے میں انسان سے انسان سے انسان سے ا    |
| 141         | ناكوآ أميا                                                           |
| 146         | ﴿ نَمَازَ کِي مِيالُ سِيالِيمُنَ<br>﴿ نَمَازِ کِي مِيالُ سِيالِيمُنَ |

|      | >+++++++++++++++++++++++++++++++++++++                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح  | عنوان                                                                                                                                                                                                                           |
| 115  | 🎉 ونسو منبيل گشبر تا                                                                                                                                                                                                            |
| 44   | 🕻 🕸 ہے پروگ کا وہال                                                                                                                                                                                                             |
| 144  | 🕻 🕸 ایک فتک لقمے کی اہمیت                                                                                                                                                                                                       |
| PA   | 🎉 💖 دواوقات میں خیاا ہے کی کثر ہے ۔<br>**                                                                                                                                                                                       |
| 149  | 🕸 نماز میں یکسوئی کا طریقتہ 🔻 🐰 🐰                                                                                                                                                                                               |
|      | نماز میں خواتین کی غفلتیں                                                                                                                                                                                                       |
| 147  | 🕸 نماز میں خواتین کی ایک برزی فخلات .                                                                                                                                                                                           |
| 120  | 🕸 افران کی اجمیت                                                                                                                                                                                                                |
| 140  | ﴿ افِيانَ كَهُ احْمَ مِنْ وَهُولِ كَيْ غَفِلتِ                                                                                                                                                                                  |
| 122  | 🕲 بشارت عنظمی<br>مناهده و                                                                                                                                                                                                       |
| 144  | ا 🕲 نماز میں جبیر ہاڑی<br>ایھا جو س                                                                                                                                                                                             |
| IA+  | ﴾ فَكُرآ خرت كالرُّ<br>الله هند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                          |
| IΔI  | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                         |
| IAT  | ا ﷺ خواتین کی دوسری بزی فغلت<br>۱۳۹۰ کی میرمشد مربرای                                                                                                                                                                           |
| iΔt  | ﴿ ایک نیلط مشہور مسئلے کی اصلاح<br>دھریت                                                                                                                                                                                        |
| i∧r" | ﴿ اوقت والادت نماز معاف نبیل<br>هنگار من جمه میرین                                                                                                                                                                              |
| PAI  | ﴾ فماز چھوڑ نے کی سرا<br>ماہا ناز جی رہ نہ ہے ہے                                                                                                                                                                                |
| †ΔΔ  | ا ﴿ فَمَارُ تَجِيوَرُ لَـنَّ بِيرَآ خَرِت كَى مَرَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله<br>﴿ مِنْ قَدْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْكِنْ اللهِ |
| 191  | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                         |
| 197  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                         |

| صفحه        | عنوان                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 191-        | ریان<br>ش مرنس سیلان ناقض ونهو و                            |
| 190         | ·                                                           |
| ·           | 🕸 نماز میں ہاتھ بلانا 💮 💮                                   |
| 194         | 🕲 توجہ سے نماز پڑھنے کا طریقہ                               |
|             | بالهمت خواتين                                               |
| <b>*</b> *1 | 🕸 وعظ ''شرعی برود'' کا اشر                                  |
| r. m        | 🚳 بیٹناور سے دختمنی آمیز خط 🔐 ۱۰۰۰ سات                      |
| ** (*       | 🍅 جاوو کی ڈبید                                              |
| r•4         | 💣 رپور کے معنی                                              |
| r•a         | 💣 شکمتنی کا قصہ                                             |
| <b>*</b> ** | 🕲 کمه میں ایک د بور کی حالت                                 |
| ř•A         | 💣 شاطين کی حق تلفی و در |
| r•A         | 🐞 مولوی کے بھائی اور سبتیجوں کا واویلا 🕠 😘 🔐 🔐              |
| r+ 9        | 🗞 مولوی صاحب کی ایشی کااثر                                  |
| 11+         | ري.<br>هن هنون محبت د                                       |
| rim         | 🕲 اللہ کے قوانین عمل کے لیے بیب                             |
| ria         | ا 💣 حاجی کی بدمعاشی 👵 👑 👑                                   |
| MA          | 💣 یے بردگی ہے حیائی تھمیا، نے کا ذریعہ                      |
| PfΛ         | 🕲 قصے بتائے کا مقصد                                         |

| <b>**</b>   | ***********                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                          |
| ተተለ         | ﴿ مُومِن كَى فُراست                                            |
| rra         | 🗐 ماء مشان کے ہے یا ہندی نہیں                                  |
| PPY         | 🗐 محمة مرمهم نول کے لیے احمال مسہال                            |
| PFY         | 🍥 اَیک عالم کَن شکایت پر جواب                                  |
| †† <u>∠</u> | 🙊 ایک 🕻 م کن قدر                                               |
| PPA         | 🧓 جوام شمسه                                                    |
| PPA1        | 🍥 میر سائیدائید منت سه نیافاند داخی ری ب                       |
| PPA         | 🧶 اٹ منٹ کہاں ہے ارواں؟                                        |
| 779         | 🐠 مانی تحاوین کرے والے و وقت دینا                              |
| P79         | ﴿ وَلَتَ وَسِينَا عِسَالَ كَا أَنْهُمَانَ                      |
| rr•         | ﴿۞ وَالْ فَ صَاءِ حَمِيتُ كَا مَعَيْدِر                        |
| rr•         | ﴿ إِنَّ وَقَتْ كُلَّ هَفَا هُنَتَ أَيُولَ مُرَنَّا مُولَ! ﴾    |
| FFI         | ﴿ مَا قَاتَ كَ أَوْقَاتَ                                       |
|             | معاشرت کے چندآ داب                                             |
| r#3         | 🎕 جس کی ابیمت ہوئی ہے اس و سکجہ لیتا ہے                        |
| rm3         | الله الركاري وفاتر ك واب                                       |
| P774        | 🧼 قَدر منخرت ۱۱۱ ما قارشین جون                                 |
| PPY         | الله المنت مجذوب صاحب يتمدالله قوني كالعلق مع الله             |
| rr <u>z</u> | ي چند حراوات کا نام و اين کيش<br>- چند حراوات کا نام و اين کيش |
| rr∠         | 🏐 البان ۾ وقت هوڻيد ريٽ                                        |

| <u>.</u>      | <u> </u>                                         |
|---------------|--------------------------------------------------|
| صفحہ          | عنوان                                            |
| rms           | 🖗 کھائے کے وقت ہے کام نہ کریں                    |
| FFA           | 🧶 قضا، حاجت کی جگهه دور زونی حیایت               |
| r=4           | 🍅 آج کل اُن پائید کارواج                         |
| <b>1</b> 11"+ | ﴿ اللَّهِ بِاللَّهِ مَا فِي اللَّهِ مِنْ مُرالِي |
| rr'+          | 🕲 مجھے تو شرم آئی ہے                             |
| <b>#</b> 191  | 🐠 اشچ باتھ کی دوسری خرابی                        |
| ነ<br>የተኛነ     | ی چیتے کیرے پیشاب نشک کرنا                       |
| ret           | 🕲 خَتُكَ مَرِثِ بَ لِي سِيْحِدِهِ جَهِدِ         |
| FFF           | 🕲 استنجاء خشَّك مَر نَه كا طريقيه                |
| H44           | 🕲 په کمرن که تخشن کی طرح ہے                      |
| 444           | 🕲 مجس ئے اندرر آن فارق کرنا                      |
| ተሮሮ           | 🍪 مجلس ہے اٹھے کر چلے جا نیمیں                   |
| TA'A'         | 🕲 نماز میں رتنؑ خارق ہونے پرئیا کریں             |
| rr <u>a</u>   | 🕸 ايك ميان تى كا تصد                             |
| ۲۳۵           | 🥸 بنتھنے کے آ داب                                |
| P/r4          | 🕲 مجلس میں ہاتیں کرنے کے آواب                    |
| Fit d         | 🕲 كوات كرآواب                                    |
| <b>17</b> 2   | 🍪 نیک ہونے کا معیار کیا ہے                       |
| rr <u>z</u>   | 🧶 وه صحفس بيدر ہے                                |
| ተየለ           | 🕸 صفائی ک تا مید                                 |
| ተሮለ           | 🚳 اسلام کی هجیب تعلیمات وآ داب                   |

| صفحه     | عنوان                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------|
| ra'9     | 🕸 ووسرون کو آکلیف نه دینه کا اصول                      |
| tr9      | 🕲 `` ندم قصد ایز ۱۰٬۱ کا مطلب                          |
| ra +     | 🐠 بیت گفلاء میں ڈھیلوں کا استعمال<br>م                 |
| ۲۵+      | 🍪 استنجاء کے بعداو نے میں پانی حجموز دینا              |
| <u> </u> | ﴿ اعتنجاء کے بعد یانی بہادیں                           |
| الثا     | ﴿ فِي بِجِابِ كَ دِونَةُ صَالَ                         |
| ۲۵۲      | 🍥 میرے کمرے میں صفائی کوائے تمام                       |
| ۲۵۲      | 🕲 تعب میں روتن ہوئی جا ہیے                             |
| rom      |                                                        |
|          | ملا قات اور ٹیلی فون کے آ داب                          |
| 124      | © آداب معاشرت کے بواصول .                              |
| ran      | 🧼 مماں کے لیے قمر کی ضہ ورت                            |
| 724      | 🕸 ملا قات کے دوسیب                                     |
| ۲۵۸      | الله نیک او کون ہے تعلق رحمیں                          |
| r29      | 🍪 حضورتعلی القدیابیه وسلم کی ایک فریا و 💮 👑            |
| የሷባ      | ﴿ افطاری کی وغوت کے نقصانات 💮 🗓 🗓 🗓                    |
| 144      | 🍅 تهبارا کھانا نیک اوگ کھائیں                          |
| 444      | 🥮 نیک آ دمی ہے محبت ایمان کی ملامت                     |
| ודיז     | 🍥 کسی کام سے مار قات کے لیے پہلے وقت لے لیں 🕝          |
| 747      | ے اظہار محبت کے لیے ملاقک لیے اطلاع نینے کی ضرورت نہیں |

| <u> </u>    | <u> </u>                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                                          |
| rar         | ﴿ وَاللَّهُ عَبِدِ فَى صَاحِبِ رَحْمَهِ لِلْدَاعِي لَى ﴾ إلى بإلا طلاح جا نا                                   |
| ryr         | 🕲 اچائک جائے کا فائدہ                                                                                          |
| ryr         | ﴿ ﴿ مَنْمَ تُسْمَعُنَيْ مِنَا حَبِ رِهِمِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَانِ مَنْ أَجَانا       |
| 745         | 🦓 ﴿ عَمْرِتُ مُولِا مَا خَيْمِ مُعْمُرُصَاحِبِ رَحْمُهُ اللَّهُ تَعَالَى كَالَّحِ بِكَ آيَا                    |
| 444         | 🧶 جائے کی بجائے فوان سے کام لے لیں                                                                             |
| ተተለ         | 😥 ئیل فون کی بجائے قط کے ذراعہ کام لیں                                                                         |
| rya         | 🕲 فون کرنے کے آتا میں بات                                                                                      |
| F44         | 🐑 کیلی فون کے ذریعیہ دوسرے کو آگلیف                                                                            |
| <b>۲44</b>  | ﴿ أَيْنِي فُونِ كَى مِبِهِ تَهِ مِنَا لَيْهِ وَرَا                                                             |
| <b>۲</b> 42 | ﴿ مُعِي فُونَ بِرِ بِاتَ مُا لِلْهِ مَعْجَةَ ﴾ التهار                                                          |
| 14Z         | 🥸 أيلى فون بيرمسند بنائ ميس فطره                                                                               |
| <b>۲</b> ₹∠ | 🕲 فتوک رہنے کا اصول                                                                                            |
| PYA         | ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَوْنَ مِينَ مُوازَنَهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ مِنْ اللهِ |
| r47         | ﴿ يَكِي فُونَ بِرِخْرِيْ زِيادِهِ فَطَ مِينَ مَمْ                                                              |
| PHA         | ﴿ صِرف نَهُ ورت کے وقت فون کریں                                                                                |
| P 7 4       | ﴿ ﴿ جَلَّى وَالَّى مُتَّصَادِ عِنْ فُونَ نَهِينَ كَيَا                                                         |
| P74         | 🍅 پہنے خط، کیم فون کیم ماہ قات                                                                                 |
| 1/2·        | 🏟 زاک کے ذریعہ تعوینہ مثلون                                                                                    |
| PZ1         | 🕲 معلومات نے بنیر غرب کے آئیسانات                                                                              |
|             | لبعض غلطيوں كى اصلاح                                                                                           |

برکی حاوت تپیوز با مشعل ہوتا ہے۔ ان میں مادت تپیوز با مشعل ہوتا ہے۔

| P++++       | *******                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                                          |
| 7Z3         | 🕲 نمازیین باتھون کورکت دینا 🕟 💮 🔻                                                                              |
| <b>r∠</b> 1 | 🏶 اس مرنس کا ایک ۱۹یق                                                                                          |
| FZ Y        | 🍥 الل مرض كا دوسرا علاق                                                                                        |
| 122         | 🎱 غظا الله البيرية صنا                                                                                         |
| t∠A         | 🦈 افران سننما اوراس کا جواب وینا                                                                               |
| ₹∠Λ         | 🎾 💆 افران کا جواب و یا جائے؟                                                                                   |
| <b>r</b> ∠4 | 🥮 الف اور مد کن مقدار                                                                                          |
| <b>7</b> ∠9 | 🔍 🧐 حجر اسود کے مهابٹ والے خط ک درگ                                                                            |
| <b>17.4</b> | الندانعالي كل مددويتي                                                                                          |
| rA •        | ا 🕲 غظا ملهٔ " کی در تق                                                                                        |
| PAT         | ﴿ الْفَظَّا لَمْ يَبِنَا ۚ كَن وَرَبَّقَى                                                                      |
| r\r         | ﴿ بَارَ بِارَكُبِنَ عِينِ ﴿                                                                                    |
|             | بچوں کی تربیت کیسے کریں؟                                                                                       |
| r\\ a       | 🗐 دین تربیت کے لیے اوالہ دیر ماکنی برسمات رجو                                                                  |
| PAH .       | ﴿ لِللَّهُ بِهِ إِيمَانَ بِإِنَّوَا دَهَا مُهَالِمِيهِ بِي فَقَلْتَ كَيُونَ؟                                   |
| <b>PAZ</b>  | ﴿ بَيت مِينِ احترال                                                                                            |
| ₽AA         | 🥮 اولاد کی تربیت و لید کی فرمه داری                                                                            |
| raa -       | ﴿ ﴿ مَنْ مِنْ مُا الرَّالِينَ كَا الرَّالِينَ مَا الرَّالِينَ مَا الرَّالِينَ مَا الرَّالِينَ مِنْ الرَّالِينَ |
| PAA -       | 🍪 بچول میں تصویر منانے کا جذبہ 🔐 🕠 🕠 🕠                                                                         |
| Y 104 1     | ﷺ یُل بے م بٹ کی گرون تو زوی ہے ہے۔ ان                                     |

| <u> </u>   | <del></del>                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                                                                                                     |
| የለባ        | چائز ناجائز کی فکر                                                                                                                                        |
| 1/19       | 🔘 💣 آنگیموں کی تختندگ                                                                                                                                     |
| <b>19</b>  | 🐠 اوایاد کی تربیت میں تفویض                                                                                                                               |
| r9+        | 💣 سعاوت کَ ایک مثال                                                                                                                                       |
| <b>791</b> | 🔘 🕲 اواا و کی تربیت نہ کرنا جر معظیم ہے                                                                                                                   |
| 191        | 🕲 بچول کا دل بنائے کا طریقہ 💮 ۲۰۰۰                                                                                                                        |
| ram        | 🗼 چہالت کے کرشے                                                                                                                                           |
| ۲۹۳        | 🛞 علم کافی شبیں ، استحضار ضروری ہے                                                                                                                        |
| rea        | 🕲 محاسبہ ومراقبہ کی اہمیت                                                                                                                                 |
| F9A        | ﴿ بروتت نشجيع وتنبيه                                                                                                                                      |
| <b>199</b> | 🍪 آن کے مسلمان کی فحفنت                                                                                                                                   |
| ۳۰۲        | 🚳 نسخے کی کامیانی کے لیے دوام شروری ہے                                                                                                                    |
| P*+ P*     | 🕲 بیچوں کو سزا دینے کے مراحل                                                                                                                              |
| r+3        | 🕸 بيني کوايا نه بنائمين                                                                                                                                   |
|            | تركيكناه                                                                                                                                                  |
| )<br>      | ھ عبادت کا صحیح مطلب مسلام میں اور مسلوب مسلوب میں اور میں اور<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| rir        | 🚳 نوجوانون کو بشارت 🔐 سه سه سه در در در سه سه                                                                                                             |
| rır        | 🕲 عصر حاضر کی گرامت                                                                                                                                       |
| ris .      | 🕸 گناموں ہے بچنے کا شخہ                                                                                                                                   |
| 713        | 🕲 ہمت بلند کرنے کے نشخ                                                                                                                                    |

| صفحہ         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ria          | ا مبادت مُذَارِنُو جَوانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| #12          | ا کے شاہوں کے مندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P12          | ا ﴿ خُوا مِشْ أَمْسَ كِي مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MIA          | . 16年 <i>二十</i> 7 団                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MIA          | '' جي ڪن هول ڪي ڪ <u>ار</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳I۹          | َ عَنِي اللَّهِ الْمُنْظِّلِ كَ <b>رَجْ</b> فِيهِ يَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mia          | 🏐 🔭 تے بنی اسرائیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>**</b> ** | <ul> <li>الساح المسالم السالم السالم المسالم المسالم</li></ul> |
| mr+          | 🔻 حضرت بوسف عليه السلام کی بلند ممتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PT P1        | ك حضرت وسف معيدالساء من مريد جمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا۲۳          | 🕲 راحت قلب کا انعل سامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrr          | △ محشق کا مرشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rrr          | <u>9</u> «صرت طابوت کا اشکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PM PM        | <u>الله والول كالشكر</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۲۴          | 🕸 متام جماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rra          | 🐠 وعاء کی اجمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P72          | 🥮 ترک معاصی فضل البی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 772          | 🐠 بمبت برا آلناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# وتحظ

فقينا العظم فتي المحضر والقريم فتى ريث بيراً حمر صارح التاليال

نامشىر **كتاكچىكىگىك** ناظىم آبادنا – كابى ١٠٠ ۵،

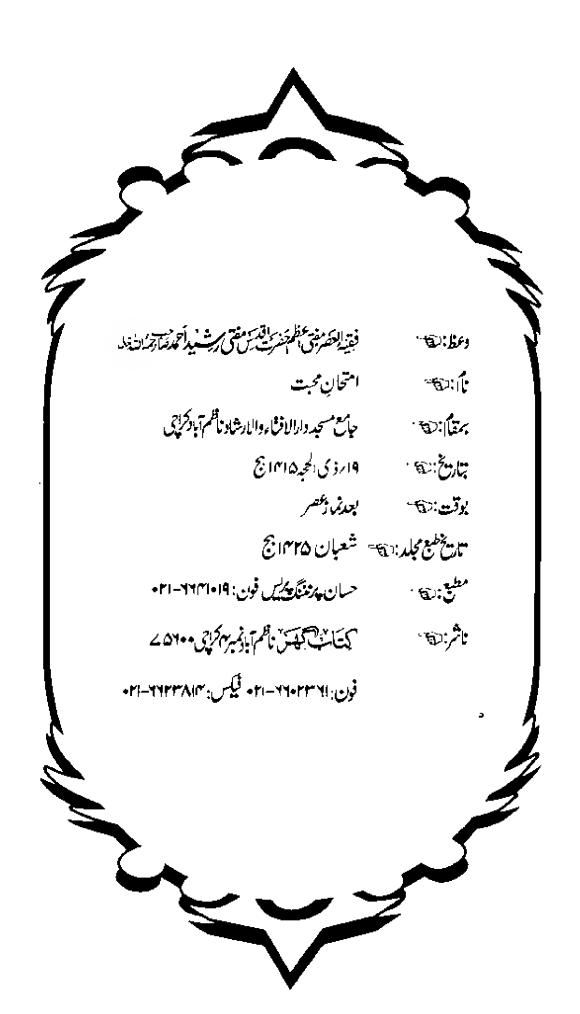

#### وعظ

## امتخاك محبت

(١٩رزى الحده ١٣١٥ جج)

یہ وعظ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ اصلاح ہے نہیں گزار اجا۔ کااس لیے اس میں کوئی نقص نظر آئے تواہے مرتب کی طرف سے سمجھا جائے۔

اَلْحَمُدُلِلَهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُادِى لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَآ اِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَلاَ مَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَآ اِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ وَرَسُولُهُ صَلَّى وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَمِنَ النَّهِ اللَّهِ مَنَ يَقُولُ الْمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْذِى فِى اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَآءَ نَصُرٌ مِّنُ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهُ بِاعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِيْنَ 0 وَلَيَعُلَمَنَ المَنُوا وَلَيَعُلَمَنَ الْمُنْفِقِيْنَ 0 وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُو لِلَّذِيْنَ المَنُوا وَلَيَعُلَمَنَ الْمُنفِقِيْنَ 0 وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُو لِلَّذِيْنَ المَنُوا وَلَيَعُلَمَنَ الْمُنفِقِيْنَ 0 وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُو لِلَّذِيْنَ المَنُوا وَلَيَعُلَمَنَ الْمُنفِقِيْنَ 0 وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُو لِلَّذِيْنَ المَنوا وَلَيَعُلَمَنَ الْمُنفِقِيْنَ 0 وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُو لِلَّذِيْنَ مِنْ خَطْيِهُمُ المَنُوا النَّيْعُوا سَبِيلَنَا وَلُنَحُمِلُ خَطْيلُكُمُ \* وَمَا هُمُ بِحْمِلِيْنَ مِنْ خَطْيهُمُ

مِنُ شَىٰءٍ ۚ إِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ۞ وَلَيَسَحُمِلُنَّ ٱثْقَالَهُمْ وَٱثْقَالاً مَّعَ ٱثْقَالِهِمْ ۗ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفُتَرُونَ۞ (٢٩-١٠٣١)

''اوربعضے آدمی ایسے بھی ہیں جو کہد دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب ان کوراہِ خدا میں پھے تکایف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کی ایڈ ارسانی کو ایسا سمجھ جاتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب اورا گرکوئی مدد آپ کے رب کی طرف ہے آپنچی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان والوں کے دلوں کی ہا تیں معلوم نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معلوم کر کے رہے گا اور کفار معلوم کر کے رہے گا اور کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہتم ہماری راہ چلو اور تمہارے گناہ ہماری داہ چلو اور تمہارے گناہ جو کسے جی الکل جھوٹ حالاں کہ یہلوگ ان کے گناہوں میں ذرا بھی نہیں لے سکتے یہ بالکل جھوٹ کہ رہے ہیں اور یہلوگ ایپ گناہ اور یہ گناہ اور اور یہلوگ جیسی جھوٹی یا تیں بناتے گئاہ ہوں کے ساتھ کچھ گناہ اور ، اور یہلوگ جیسی جیسی جھوٹی یا تیں بناتے سے قیامت میں ان سے بازیرس ضرور ہوگی۔''

یہ آیات سورہ عنکبوت کی ہیں۔ ہیسویں بارے کے آخر سے سورہ عنکبوت شروئ ہوتی ہے اس کے پہلے رکوع کے آخر کی بیآیات ہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں۔ حوالے کی تفصیل اس لیے بتادی کہ شاید کسی کواپنے طور پر ان آیات پر غور کرنے کی تو نیق ہوجائے۔ جو حضرات قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں وہ ان آیات پر خود بھی غور کریں اسپے طور پر اور تراجم اور تفاسیر کود کھے کران پر غور کر کے دلول میں اُتار نے کی کوشش کریں اور جو حضرات قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر نہیں جانتے وہ کسی ترجمے والے قرآن میں ویکھیں، کمبی چوڑی تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں صرف ترجمہ بی اگر دیکھے لیس تواس سے ویکھیں، کمبی چوڑی تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں صرف ترجمہ بی اگر دیکھے لیس تواس سے بھی مقصد یورا ہوجائے گا۔

## شريعت كانجوز:

جومضمون بتانا چاہتا ہوں وہ ایک جگہیں گئی جگہہ ہیں بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پورا قرآن ای سے بحرا ہوا ہے اور پوری حدیثیں ای سے بحری ہوئی ہیں، لب لباب مقصد اولین، پورے دین کا پوری شریعت کا نچوڑ، پورے قرآن وحدیث کی روح یہی ہوتا حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید ہیں گئی جگہوں پر بیان فر ما یا ان میں سے ایک جگہ یہ آیات ہیں جو ہیں نے اس وقت پڑھی ہیں۔ اس میں ایک اُصول بتایا گیا ہے، جگہ یہ آیات ہیں جو ہیں نے اس وقت پڑھی ہیں۔ اس میں ایک اُصول بتایا گیا ہے، ایک قاعدہ بتایا گیا ہے، ایک معیار بتایا گیا ہے، ایک کسوٹی بتائی گئی ہے اور آج کل کی اصطلاح کے مطابق ایک قرائن کی مرکسیں معلوم اُسے بھی اللہ تعالی نے جواصول بیان فر مایا وہ اس تیت میں کرنے کے لیے قرآن مجد میں اللہ تعالی نے جواصول بیان فر مایا وہ اس تیت میں مسلمات کے اعتبار ہے بھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار ہے بھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار ہی کہ انسان کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اسے وہ یا کی ہر چیز

د نیا میں کئی چیزوں ہے محبت ہو یا کئی لوگوں ہے محبت ہو جب تک ان محبؤں میں تصادم نہ ہوا تفاق ہے سب چلتی رہیں پھرتو ٹھیک ہے معاملہ چلتا رہتا ہے اس ہے بھی محبت ،اس ہے بھی محبت ، کے حقوق ادا کی محبت کے حقوق ادا کی محبت کے حقوق ادا کرتا ہے تو دوسر اناراض ہوتا ہے ، دوسر ہے کی محبت کے حقوق ادا کرتا ہے تو تیسرا ناراض ہوتا ہے غرضیکہ ایک وقت میں سار ہے راضی نہیں ہو پاتے تو وہاں تجی محبت اور جھوٹی محبت کے امتحان کا وقت ہوتا ہے ،اس وقت پتا چلتا ہے کہ اسے بھی محبت کس سے ہے؟

اسی طرح سے معاملہ عظمت اور خوف کا ہے ، جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو سوچتا

ہے کہ اگر اس کے خلاف کروں گاتو یہ ناراض ہوجائے گا اور مجھے نقصان پہنچائے گا ،اس
کا خوف اس کی عظمت اس کے دل میں تنی ہے اس کا امتحان جب ہوتا ہے کہ جب سی
دوسرے ہے بھی ڈراورخوف ہو،انبان کا ول پھر مقابلہ کرتا ہے ،سوچتا ہے ۔خوف تواللہ
نعالی ہے بھی ہے اگر اس کی مخالفت کی تو وہ ناراض ہوجائے گا نقصان پہنچائے گا ، فلال
سے بھی خوف ہے اگر اس کی مخالفت کر ہے گا تو وہ ناراض ہوگا نقصان پہنچائے گا ، دونوں
ہول کر ودوسرااس کے المن کا حکم دیتا ہے تو ایسے موقع پر انسان میسوچتا ہے کہ جس کا ڈر
ول میں کم ہوجس ہے کم نقصان کا خطرہ ہواس کی ناراضی کو ہر داشت کرلیا جائے ،جس کا
خوف زیادہ ہوگا جس سے خطرات زیادہ ہول گے اس سے نیچنے کی کوشش کرتا ہے ، بڑی
مصیبت سے بچو، بڑی مصیبت سے نیچنے کی خاطر چھوٹی مصیبت کا تحل کرلو۔اس معیار کو
اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔

#### امتحان محبت ہوگا:

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا ہیں بھیجا تو ایسے بھی نہیں چھوڑ دیا کہ بس جو بھی کہے گا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے اسلام کا دعویٰ قبول کرلیں گے، جو بھی کلمہ پڑھ لے گا اس کا دعویٰ قبول کرلیں گے، جو بھی کلمہ پڑھ لے گا اس کا دعویٰ قبول کرلیں گے، ہماری حکومت کے قانون ہیں قانون ہیں قانون، ہم حاکم اعلیٰ ہیں، احکم الحاکمین ہیں، مہاری حکومت کے قوانین ہیں۔ ہم تو تضہرے ایک احکم الحاکمین اور ہمارا قانون ایک ہے جب کہ دنیا ہیں جتنے انسان بھی تہمیں نظر آئیں گے ہرانسان کے شس کا ایک تقاضا ہوتا ہے، انسان غیر متنابی، غیر محدود، گئے سے باہر، بے شہرتو وہ سب آبس میں پچھ تقاضے رکھیں گے کہ یہ میرک بات مانے، میرا بندہ رہے، مجھ سے محبت کرے، میرے خلاف نہ کرے، ہر حال میں میری، بات مانے، بیا مکمل طور پر میرا بن کررے، میرے خلاف نہ کرے، ہر حال میں میری، بات مانے، بیا مکمل طور پر میرا بن کررے، ہر انسان یہ چا ہتا ہے۔ لوگوں کے میری، بات مانے، بیا مکمل طور پر میرا بن کررے، ہر انسان یہ چا ہتا ہے۔ لوگوں کے میری، بیا بت مانے، بیا مکمل طور پر میرا بن کررے، ہر انسان یہ چا ہتا ہے۔ لوگوں کے میری، بیا بت مانے ، بیا مکمل طور پر میرا بن کررے، ہر انسان یہ چا ہتا ہے۔ لوگوں کے میری، بیا بیات مانے ، بیا مکمل طور پر میرا بن کررے، ہر انسان یہ چا ہتا ہے۔ لوگوں کے میری، بیا بیات مانے ، بیا مکمل طور پر میرا بن کررے، ہر انسان یہ چا ہتا ہے۔ لوگوں کے ایک بیات مانے ، بیا مکمل طور پر میرا بن کررے، ہر انسان یہ چا ہتا ہے۔ لوگوں کے میں بیات مانے ، بیا میں بیات مانے ، بیا مکمل طور پر میرا بن کررے، ہر انسان یہ چا ہتا ہے۔ لوگوں کے میں بیت کی بیات میں بیات میں بیات میں بیات میں بیات میں بیات میں بیت کی بیات میں بیت میں بیت کی بیات کی بیت کی بیت کی بیت کی بیات کر بیات کی بیات کی بیت کی بیت کر بیت کر بیت کی بیت کر بیت کی بیت کر بیت کی بیت کی بیت کر بیت کی بیت کر بیت کی بیت

ما منے استے خدا ہیں جتنے انسان ہیں، ان انسانوں کے علاوہ خود اپنے نفس کے تقاضے، فنس میں طرح طرح کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، شہوت کے تقاضے، برائی کے تقاضا ہو تقاضا، حب جاہ کے تقاضے، حب مال کے تقاضے، مال جمع کرنے کے لیے یہ تقاضا وہ تقاضا، بہ شار خدا تو سامنے ہے ہوئے ہیں، بڑا اقتدار، بڑا منصب، لوگوں پر اپنی بڑائی اور عظمت قائم کرنے کے تقاضے، فلال کے دل میں بڑا اقتدار، بڑا منصب، نوگوں کے دل میں بڑا بن جاؤں، فلال کے دل میں بڑا بن جاؤں، فلال کے دل میں بڑا بن جاؤں، فلال کے دل میں بڑا

اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَنْ يُتُرَكَ سُدًى (٥٥-٣٦)

'' کیاانسان پیخیال کرتا ہے کہ یوں ہی مہمل چھوڑ ویا جائے گا۔''

# انسان كومشقت أثفانا پڑے گی:

ای طرح ہے فرمایا:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِه (٩٠-٣)

'' کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔''

سكيد مين تنوين تعظيم كے ليے ہے، ہم نے انسان كوبہت بڑى مشقت ميں بيدا كيا

ہے، بہت بڑی مشقت ۔ دنیا کمانے کی مشقتیں ، وہ تو سب کومعلوم ہی ہے کہ دنیا کمانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اُٹھائی پڑتی ہیں۔اپی حاجات دینویہ جن میں معاش کے علاوہ معحت، تندری،مختلف پریشانیوں سے حفاظت جسے زندگی گزارنا کہتے ہیں اس ک مشقتیں سب کومعلوم ہی ہیں۔جیسے اللہ تعالٰی نے انسان پر دیا کمانے کی مشقتیں رکھیں صحت کو برقرار رکھنے کی مشقتیں، بہاریوں سے بیچنے کی مشقتیں، کسب معاش کی مشقتیں، رات دن مشقتیں ہی مشقتیں، ای طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ليے بھی مشقتيں أخمانا يري گي ،الله كي رضامفت ميں نہيں ملے گي ،اس كے ليے مشقت برداشت کرنایزے گی ،محنت کرنایزے گی تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی بھر جنت ملے گی۔ جب اللّٰدراضي ہوگا تو و نیا کی مشقتیں ختم ہو جا کمیں گی۔انسان کو د نیا کی مشقتیں برواشت کرنا آسان گلتاہے، کمانے کے لیےرات بھرجا گنایڑے، بیوی یا بچوں میں ہے کوئی بیار ہوجائے تو رات رات بھر جا گنا پڑے، چندنکوں کے لیے طویل سفر کی مشقت اُٹھانا پڑے، اس عارضی زندگی کو بنانے کے لیےلوگ اینے گھر بار کو جھوڑ کر دور دراز کے ملکوں میں کمانے جاتے ہیں، کمانے میں ایسے لگے رہتے ہیں جیسے خرکار کا گدھا، آج کے انسان پر اس سے زیادہ رحم آتا ہے۔ ونیا کمانے کی اتن مشقتیں برداشت کرر ہے ہیں ، بھار یوں کی مشقتیں برداشت کررہے ہیں،طرح طرح کی بریثانیوں کی مشقتیں برداشت کررہے بیں، وشمنوں کی مشقتیں برواشت کررہ بیں، آپس میں اڑنے مرنے کی مشقتیں بر داشت کرر ہے ہیں ، زندگی میں سکون نہیں ، ہروفت بے سکونی ہی بے سکونی ہے۔

### ایک مشقت کے ذریعہ تمام مشقتوں کا خاتمہ:

الله تعالی به قاعده سمجهاتے بین که اگر مجھے راضی کرنے کی مشقت برداشت کرلوتو دنیا کی ساری مشقتیں ختم ہوجا نیں گی، بس ایک مشقت برداشت کرلو مجھے راضی کرلوتو باقی ساری مشقتیں خود بخودختم ہوجا کیں گی۔ جب انسان الله کوراضی کر لیتا ہے، ہوتم کے گنا ہوں سے تو بہ کر لیتا ہے ،اللہ کی سب نافر مانیاں جھوڑ دیتا ہے ،صرف ایک اللہ پر اس کی نظر ہوجاتی ہے تو پھراس کا ذہن کیا بن جاتا ہے

کسارسساز مسا بسساز کسارمسا فسکسر مسا در کسارمسا آزار مسا

میراکارساز ہے میراکارساز، وہ اللہ میراکارساز ہے، میں نے اس ہے محبت کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے مجھے اس ہے جتی محبت ہے اس لیے کہ گنازیادہ اسے مجھے ہے مہت محبت ہے۔ اسے مجھے سے بہت محبت بہت محبت ہے اس لیے کہ میں نے اسے راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کے تمام تقاضے قربان کردیے، دنیا جمر کی محبوب محبت تربان کردیں، دنیا مجر کا خوف، دنیا مجر کی طبع، دنیا مجر کے تعلقات ایک محبوب حقیقی پرسب پکھ قربان کردیا تو اسے مجھ سے محبت ہے، وہ میر سے حالات کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، اس کا علم علم کامل اسنے مجھ سے محبت بھی ہے اس کی محبت محبت کے اس کی محبت محبت کے اس کی محبت محبت کے در شہر کے اللہ ہے۔ قدرت کا ملہ ہے۔ قدرت کا مائی ہے میں وہ جو چا ہے کرد ہے گھا کے اور ہو ھانے میں اشارہ تیراکا فی ہے گھٹا نے اور ہو ھانے میں اشارہ تیراکا فی ہے گھٹا نے اور ہو ھانے میں اشارہ تیراکا فی ہے گھٹا نے اور ہو ھانے میں

ان ساری چیزوں پر جب انسان کا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہوجاتا ہے تو اس پر جو بچھ بھی گزرتی ہے وہ سجھتا ہے کہ میں تو اسے نکلیف محسوس کرتا ہوں مگر میرے مولیٰ کی طرف سے بیامتحانِ محبت کی چنگی ہے محبت کی چنگی ہے محبت کی چنگی ہے محبت کی چنگی ، وہ چنگیاں لیتا ہے، محبت کی وجہ سے وہ انعامات سے نواز نا چاہتا ہے، اگرامات سے نواز نا چاہتا ہے، میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، فررای تکلیف پہنچا کر اگرامات و بنا چاہتا ہے۔ اس کا عقیدہ بیہ ہوتا ہے۔ اس کے دہ پر بیٹان نہیں ہوتا۔

دنیا میں سب کے سامنے یہ حالات آتے ہیں، دنیوی مقاصد کے حصول کے لیے لوگ مشکل ہے مشکل امتحانات دینے کے لیے کیوں تیار ہوجاتے ہیں؟ رات رات ہر مختین کیوں کرتے ہیں؟ کیوں جائے ہیں؟ اس لیے کہ امتحان میں کامیا بی کے بعد پھر کوئی بڑا امر تبہ ملے گا، منصب بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، یہ خیال تمام مشقوں کو آسان کر دے گا حالاں کہ دنیوی امتی نات میں محنت کے بعد ثمرات ملئے کا فیقین نہیں، امتحان میں کامیاب ہوئے لیقین نہیں، امتحان میں کامیاب ہونے لیقین نہیں، امتحان میں کامیاب ہونے ہیں اس کے لیے رشو تمیں دیتے ہیں، طرح طرح کی خوشامدیں کرتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں اس کے باوجود کوئی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، پھر جو کامیاب ہوئے تو ضروری نہیں کہ سب کو ملازمت بھی مل جائے، دھکے کھاتے پھر جو کامیاب ہوئی تیں، بڑی دھکے ہوئی ہیں، بڑی وہی وہکے ہی نہیں۔ کرنی ڈگریوں پر ڈگریاں کی ہوئی ہیں پھر بھی وہکے ہی نہیں۔ کھاتے ہیں، اتی مشقتوں کے بعد ملا پچھ بھی نہیں۔

میں خود تو اخبارہ کھانہیں ہوں گریبال لوگوں ہے کہدرکھا ہے کہ کوئی اہم خربوتو جھے بتایا کریں، انہوں نے کل ایک خبر بتائی کہ امریکا میں لوگوں کو ملازمت نہیں ملتی و ھے، کھاتے بھرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے کہ بھی نوکری نہیں ملتی اس لیے وہاں کے داہر بن نفسیات نے بیکہا ہے کہ جہال کہیں ملازمت کے لیے انٹرہ یود ہے جا کمیں تو لباس اچھا بہن کر جا کیں خواہ کسی ہے ما نگ کر پہنیں، لباس اچھا بہن کر اگر کر گھڑے ہوں تو انٹرہ یو لینے والے پرزعب پڑے گاوہ سوچ گا کہ یہ کوئی بہت بڑا آ دمی ہے۔ اس ان طرح سے مزدور کتنی محنت کرتا ہے نہ سری دیکھیے نہ سردی دیکھے اور کتنی محنت کتنی محنت ہوں اس طرح سے بیداوار حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے نہ سری دیکھیے اور کتنی محنت کتنی محنت کرتا ہے نہ سری دیکھیے اور کتنی محنت کرتے ہیں۔ بسول محنت کہ سان زمین سے بیداوار حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور ہلا کت کے خطرات کے ڈرائیور، مشتول اور دوسر سے بحری جہز خوا نے والے کیسے مسلسل رات دن محنت کرتے ہیں اور ہلا کت کے خطرات الگ کہ کہیں جہاز گرجائے والے کہیں بحری جہز ڈوب جائے ، کشتی تیاہ ہوجائے ، بس کا حادث شرک کہیں جہاز گرجائے والے کیسے مسلسل رات دن محنت کرتے ہیں اور ہلا کت کے خطرات الگ کہ کہیں جہاز گرجائے والے کیسے مسلسل رات دن محنت کرتے ہیں اور ہلا کت کے خطرات الگ کہ کہیں جہاز گرجائے والے کہیں بحری جہز ڈوب جائے ، کشتی تیاہ ہوجائے ، بس کا حادث شریات کے کہیں جہز گردیا ہو جائے ، کشتی تیاہ ہوجائے ، بس کا حادث کی جہز ڈوب جائے ، کشتی تیاہ ہوجائے ، بس کا حادث کے کہیں جہز گردیا ہو جائے ، بس کا حادث کو کردیا ہوں کو کہیں جہز ڈوب جائے ، کشتی تو ہو کہ کہیں بھری کردیا ہو کو کی جہز ڈوب جائے ، کشتی تو ہو کہنے کہتا ہو کہائے کردیا ہو کہ کردی جہز ڈوب جائے کہتیں جہز گردیا ہو کردیا ہو

ہوجائے، ریل گاڑی کا تصادم ہوجائے بخت مشقت کے ساتھ خطرات بھی بہت زیادہ۔
بیساری کی ساری مشقتیں و نیا کمانے کے لیے انسان برداشت کرتا ہے، اللہ تعالی فرماتے
ہیں کہ ہم نے تہ ہیں مشقت میں پیدا کیا، انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، و نیا کمانے
میں جسے مشقت برداشت کرتے ہوتو کچھاللہ کے لیے بھی مشقت برداشت کرلو۔

## محض نام کے مسلمان:

ایک معید الله تعالی بیان فرمارے ہیں: وَمِنَ النّاس مَنُ یَقُولُ امّنًا باللّهِ

بہت نے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ، زبان سے کہدو ہے ہیں کہ ہم الله برايمان لے آئے۔ بيدا ہوئے تو والدين نے نام ركدد يامسلمانوں جيسا بلكه اب تو وہ بھی چھوٹ رہاہے۔ نام یو چھنے والے ٹیلی فون پرمیراوقت بہت ضائع کرتے ہیں ،کل کسی نے یو چھا کہ لڑکی کا نام''اقر اُ''رکھ دیں اقر اُلڑ کی کا نام! جب میں نے بتایا کہ بیہ کچھ بھی نہیں تو پھر کہتے ہیں کہ احیمااحیما'' اقصیٰ''لز کی کا نام رکھنا کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں جبیبانام رکھوتو کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھا ہے قرآن میں ۔معلوم نہیں قرآن کو کیا بنارکھا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کو کھولیں پھرسات صفحے پلٹیں پھراویر کی سات سطریں گنیں بھرجو پہلالفظ ہو یا ساتواں نفظ ہووہ نام رکھ دیں ،عجیب عجیب شیطان کے چکر ہیں۔لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے قرآن نام رکھنے کے لیے اُتارا ہے یا جن بھوت بھگانے کے لیے یاسفلی اُ تارینے کے لیے یا دسعت رزق کے وظیفے پڑھنے کے ليے يامعثوق كورام كرنے كے ليے اللہ نے قرآن أتارا ب،ارے وا ومسلمان وا و! اب تومسلمانوں کے نام بھی گئے، اب تو عجیب عجیب نام رکھتے ہیں اقر اُ وقر اُ، اقصیٰ تقصیٰ وقصیٰ مقصیٰ چر مجھ ہے یو جھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں تو اللہ کے بندو! جس نے نام رکھا ہے معنی بھی اس سے یوچھو۔سیدھی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے جونام او پر سے چلے آتے ہیں وہ رکھتے جائیں بیشوق کیوں ہوتا ہے کہ کوئی نیا ہی نام ہو۔ جب مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ قر آن سے نکالا ہے تو میں اسے کہا کرتا ہوں کہ قر آن میں تو شیطان بھی ہے تو وہی نام رکھ دو، شیطان کا ذکر، ابلیس کا ذکر، فرعون، نمر ود، شداد اور قارون وغیرہ کے نام بھی تو قر آن میں موجود ہیں۔

دیکھیے اگر کوئی نام و پہے سمجھ نہیں آتا تو پچھ آسان صورت بتادول، کی بڑے قبرستان میں چلے جائیں، میں نے ساہ کے میوہ شاہ کا قبرستان بہت بڑا ہے، کرا چی کا میں سے بڑا قبرستان ہے، جس کے بال کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہووہ خود چلا جائے ساتھ بچھلوگوں کو بھی لے جائے بھرا یک ایک قبر پر پڑھتے چلے جائیں بڑاروں نام کھے ہوئے ہیں بڑاروں نام، ان میں سے کوئی نام نتخب کر لیجے شاید ہوسکتا ہے کہ ساتھ ساتھ موت بھی یاد آجائے، قبرستان میں جاکرموت بھی تو یاد آئے گی نا۔ آئے کل کا مسلمان قبرستان بھی جا تا ہے توا پی موت کو یاد نہیں کرتا حالال کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرواس لیے کہ اس سے آخرت یاد آئی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے فرمایا کہ قبرستان جایا کرواس لیے کہ اس سے آخرت یاد آئی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جایا کرواس لیے کہ اس سے آخرت یاد آئی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جایا کرواس ایک کہ اس سے آخرت یاد آئی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جایا کروا۔

کسی نے نام رکھ دیا مسلمانوں جیسا پھر کان میں اذان دینے کے لیے کسی کو پکڑ کر لے گئے کہ اس کے کان میں اذان دے دو، آئ کل مسلمان بننے کی جوعلامات رہ گئی ہیں وہ بتار ہا ہوں ۔ مسلمانوں جیسے نام رکھ دیں، کان میں اذان دلا دیں اور پھر لڑ کا ہے تو ختنہ کردیں اور ساتویں دن عقیقہ کردیں تو بس پیامسلمان ہوگیا، اسے سندل گئی مسلمان ہو نے کی پھر آ کے کہیں کسی موقع پراپی شناخت کلھنی ہوتو فارم میں غرب کے خانے میں کھتے ہیں 'اسلام' اور بس جھتے ہیں کہ ہو گئے مسلمان ، اتناکا فی ہے۔

## امتحان کی نوعیت:

الله تعالی قرآن مجید میں بار باریہ اعلان فرماتے میں کہ دیکھ لو تمجھ لوسوج لوخوب غور

کروتمہارے یہ کہنے سے کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ اسلام کا دعویٰ ایسے ہی قبول نہیں کیا جائے گا ہم امتحان لیس گے، امتحان لینے کے بعد دعوے کی حقیقت سامنے آجائے گ اگر واقعۃ مسلمان ہوتو قبول کریں اوراگر امتحان ہیں ناکام ہو گئے تو تمہار ادعویٰ جھوٹا ہے ہمارے ہاں قبول نہیں۔ دنیا کے سارے امتحانوں کے لیے محنت کی جاتی ہے تو دنیا ہیں اللہ جوامتحان لے گائی کے لیے کوئی محنت کیوں نہیں کی جاتی ؟ فرمایا:

#### لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِه

ارے! سوچ اوہم نے تو تم لوگوں کومشقت میں پیدا کیا ہے دنیا کے کاموں کے لیے بھی امتحانوں کی مشقت اٹھانا پڑے گا اس کے مشقت اٹھانا پڑے گا اس کے بغیر ند دنیا میں کامیا لی ہوگی ند دین میں کامیا لی ہوگی مشقت اٹھانا پڑے گی اس کے بغیر ند دنیا میں کامیا لی ہوگی ند دین میں کامیا لی ہوگی مشقت اٹھانا پڑے گی ۔ ان آیات میں ایسی ہی مشقت کا ذکر ہے، لوگ بیاتو کہد دیتے ہیں کہ ہم المان لائے ، یول کہد دیتے ہیں کہ ہم المحان لیتے ہیں تو اس میں ناکام ہوجاتے ہیں ، امتحان کی مشقت برداشت نہیں کرتے۔

# لوگوں کے ذریعہ ای**ذ**اء:

ينيے كيساامتحان ليتے ہيں:

### فَاِذًا أُودِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

میرے عشق کے دعوے دارو! محبت کے دعوے کرنے والو! س لو! ہم لوگوں سے تمہارے او پرتکیفیں ڈلوا کیں گے، لوگ ایذاء پہنچا کیں گے، تکلیف پہنچا کیں گے، خالفت کریں گے۔ تکلیف پہنچا کیں گے، خالفت کریں گے۔ بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ امنا باللّه تو کہددیتے ہیں، '' ہم مومن ہیں' کہددیتے ہیں گر جہاں کی طرف ہے کوئی تکلیف پہنچی، ہم نے تھوڑ اساامتحان لیا تو:
جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ کَعَدُابِ اللّهِ

لوگوں کی طرف ہے کوئی تکلیف ہنچے تو اسے اتنی مشقت سمجھتا ہے اتنا گھنتا ہے تکلیف برداشت کرنے ہے کہ اللہ تعالی کے عذاب سے براہ کراہے بچھتا ہے۔اللہ کا تحکم ایک طرف بیوی کا تحکم دوسری طرف به بیسئلے تو سامنے آتے رہتے ہیں، بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ڈاڑھی رکھ لیکھی کیکن بیوی نے کہا کہ منڈاؤ، آخر بیوی نے ڈ اڑھی منڈ واکر چھوڑی۔ایے لوگوں کے لیے ایک تو بڑا آسان ساجواب ہے کہ ارے اُلَو! تو بیوی ہے یاشوہر ہے؟ ان لوگوں ہے یہ یو جھا کریں کہارےاُلَو! تو بیوی ہے یا شوہر ہے؟ ایسی باتیں تو بہت سامنے آتی رہتی ہیں کہ ہم پیاکام کرنا جاہتے ہیں مگر بیوی ۔ کرنے نہیں دیتی ،ہم فلاں کا منہیں کرنا جاہتے مگر بیوی زبردی کرواکیتی ہے تو ہجائے اس کے کداسے لمبے چوڑے نسخے بتائے جائمیں مختصر سانشتریہ ہے کدارے ألو! توشوہر ے یا بیوی؟ بید فیصلہ کرلے، اگر بیوی کوشو ہر بنالیا پھرتو قصہ بی ختم ہوااور اگرتو شو ہر ہے تو پھر بیوی کو واقعۃ بیوی بنا کر دکھاؤ خودشو ہر بن کر دکھاؤ۔ ہے بڑی عجیب بات کہ بیوی كرنے نہيں ديتى ، نا داض ہوتى ہے، ارے احمق! أَلُو!! كما تا تو ہے، شوہر كما تا ہے نا؟ کما تا تو تو ہے، طافت اور توت تیرے اندرزیادہ ہے،اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق عقل تیرے اندرزیادہ ہے، دل کی قوت اور شجاعت عورتوں کی ہنسبت تیرے اندرزیادہ ہے، گھر کا ما لک تو،شو ہرتو وہ بیوی،ساری چیزیں ملایئے ،جسمانی حافت تیرےاندرزیادہ، عقل تیرے اندرزیادہ، مال سارا کا سارا تیرا تو کما تا ہے اور شیرجیسی صورت الله تعالیٰ نے تیری بنائی ، بیویاں ڈاڑھی بھی اس لیے تو منڈواتی ہیں کہاس کی جوصورت ہے ناشیر جیسی صورت ،تو مردوں کورام کرنے کے لیے تابع کرنے کے لیے سب سے پہلا گریہ ہے کہ اس کی صورت کا جو زعب ہے اسے ختم کرو، اپنے جبیبا بناؤ پھراگریہ کچھ کے گا تو ا ہے کہیں گے کہارے ج ہیجوا سا! ہیجوا، ہیجوااسا!ارے جا ہیجوا سا! جواب یہی دے گی کہ ارے باتیں کیے کر رہاہے ہیجوا سا باتیں کیے کر رہا ہے۔ یہ بیویاں جو سرچڑھ رہی میں تو اس لیے کہ مردخو داللہ تعالی کی نافر مانی نہیں جھوڑ تے۔جولوگ اللہ کی نافر مانی نہیں حیوڑتے اللہ تعالیٰ انہیں پڑوا تا ہے مروا تا ہے ان کے ماتحت لوگوں ہے، بیوی ہر کھاظ سے ماتحت ہے، ہر لھاظ سے ماتحت ہے، جن لوگوں کے سرول میں بیویاں جوتے لگاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، پٹائی کرتی رہتی ہیں، دولتیاں لگاتی رہتی ہیں تو اس کی وجہ بیہ ہیں۔ کہ وہ مردخوداللّہ کی نافر مانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتحت لوگوں سے انہیں پٹواتے ہیں، ٹھیک ہے تیری مرمت یوں ہی ہوسکتی ہے، ہماری نافر مانی کرنے والے تجھے پنوائیں گئی ہے۔ گھیک ہے۔ گھی ہے۔

چندروزی بات ہے کسی نے بتایا کہ کراچی میں ایک بہت بڑے وکیل ہیں ہم نے خود انہیں روتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی بیوی انہیں مارتی تھی اس لیج رور ہے تھے۔
کسی نے انہیں میرے پاس بھیجا کہ جاکر کوئی تعوید لوڈ عاء وغیرہ کرواؤ۔ یہاں تو تعوید ایک ہی دیا جا تا ہے کہ اللہ کی نافر مانی جھوڑ دو۔ بیوی کوتو اللہ نے تم پرمسلط کیا ہوا ہے کہ ذرالگاؤاس کی ٹھکائی، نافر مان کو مار مارکراس کا دماغ درست کرو، بیوی مارتی ہے:

فَإِذَّا أُودِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَّةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

یہ قصہ تو بتادیا ایک طرف کا دومری طرف کا قصہ بھی ہوتار ہتا ہے کہ بہت می ہویاں اپنے شوہر کو ننگ کرتی ہیں کہ بیوی بنواور کہیں اُلٹا معاملہ بھی ہے کہ شوہر بیویوں پرظلم کرتے ہیں گروہ کم ہے، اسے بھی اس پر قیاس کرلیں کہ بیویاں اللہ کی نافر مانیاں کرتی ہیں تو اللہ تعالی شوہروں کوان پرمسلط کر دیتے ہیں کہ ان کی ٹھکائی لگاؤ۔

# مسلما<u>ن کی بے شرمی:</u>

الله تعالی فرماتے ہیں کہ بہت ہے لوگ بیتو کہددیتے ہیں کہ اسف باللّہ ہم اللّہ پر ایمان لائے مگر جب ہم ان کا امتحان لیتے ہیں تو:

فَإِذًّا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَّةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

کسی سے ذراس مخالفت کروادی، بیوی سے، شوہر سے، بھائی سے، بہن سے،

والدین ہے، اولاد ہے، دوستوں ہے، راشتے داروں ہے، پڑ وسیوں ہے اور تجارتوں میں کوئی شریک ہے تواس ہے کہ فلال کام اگر نہیں کرو گے تو ہم ناراض ہوجا تمیں گے یا تم نے فلاں کام کیا تو ہم ناراض ہوجا ئیں گے، اگر دین دار بن گئے تو ہم نارانس بوجا تیں گے، اللہ کے بندے بن گئے تو ہم ناراض ہوجا کیں گے، فلال فلال کام حیمور دیا تو ہم ناراض ہوجائیں گے،ایسے مختلف مواقع برلوگوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوتا ہے، کسی نے ذرای دھمکی دی ذرای تو یہ بھی دیکھنا سوچتا ہے کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا ، تھوڑے سے بوگ بچھ ایسے بھی ہول کے جو بیسو چتے ہوں کے کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی اور بیاراض ہوگیا تو یہ میرا کیا بگاڑ لے گا،ا کثر تو سوچتے ہی نہیں بس ذرای کسی نے ناراض ہونے کی دھمکی دی تو ہاں بھائی بندی ہے بھائی بندی ، بھائی ناراض ہوجا ئیں گے، رہتے دار ناراض ہوجا ئیں گے، قبیلے سے کٹ جا ئیں گے، کنبہ کٹ جائے گا، یا بھیجے کی شادی ہے یا بھائی کی شادی ہے یا بہن کی شادی ہے اس میں تصویروں کی لعنت ہوگی تو مجھ ہے یو حصتے ہیں کہ ہم جائیں یا نہ جائیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہیں یہ بات یو چھتے ہوئے شرم نہیں آتی ، جہاں اللہ تعالی کی طرف ہے لعنت برس ربی ہووہاں جانے کا یو چھتے ہی کیوں ہیں؟ آج کامسلمان ایساڈ ھیٹ،ایسا ہے شرم، ایسا بے غیرت، ایسااللہ کا نافر مان کہ نافر مانی کی بات یو جھتے ہوئے شرم نہیں آتی بے شری سے یو جھتے ہیں کہ بھائی کے ہاں شادی ہے وہاں تصویریں بھی ہوں گی تو کیا ہم اس تقریب میں جا سکتے ہیں؟ جب جواب ملتا ہے کہ جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں اللّٰہ کی لعنت برتی ہے لعنت ،لعنت والی جگہ پر جا کمیں گے تو ملعون تھہر ہے دنیا میں بھی طرح طرح کے عذاب میں کیسیں گےاور آخرت کا جہنم توہے بی:

ولعذاب الأخرة اكبر

آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے تو جواب پیددیتے ہیں کہ پھروہ ناراض

ہوجا کیں گے۔ بھی میں یہ بھی ہوچھ لیتنا ہوں کہ وہ ناراض ہوجا کیں گےتو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پچھ بھی نہیں۔ پچھ بھی نہیں ہوگا تو ایسے ہی خواہ مخواہ بھائی کی رضا کواللّٰہ کی رضا پر مقدم رکھنا حالال کہ پچھ بھی نہیں ،ایسے ہی بس وہ ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو،اللّٰہ ناراض ہوتا ہے تو ہوجائے۔

اتنی موٹی سی بات عقل میں نہیں آتی کہ اگر وہ تیرا بھائی ہے تو کیا تو اس کا بھائی نہیں؟ سوچیں ذرا خوب سوچیں وہ بدمعاش جہنم میں جانے اور لے جانے والا تیرا بھا کی ہے تھے اللہ نے اگر ہدایت دی ہے تو بھی تواس کا بھائی ہے، اس کا اگر تھھ پرحل ہے تو تیرااس برحن نہیں؟ وہ اگر تحقیمتیج کر بعنت کی جگہ لے جانا جا ہتا ہے،جہنم کی طرف تھینج کرلے جانا جا ہتا ہے تو کیا ہے جنت کی طرف لے جانا تیراحق نہیں؟ وہ اگر کہتا ہے کہ میں ناراض ہوجاؤں گا تو تیری زبان کدھر چلی گئی؟ تیری غیرت کدھر چلی گئی؟ تیرا ایمان کدهرچلا گیا؟ تیری عقل نے کیوں جواب نہیں دیا؟ کیا تو پنہیں کہ سکتا کہ ہیں تیرا بھائی ہوں تنہیں اگراںٹد کا خوف نہیں تو تم از تم بھائی کا خیال تو کریکتے ہو۔ جا ہے تو یہ کہ یہ بھائی سے کیے کہ میں بھی اللہ کا بندہ تو بھی اللہ کا بندہ ، نہ میری مرضی کی بات نہ تیری مرضی کی بات، مرضی میرے اللہ کی جس مے ہم بندے ہیں، جس کے سامنے پیش ہونا ہے،میری تیری بات چھوڑ و بیجے۔دوسرے درجے میں اگرمیری تیری یا تیں ہیں تو کیا صرف تو ہی میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ کیلے طرفہ فیصلہ کیوں کیا جائے؟ تو شریعت برحمل کی وجہ ہے مجھ سے ناراض ہور ہاہتو میں بھی تو تیری بدا عمالیوں سے بے زار ہوں ۔اور وہ شیطان کا بندہ پہنیں کہتا کہ بھائی تو میرا بھائی ہے میں شیطان کوخوش کرنے کے لیے تخصے ناراض کروں یہ مجھ سے نہیں ہوتا، تیری خاطر میں شیطان کی پیروی حچوڑ دیتا ہوں، ویسے تو جہنم میں جانے کا شوق ہے گریونکہ تو میرا بھائی ہے اس لیے تیری خاطر حچوز دیتا ہوں۔ وہ حچوڑنے کو تیار نہیں ، شیطان کے بندے اپنے بھائی

کی خاطر شیطانی کام چھوڑنے پر تیار نہیں تو جے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی وہ بھائی کی خاطر اللہ کو کیوں ناراض کرتا ہے؟ بات پھے بھے میں آئی ؟ ایک باراستغفار پڑھ لیجے تو بات جلدی سمجھ میں آجائے گی ، سب لوگ استغفار پڑھ لیں۔ پھر لونادوں؟ مجھے یہی خطرہ رہتا ہے کہ بات سمجھتے نہیں اگر سمجھتے تو یہ لوگ پھر بار بار کیوں پو چھتے ہیں؟

## مسلمانو! ہوش میں آ ؤ:

جھے یوچھے ہیں کہ جہادفرض میں ہے یانہیں؟ جواب المائے کوفرض میں تو ہے اب کس چیز کا انظار ہے؟ ہندوستان کی نوجیس سرحد پر تکی ہوئی ہیں کس چیز کا انظار کر یہ ہیں ہیں گررہے ہیں؟ کیااس کا نظار ہے کہ گھروں میں گھس کوفل کریں گاس کے منظر بیٹے ہوئے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ وہ اہا کہنا ہے کہ جہاد پر مت جاؤ۔ تو میں کہنا ہوں کہ اچھا گھیک ہے انظار کرتے رہو پھرد کی سی بنا کیا ہے۔ سنے! میرااللہ کیا کہ رہا ہے؟ فصل اِن کے ان اَبَاءً کُم وَاَبُنَا ءَکُم وَاجُوانُ کُم وَاجُوانُ کُم وَاجُوانُ کُم وَاجُوانُ کُم وَازُوَاجُکُم وَاجُونُ کُم وَاجُونَا اَللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِی وَعَشِیْسَ وَ کُمُنَا کَانَ اَبْنَاءً کُم وَانْ اِنْکُم مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِی وَعَشِیْسَ وَ مَنْ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِی وَعَشِیْسَ وَ مَنْ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِی وَعَشِیْسَ وَ مَنْ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِی وَعَشِیْسَ وَ اَمْوَالُ اللّٰهِ اِنْکُم مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِی وَعَشِیْسَ وَ اَمْوَالُ اللّٰهِ اِنْکُم مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِی وَعَشِیْسَ وَ اَمْوَالُ الْمَالَٰ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ وَ وَاللّٰهُ لاَ یَهْدِی الْقُومُ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ وَ وَاللّٰهُ لاَ یَهْدِی الْقُومُ اللّٰهُ بِامْرِهِ وَ وَاللّٰهُ لاَ یَهْدِی الْقُومُ اللّٰهُ بِامْرِهِ وَ وَاللّٰهُ لاَ یَهْدِی الْقُومُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ بِامْرِهِ وَ وَاللّٰهُ لاَ یَهْدِی الْقُومُ اللّٰهُ بِامْرِهِ وَ وَاللّٰهُ لاَ یَهْدِی الْقُومُ اللّٰهُ بِامْرِهِ وَ وَاللّٰهُ لاَ یَهْدِی الْقُومُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ بِامْرِهِ وَ وَاللّٰهُ لاَ یَهْدِی الْقُومُ اللّٰهُ بِامْرِهِ وَ وَاللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقُومُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ بِامْدِی اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ بِامْدِی اللّٰهُ اللّٰهُ

" آپ کہد دیجے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بینے اور تمہارے بھائی اور تمہاری پیبیاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کائم کو اندیشہ ہوا ور وہ گھر جن کوتم پیند کرتے ہوتم کو اللہ ہے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ بیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا تھم بھیج ویں اور اللہ تعالی بیات کے کہیں کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پنجا تا۔"

اعلان ہور ہا ہے اعلان فرماد بیجیے اعلان سیجیے اعلان، ارے جہاد ہے جانیں پُرانے والو! مختلف بہانے بنابنا کر جہاد ہے بھاگنے والوئ لو! بیوہ قر آن ہے جسے پڑھ یز ھے کرخوانیاں کروا کر لڈو کھاتے ہیں وہ قرآن ہے۔ فرماد یجیے کہ اگرتمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارے ابا، تمہاری امال، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہاری تجارتیں،تمہارے محلات، سونے جاندی کے ذہیر جو کچھ جمع کررکھا ہے جب اللہ ہے زیادہ محوب ہوجا کیں ، اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے اور جہاد کرنے سے زیادہ ان چيزول کي فکر بهوتو: فَتَسوَبُهُ صُواء فَعُوبُكُوا انتظار کرو،انتظار کرو، کون کهدر باہے؟ اللہ كبدر باب انظار كرو: حسى يَأتِي الله بامُوه الله جب لائ كاعذاب تو يحركبوك ك اگر ہم پہلے سدھر گئے ہوتے تو اچھا ہوتالیکن عذاب آنے کے بعد پھرمہلت نہیں ملے كَى: فَتَوَبَّصُوا حَتِيَّ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمُومِ انتظار كروحيُّ كه اللَّهُ كاغذاب آجائــك چيز کا انتظار کررہے ہیں؟ ہندوستان ہے کٹ مرکز آ گئے اب یبال آ تربھی آ تکھیں نہیں کھل رہیں تو ہندوستان ہی واپس کیوں نہیں چلے جاتے ؟ جن لوگوں کوابھی تک جہاد کی با تیں سمجھ میں نہیں آتیں تو واپس ہندوستان ہی چلے جائیں، وہاں ہے تو وُم د باکر بھاگے آ دھے مرے اور کتنی عورتیں قربان کرکے آئے ، جائیدادی بھی ، بیٹیاں بھی ، ہو یاں بھی ،سب کچھ قربان کر کے آئے اور یہاں آگر اللہ کی نافر مانی سلے سے زیادہ كرتے ہو؟ كچھ ہوش نبيں! كچھ ہوش نبيں! گنا ہوں ميں مست ہور ہے ہيں:

فَإِذْا أُوِّذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

مسلمانی کے دعوے کرنے والے ایمان کے دعوے کرنے والے جب ان سے کہا جاتا ہے کہا لندگی راہ میں جہاو کے لیے نظو دشمن تم پرٹوٹ پڑا ہے ، اللہ کے لیے ہوش میں آؤ ، آئکھیں کھولو، دفاع کرو، یہ اقد امانہ جہاد نہیں دفاع کرو، اپنی جانوں کا دفاع کرو، اپنی جانوں کا دفاع کرو، اپنی جزت کا دفاع کرو، اپنی جنوں کا دفاع کرو، اپنی بیٹوں بہنوں کا دفاع کرو، اپنی بیٹوں بہنوں کا دفاع کرو، جب یہ کہا جاتا ہے تو : جَعَلَ فِئْتَةَ النَّاسِ، ارے نہیں نہیں! ہم تو مرجائیں

گے۔ارے! تو جہاد میں نہیں مرا تو کیا تو ویسے بھی بھی نہیں مرے گا ہمیشہ زندہ ہی رہے گا؟ ویسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان کے قبضے کی بات ہوتی تو قرآن ہے جہاد کی ساری آیتیں نکال ویتا۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے پوری دنیا مل کر قرآن سے ایک لفظ نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتی اگر انتد کی طرف سے یہ ذمہ نہ ہوتا تو قرآن سے ایک لفظ نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتی اگر انتد کی طرف سے یہ ذمہ نہ ہوتا تو جہاد قال والا اور اللہ اور وہارو، اور وہال جہاد کے بارے میں قرآن بھرا ہوا ہے قال والا جہاد قال والا الا وہار وہار وہ اور وہان سے مارو، اپنی جا نیں قربان کرو، وشمنوں کی جو رون کی گردنوں پر مارو، اللہ کے دشمنوں کے سروں پر مارو، اللہ کے دشمنوں کے جو رون کو مرون کی گردنوں پر مارو، اللہ کے دشمنوں کے جو رون کو ہور تاکو، پورا قرآن بھرا پڑا ہے تو آج کا مسلمان تو ساری آیتوں کو نالہ دیتا ہاتی تھوڑا سا قرآن بر ایمان عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، قوا ہے احکام کا اتباع کرنے کی یا اللہ! قرآن پر ایمان عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، قوا ہے احکام کا اتباع کرنے کی جمیں تو فیق عطا فرما۔

وصل اللهم وبارك وشلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين

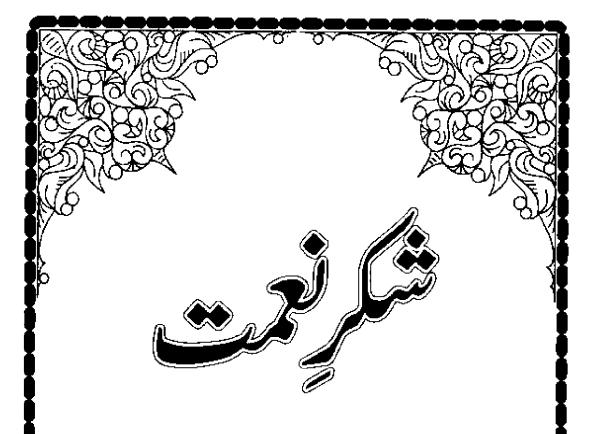

# وعظ فِقِيْدَ الْعَصْرُ عِنْ عَظِمَ عَصْرُتْ مِنْ عَلَى مِنْ عَظِمَ عَصْرُتْ مِنْ عَلَى مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ال

ئاشىر كِتَاكِبِهِكِ

ناظِم آبادیکا کراچی ۲۵۶۰۰ د

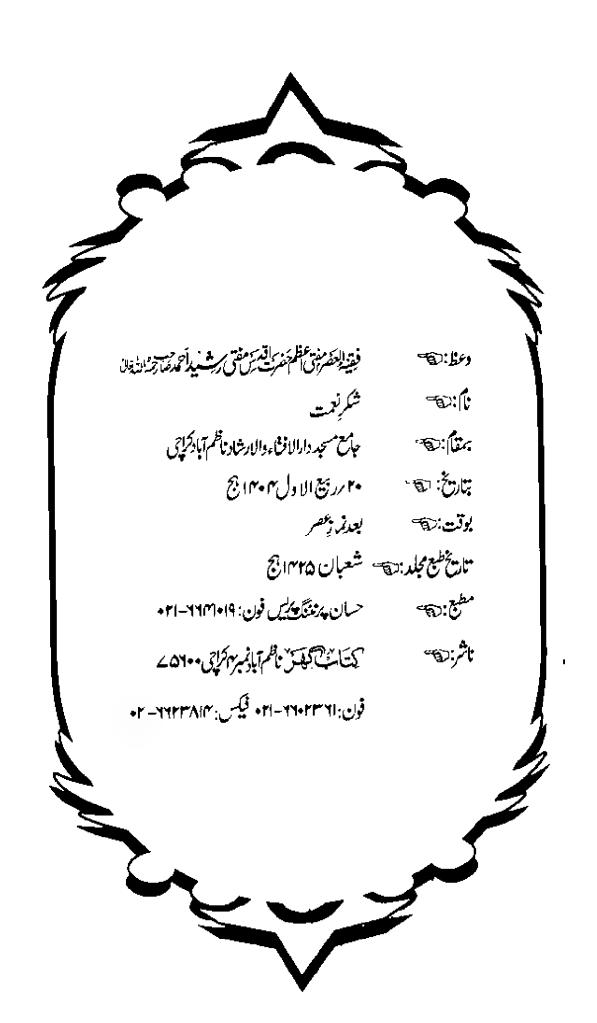

#### راينا اخ الم

#### وعظ

## شکرنعمت (۲۰ربیجالاول ۴۰۰ ج

یہ وعظ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر اصلاح سے نبیس گزارا جا سکا اس لیے اس میں کوئی نقص نظر آئے تو اسے مرتب کی طرف سے سمجھا جائے۔

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُن سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لَآ اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ مَعْمَداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى وَحُدَهُ لاَ مَعْمَداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيَمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيَمِ. لَئِنُ شَكَرُتُمُ لَازِيُدَنَّكُمُ وقال تعالىٰ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوُمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِنَ

<u> ہرمقام مقام شکر:</u>

انسان سوچتا ہی نہیں کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ ذرای عقل ہوذ راسی عقل تو

سو ہے، غور وفکر کرے کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، کیما کرم ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں مقام صبر ہے بی نہیں، ہر مقام مقام شکر بی ہے۔ بیتوانسان کی
ناشکری، ناقد رئی، بے بمتی اور بوس کی بات ہے اگر وہ یہ مجھے کہ اس کے پاس نعمتیں نہیں
وہ صبر کررہا ہے۔ دنیا میں صبر کا مقام کوئی ہے بی نہیں۔ انسان جس حالت میں بھی ہو،
اللہ تعالیٰ کے احسانات استے ہیں کہ انسان کسی طرح بھی ان کاشکر اوا نہیں کرسکتا

نہیں ہوتا ادائے حق نعمت کچھ نہیں ہوتا اگر چہ دل ہے وقف سجدۂ شکرانہ برسوں سے

مرتو تجدو کرتا بی ہے مگر جس میں صلاحیت ہوائ کا دل بھی سجدہ کرتا ہے بلکہ ہر وقت سجد وُ شکر کے لیے وقف ہوکرا ہے محسن حقیقی و منعم حقیقی کے سامنے جھکار ہتا ہے دنیا میں ہرمقام شکر کا مقام ہے، صبر کا اجرتو اللہ تعالی ایسے بی مفت میں عطا ، فر مادیتے ہیں بندے کی ہے ہمتی کے پیش نظر ورندور حقیقت مقام صبرتو ہے بی نہیں۔ دنیا کا کوئی فردا بیا بندے کی ہے ہمتی کے پیش نظر ورندور حقیقت مقام صبرتو ہے بی نہیں۔ دنیا کا کوئی فردا بیا بندیں جس پر اللہ تعالی کی بے حدو حساب نعمتیں نہ ہوں:

وَالتَّكُمُ مِّنُ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحُصُّوُهَا اللَّهِ لاَ تُحُصُّوُهَا اللَّهِ لاَ تُحُصُّوُهَا اللَّهِ اللَّهِ لاَ تُحُصُّوُهَا اللَّهِ اللَّهِ لاَ تُحُصُّوُهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللل

''الله تعالیٰ نے شہیں ہراس چیز سے حسب حکمت ومصلحت حصہ دیا جوتم زبان یا حال سے حیاہتے تھے۔''

یعنی زبان ہے۔ سوال کے بغیر بی تمہارے حال کے مطابق تمہاری ضرورت کی چیز میں تنہیں عطا ئیس ۔۔

ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو ناگفتهٔ ما می شنود اگرالتدکی نعمتوں کو گننا جا ہوتو انہیں شارنہیں کر سکتے، بلاشبہہ انسان بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے۔ ظالم سے مراد ہے نافر مان کہ وہ اپنے نفس پرظلم کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوسکتا ہے؟

بیانسان برداناشکراہے، بردا ظالم ہے،اپنفس برظلم کررہاہے،نعمتوں کااقرار ہیں کرتا، نعمتوں کی طرف توجہبیں دیتا، نہ تو زبان سے شکراداء، کرتا ہے نہ بی عمل ہے۔ ایک توان میں تاکید، لام میں تاکید، جملہ اسمیہ اور لام جواب قتم، حارتا کیدوں کے ساتھ فرماتے ہیں اور شم اُٹھا کر فرماتے ہیں کہ بڑا ظالم ہے، بڑا ہی ناشکراہے پھر ظلف وُج مبالغه كاصيغه اور تكف ادّ بهي مبالغه كاصيغه يعني بهجهونا ساناشكرانهيس بلكه بهت براناشكرا ہے۔(حاضرین میں ہے کسی کو جمائی آئی تواس نے منہ پر ہاتھ نہیں رکھااس پر حضرت اقدس نے فرمایا) جب جمائی آئے منہ پر ہاتھ رکھا کریں پہلے تو روکنے کی کوشش کیا کریں نہ دیجے تو ہائمیں ہاتھ کی پشت رکھا کریں۔ یہ بات شروع ہی ہے بچوں کو بتانی جا ہے مگر جہالت اورغفلت نے اس قوم کوخراب کر دیا۔ جب بجہ جھوٹا ہوتو جیسے ہی جمائی لے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیں ،کہیں ہاتھ ایسے نہ رکھیے گا کہ اس کا دم ہی گھٹ جائے۔ بجہ کا منہ تو جھوٹا ساہوتا ہے بس ایک اُ نگلی رکھ دی کافی ہے پھر جیسے جیسے بچہ برد ابو گااوروہ برزوں کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ بیضر دری کام ہے دوکسی کے کمے بغیر خود بخو د کرنے گئےگا۔ جو کام آپ کے والدین کوکرنے جائیے تھے وہ کام میں کررہا ہوں خاص طور پر دو کاموں کی ہدایت ایک بیاکہ جمالی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھا کریں دوسرا بیاکہ نماز میں ہاتھونہ ہلایا کریں۔ یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں اپنے بچوں کو بتایا کریں۔ جب انہیں نماز سکھا کیں توسب سے پہلے یہ بتا کیں کہ نماز میں ہاتھ ہرگزنہ ہلا کیں۔ بات بیہور ہی تھی کہ مقام صبر تو دنیا میں ہے ہی نہیں بیتو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر کوئی بندہ بیہ جھتا ہے کہ وہ صبر کررہا ہے تو اس کے گمان کے مطابق اسے صابرین کی فهرست میں داخل فر مالیتے ہیں۔

## شا کردل کی علامت:

سب سے بڑا شکریہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافر مانی جھوڑ دیں۔ دراصل شکرتو ول کا ہوتا ہے اور دل شاکر بنایا نہیں اس کی علامت کیا ہے؟ ایک علامت تو اس کی فریب والی ہے کہ بس زبان سے کہتے رہیں الحمد للہ!! اللہ تیراشکر ہے۔ دوسری علامت حقیقی ہے بین گناہ جھوٹ جا کیں زبان کے ساتھ ساتھ پوراجسم شکر گزار بن جائے ۔

# افدادتكم النعمساء منى ثلثة يدى ولسانى والضمير المحجبا

شاعر بادشاہ سے کہتا ہے کہ آپ کے جھے پراتنے احسانات ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ میری تین چیز وال کے مالک بن گئے ہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں آپ ہی کی خدمت واطاعت میں گئے رہتے ہیں اور میری زبان کے مالک بھی آپ ہی بن گئے وہ بھی آپ ہی کی تعریف میں ہر وقت تر رہتی ہے، ہمہ وقت آپ کے ذکر سے رطب اللمان رہتا ہوں اور سب سے بردی بات ہے کہ سینے میں چھپا ہوادل بھی آپ ہی کا ہوگیا ہو رخی بھی کیا کس کو سینے میں چھپے دل کو شانہ ہے دئی کہ ہوگیا گئی ایک کو سینے میں جھپے دل کو شانہ ہے شاباش او تیر الگن! کیا خوب نشانہ ہے

یااللہ!ا پی رحمت ہے سب کے قلوب کے ساتھوا پی محبت کا یہی معاملہ فر ماوے ع شاباش اور تیر افکن کیا خوب نشانہ ہے

ایک شاعرا ہے ہی جیسے ایک فانی مخلوق کے بارہ میں کہتا ہے کہ تیرے احسانات نے میرے دل کوخرید لیااس میں غیر کا کوئی وسوسہ نہیں تا، دوسرے کی طرف کوئی توجہ نہیں بیدل تو بس اب تیرای ہوگیا نہیں بیدل تو بس اب تیرای ہوگیا

> خذوا فؤادى ففتشوه وقلبوه كمما تريدوا فلن تحسوا به سواكم زيدوا على الحضور زيدوا

''میرے محبوب! میرے دل کو بکڑ لے پھراسے چیر کرخوب اُلٹ بلیٹ کر د کھے، تجھے اس میں تیرے سوا پچھ بیں ملے گا، مجھ پراورزیادہ سے زیادہ توجہ فرما۔''

یہ ہے محبت، اللہ کی محبت الیمی پیدا ہوجائے۔ول کے خیالات ،ربخا نات ،تمنا کمیں ساری کی ساری بس صرف اس کی طرف متوجہ رہیں :

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ وَسَاوِسَ قَلْبِي خَشْيَتَكَ وَذِكْرَكَ وَاجْعَلُ هِمَّتِي وَهَوَاىَ فِيُمَا تُحِبُ وَتَرُضٰى

جس دل بین الله کی محبت آجاتی ہے اس کا بیرحال ہوتا ہے کہ یا الله! میرے دل کے وساوس، میرے دل کے خیالات کیا ہوں؟ خشینة کی وَ فِی کُورک بس تیرے ہی خیالات آتے رہیں تیرا خوف اور تیرا ذکر ، بس اس کے سوااس دل بیں پچھ ندر ہے۔ الله کے خوف کا بیر مطلب نہیں کہ الله تعالی معاذ الله! کوئی الیی چیز ہیں جن سے ذرا جائے جیسا کہ ظالم جابر بادشاہ سے ڈراجا تا ہے ، اللہ سے ڈرنا یوں نہیں ، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیخوف اللہ کی محبت کا عکس ہے ، اس کے تابع ہے ، جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت جس کی اس کا ڈربھی بڑھتا جائے گا کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہوجائے اگر کوئی بات ذرای بھی محبوب کی رضا کے خلاف ہوگئی تو پھر کیا ہے گا۔ یہ خوف ہوتا ہے گا۔ یہ

وَاجْعَلُ هَمَّتِي وَهَوَاىَ فِيُمَا تُحِبُّ وَتَوُضٰى

میرے اہم مقاصد میری کوششیں ،میری محنتیں ساری کی ساری اسی میں رہیں کہ تو راضی ہوجائے ۔اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بیدُ عاءِ قبول فر مائمیں ۔

# شدت مرض میں غلبہ شکر:

حضرت مفتى محمشفيع صاحب رحمه اللدتعالي في حضرت مولا ناسيدا صغرسين صاحب

رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قصہ بیان فر مایا، حضرت مولا ناسید اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ ہتھے۔ وار العلوم ویو بند میں بہت او نیچے در ہے کے استاذ اور بہت بزے بزرگ تھے۔ انہیں ایک بار بخار ہو گیا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ان کی عیادت کے لیے تشریف لیے گئے یو چھا:

'' حضرت كيسے مزاج بيں؟'' فرمايا:

"الحمدلله! كان صحيح بين، الحمدلله! آنكه صحيح ب، الحمدلله! زبان صحيح ب، الحمدلله! زبان صحيح ب، الحمدلله! من درد الحمدلله! بإوَل بين تكليف نبين، الحمدلله! سرمين درد نبين."

مزاج جوبتانا شروع کیا توایک ایک عضو پرالحمد لله!اورجو بخار کی تکلیف تھی اس کاذکر تک نہ کیا۔ جب دل شاکر بن جاتا ہے تواسے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی بیں بظاہرا گرکوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے جو بھی معاملہ ہے اسی میں میری بہتری ہے لہٰذا وہ مصیبت پر بھی شکرا داء ءکرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند فرہ تے ہیں:

"جب انسان بركوكي مصيبت آئة تواس برتمن شكرواجب بين:

- 🛈 الحمدلله! كه بيمصيبت د نيوى برين ينهيس، دين كوكوئي نقصان نبيس پهنچا-
- الحمد للد! جھوٹی مصیبت ہے بری مصیبت نہیں۔ دنیا میں بری سے بری مصیبت نہیں۔ دنیا میں بری سے بری مصیبتیں ہیں۔
- الحمد بقد! الله تعالى نے مصیبت پر صبر کی توفیق عطاء خر مائی جزع و فزع
   سے حفاظت فر مائی ۔''

## الحمدلله خير موكئ:

ایک بزرگ کی بیری وت تھی کہ جب بھی کوئی ان ہے کسی تکلیف کا ذکر کرتا تو فر ماتے:

"الحدلله خير هو گئي."

ا یک شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا توانہوں نے حسب معمول وہی جواب دیاالحمد للہ! خیر ہوگئی،ا ہے بہت غصہ آیا اور اس نے تھان لیا کہ انہیں کوئی زبر دست چوٹ لگا کر یو چیوں گا کیا حال ہے؟ پھردیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ بزرگ گاؤں میں رہتے تھے، دیباتیوں کے دستور کے مطابق قضاء جاجت کے لیے گاؤں ہے باہر جاتے تھے۔ اس تخص کوان کے باہر جانے کا وقت اور راستہ معلوم تھا۔ لاٹھی لے کراس رائے میں کسی جھاڑی کی اوٹ میں حصی کر بیٹھ گیا کہ جب یہاں ہے گزریں کے تو لائفی مار کر یو چھوں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے یوں دھگیری فرمائی کہ ان کے کمرے کے دروازے کی او نیجائی کم تھی جس میں ہے سر جھ کا کرگز رنا پڑتا تھا۔اس روز باہر نکلنے لگے تو مرجھکانے کا خیال ندرہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت دکھانے کے لیے سرجھکانے سے غفلت طاری فرمادی، سرچوکھٹ ہے کمرا گیا، زخم ہوگیا، گھر ہی میں اجابت ہے فارغ ہوئے، سریریٹی باندھی۔ادھروہ خص انتظار کر کے مایوں ہوگیا تو ان کے گھریہ بیادیکھا کہ سریریٹی بندھی ہوئی ہے، یو حیصا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے حسب معمول وہی جواب دیا: '' الحمد لله! خير موگئ ـ''اس نے ول ميں كہا كه خير ہي موگني ورنه ميں خير بنا تا۔الله تعالىٰ كى بدر حمت جوبصورت زحمت طاہر ہوئی اس میں کئی فاکدے ہیں:

- 🛈 الله تعالیٰ نے ان بزرگ کو چھوٹی چوٹ لگا کر بڑی چوٹ سے بچالیا۔
  - 🕑 ای شخص کو بہت بڑے گناہ ہے بچالیا۔
- اگروہ شخص اپنے مقصد میں کا میاب ہوجا تا توان بزرگ کے قلب میں رنجش پیدا ہوتی پھراگر میدمعاف بھی فرمادیتے تو شایداللہ تعالی اسے معاف نہ فرماتے و نیا اور آخرت میں کوئی عذاب اس پرمسلط فرماتے۔
- 🕝 وین دارلوگ بلکہ ہے دین بھی جنہیں بزرگوں سے تھوڑ ابہت انس ہوتا ہے وہ

سب اس کے دشمن ہوجاتے اور اسے تکلیف پہنچانے میں کوئی سر مذجھوڑتے کچھ بعید نہیں کقل بی کردیتے۔

#### حضرت بوسف عليه السلام كامقام عبديت:

حضرت بوسف عبيه السلام يركتني بؤے بڑے مصائب آئے:

- ک بچین بی میں بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں بچینک دیاانداز دلگائیں کہ آم سن بچے کو کنویں میں بچینک دیا جائے تواس پر کیا گز رے گی۔
- کنویں سے نکالنے والوں نے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ نہ صرف نبی زادے بلکہ خود بھی نبی بننے والے تھے اور نبی نبوت سلنے سے پہلے ولی ہوتا ہے، والدین نے بڑے نازونعم سے یالاقصا۔
- اس برگزیدہ بستی کوغلام بنالیا گیا، غلاموں کی زندگی حیوانوں سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔
  - 🕑 ایا کی جدائی کاصدمه۔
- ان سب مصیبتوں سے بڑی مصیبت زلیخا کی جس سے دنیاوآ خرت دونوں علامہ و نے کا خطرہ۔ تباہ ہونے کا خطرہ۔
  - 🕥 کنی سال جیل میں رہنے کی مصیبت۔

حضرت بوسف عليه السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بینے کے لیے چھ کام کیے:

- 🛈 سب سے پہلیفس وشیطان کے شرہے بیخے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کی۔
  - 🕑 الله تعالى كاحمانات اوراس كى شان تربيت كامراقبه كيا:

مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ٓ أَحْسَنَ مَثُوَاى ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ٥ وَلَقَدُ

هَمَّتُ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوُلا ۗ أَنْ رَّابُرُهَانَ رَبِّهِ ١٢-٢٣-٢١)

ایسے محسن کو ناراض کر دوں میں مجھی نہیں ہوسکتا ، پچھے بھی ہوجائے میں اس مالک کو بھی

ناراض نہیں کرسکتا۔ سب سے پہلی بات بیرو چی،ای لیے تو بتایا جاتا ہے کہ اپنا الکا کا محاسبہ اور مراقبہ کیا کریں، بیرو چا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں، بیرد نیا فانی ہے، بیدنتیں سب ختم ہو جانے والی ہیں، ایک دان مرنا ہے، پھر جان کیسے نکلے گ ، عذا ب قبر کو مو چا کریں، اس کے بعد پھر مالک کے حضور پیشی ہوگی اور پھر جنت یا جہنم۔ جہنم کی وعیدیں تو گدھوں کے لیے ہیں، گدھوں کے لیے۔اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا سابھی تعلق ہو وہ تو یبی سوچ سوچ کر مرا جاتا ہے کہ کہیں مالک کی نظر نہ ہو جائے، کوئی کام مالک کی رضا کے خلاف نہ ہو جائے، اس کے لیے تو بڑاروں ہمنے جائے، کوئی کام مالک کی رضا کے خلاف نہ ہو جائے، اس کے لیے تو بڑاروں جہنموں سے بڑھ کر جہنم ہے جھی نہیں ڈرتا ہے تو بڑا بہا در ہے، بہت بہا در ہے۔

ابتلاء ہے نیچنے کی کوشش کی اور بھاگے۔اگر سوچنے کہ دروازے تو مقفل ہیں تو بھاگے۔ اگر سوچنے کہ دروازے تو مقفل ہیں تو بھاگئے ہے کیا فائدہ، مبتلا ہوجاتے نج نہ سکتے۔ بیسوچا کہ جو کرسکتا ہوں وو تو کروں آگے میرا مالک میری مدد کرےگا، وہ وہاں سے بھاگے اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی دروازے خود بخو دکھل گئے۔

یہ تین تدبیریں تو زلیخا کے پہلے حملہ کے وقت فوری طور پرکیں ، پھر آبندہ کے لیے حفاظت کی مزید تین تدبیریں اختیار کیں:

- ک محبوب حقیقی کی ناراضی ہے بیخے کے لیے بردی سے بردی مشقت و مجاہدہ خندہ پیشانی ہے بردی مشقت و مجاہدہ خندہ پیشانی ہے برداشت کرنے کاعزم ظاہر فرمایا، زلیخانے جیل میں ڈالنے اور ذلیل کرنے کی دھمکی دی تو محبوب حقیقی کی ناراضی ہے بیخے کا ذریعہ بنے والی جیل محبوب ہوگئی۔

  (ا) اپنے رب کریم کے سامنے اپنی عاجزی پیش کر کے اس ابتلاء عظیم ہے بیخے کی دُعاء کی۔
- اں قدر معجزانہ بلندہمتی کے ساتھ اپنی ہمت پرنظرر کھنے کی بجائے اپنے رب کریم کی وشکیری پرنظرر کھی۔

مجموعة چه تدبيري بوكني ، آخرى تين تدبيرول كابيان ان آيتول يل به: قَالَتُ فَذَلِكُنَ اللَّذِى لُمُتَنبَى فِيُهِ \* وَلَقَدُ رَاوَدُتُهُ عَنُ نَفُسِهِ فَاسُتَعُصَمَ \* وَلَئِنُ لَهُ يَفْعَلُ مَآ امُرُهُ لَيُسُجَنَّ وَلَيَكُونا مِنَ الْمُوهُ لَيُسُجَنَنَ وَلَيَكُونا مِنَ الْصَغِوِيُنَ ٥ قَالَ رَبِ السِّجُنُ اَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي آلِيُهِ وَإِلاَّ الصَّغِوِيُنَ ٥ قَالَ رَبِ السِّجُنُ اَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي آلِيُهِ وَإِلاَّ مَصَدِق عَنِي اللهِ فَي السَّجُنُ اَحْبُ إِلَيْهِ مَا يَدُعُونَنِي آلِيهِ وَإِلاَّ مَصَدِق عَنِي الْمُجَالِمُنَ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

پھرامتخان میں اتن بڑی کامیابی حاصل ہوجانے کے بعد بھی اپنے کمال پر نظر جانے کی بجائے اپنے رب کریم کی رحمت پرنظرر ہی:

وَمَا أَبُوِئُ نَفُسِى ؛ إِنَّ النَّفُسَ لَامَّارَةٌ 'بِالسُّوَّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيُ . إِنَّ رَبِّيُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ( ١٣- ٥٣ )

پھر جب جیل ہے رہائی ہوئی اور بہت مدت کے بعد والدے ملاقات ہوئی تو اتی بڑی بڑی تکلیفوں میں ہے ایک کا بھی ذکر نہیں کیا اپنے رب کریم کے احسانات ہی گنوارے ہیں:

وَقَدُ اَحُسَنَ بِيُ آِذُ اَخُرَجَنِي مِنَ السِّجُنِ وَجَآء بِكُمْ مِنَ الْبَدُوِ مِنْ اَعُدِ اَنُ نَّزَعَ الشَّيُطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخُوتِي، إِنَّ رَبِّي لَطِيْفٌ لِمَا يَشَاآءُ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٥ (١٣-١٠٠)

کئی سال جیل میں رہنے کی تکلیف کا کوئی ذکر نہیں کیا جیل سے نکالے جانے کی رحمت کا ذکر فرمایا۔ اس طرح ابا سے فراق کی پریشانی کا ذکر نہیں کیا دو بارہ ملاقات کی نعمت کا ذکر فرمایا۔

تیسری بات یہ کہ کہیں ابا کو بھائیوں سے پھے نفرت پیدانہ ہوجائے اور بھائیوں کو بھی این کے پیرانہ ہوجائے اور بھائیوں کو بھی اپنے کیے پرشرمندگی نہ ہواس برے میں کیا بجیب ارشاد ہے: مَنْ غَ الشَّیْطُنُ بَیْنِی وَبَیْنَ اِخُو تِیْ '' وہ تو شیطان نے کروادیا تھا بھا ئیوں کا کوئی قصور نہیں۔''

اور بھائیوں سے انتقام لینے یا شکایت کرنے کی بجائے انہیں بالکل معاف کردیا پھرمزیداحسان میکدان کے لیے مغفرت کی دُعاء بھی کردی: کلا تَنْوِیْبَ عَلَیْگُمُ الْہُومَ \* یَغْفِرُ اللّٰهُ لَکُمُ \* وَهُوَ اَدُحَمُ الرَّحِمِیْنَ 0

(۱۲-۹۲)

### حضرت يعقوب عليه السلام كامقام عبديت:

حضرت یعقوب علیه السلام کو بیٹوں کی طرف ہے انہی سخت اذیت بہنجی کہ بینائی جاتی رہی اور مرنے کا خطرہ ہوگیا مگرسب کو بالکل معاف فر مادیا، اور مزید دُیا ، مغفرت ہے بھی نواز ا:

> سَوُفَ اَسْتَغُفِرُ لَكُمُ رَبِّى ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥ (١٢-٩٨) ايے ہوتے ہيں شاكر بندے۔

### حضرت ابراجيم عليه السلام كامقام عبديت:

الله تعالى فقرآن مجيد مين حضرت ابراجيم عليه السلام كاية ول نقل فرمايا ب: وَالْكِذِى هُو يُطُعِمُنِى وَيَسْقِينِ ٥ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُو يَشْفِينِ ٥ (٢٢-٨٠/٤)

''ميراالله مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔''

اگراپنے ہاتھ کی کمائی ہے تو صلاحیت کس نے دی؟ کمانے کے مواقع کس نے دی؟ کمانے کے مواقع کس نے دی؟ اس میں برکت کس نے بچایا؟ سب ای کا کرم ہے ای کی عطاء ہے۔

'' اور جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاء دیتا ہے۔''

در حقیقت بیماری اور شفاء دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیال میڈ بیمان کے اللہ مجھے بیمار بھی کرتا ہے اور شفاء بھی دیتا ہے۔ یہ عبد بیت اور ادب کا مقام ہے کہ بیماری کو اپنی طرف منسوب کررہے ہیں ، اور شفاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کردہے ہیں ، اور شفاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف شکر کی وجہ ہے دل میں اوب بیدا ہوجا تا ہے۔

#### نعتوں کا سوال ہوگا:

حسنرت عمر رضی التد تعالی عندایک بار چند رفقاء کے ساتھ کہیں تشریف لے جار ہے سے ۔ راستے میں ایک شخص پر گزر ہوا جو ہہراءا ندھا، گونگا تھا اور جذام کی وجہ ہے اس کی کھال بھی خراب ہور ہی تھی۔ حضرت عمر رضی القد تعالی عند و ہاں زک گئے اور فر مایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشا و فر ماتے ہیں:

ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوُمَئِذٍ عَنِ النَّعِيُمِ (١٠٢-٨)

جب ہمارے بال پیشی ہوگی تو ہم نعمتوں کے بارہ میں پوچھیں گے کہ نعمتوں کا کیا شکرادا، کیا؟ پھر بات دل میں اُ تارلیں کہ نعمتوں کاشکر سے ہے کہ منعم کی محسن کی نافر مانی چھوڑ دی جائے۔

حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے رفقاء سے بو جھا کہ کیا اس مخص سے بھی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ ساتھیوں نے عرض کیا کہ اس بے جپارے کے پاس ہے ہی کیا، مال ومنصب وغیر ہ تقور ہے الگ اس کے پاس قود کیھنے، نے اور بولئے تک کی صلاحیتیں نہیں حتی کہ اس کی کھال تک گلی سڑی ہے۔ کیا اس سے بھی سوال ہوگا؟ حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کہ ہاں اس سے بھی سوال ہوگا، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے محمانے، پینے اور ان کی تکاس کے دراستے اللہ تعالی نے بند نہیں کیے وہ سیح جیں۔ یہ تو کھانے، پینے اور ان کی تکاس کے دراستے اللہ تعالی نے بند نہیں کیے وہ سیح جیں۔ یہ تو آپ نے ایک مثال بیان فر مادی ور نہ جسم کے اندر کتنے اعضاء ہیں۔

د نیا میں انسان کیسی ہی حالت میں ہو وہ مفام صبر نہیں مقام شکر ہے کیوں کہ اللہ د نیا میں انسان کیسی ہی حالت میں ہو وہ مفام صبر نہیں مقام شکر ہے کیوں کہ اللہ

(ap)

تعالیٰ کے احسانات، اس کی تعمیں بہت زیادہ ہیں۔ انسان کیے کہد دیتا ہے کہ اس کے پاس یہ تعمین بیس ، یہ تعمین ہیں۔ استے بڑے محسن کے احسانات کا افکار کرتے ہوئے ذرا بھی تو شرم نہیں آتی ، احسانات کو بغتوں کو نہیں سوچے ، مصیبت کو سوچے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر دل میں اُرّ جاتا ہے تو پھر وہ کسی مصیبت میں ، پریشان نہیں ہوتا وہ تو خوش ہی رہتا ہے اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ اس لیے اسے مصیبت میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے ۔ ہمرم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش وخرم ، میں ہوں میں خوش وخرم دیتا ہے تسلی کوئی جیشا مرے دل میں روتے ہوئے اک بار ہی ہنس دیتا ہوں مجذوب روتے ہوئے اک بار ہی ہنس دیتا ہوں مجذوب روتے ہوئے اک بار ہی ہنس دیتا ہوں مجذوب دو شوخ جو ہنستا مرے دل میں آتا ہے وہ شوخ جو ہنستا مرے دل میں آتا ہے وہ شوخ جو ہنستا مرے دل میں

ایک مدت تک میں بیکتا تھا کہ میں بیشعرد دسروں کے لیے پڑھتا ہوں ،اپنے لیے کمھی نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ مجھ پر تو اللہ نے بہتر بنادے۔ میں بیشعر نہیں، پھولوں کی طرح رکھا۔ یا اللہ! ہر آیندہ لحد گزشتہ ہے بہتر بنادے۔ میں بیشعر پڑھتے ہوئے بہت ڈرتا تھا۔ ابھی چندروز ہوئے اس کا ایک مطلب التد تعالیٰ نے دل میں ڈال ویادہ بی کہ دومرول کے مصائب سُن سُن کردنیا پریشان ہوری ہے، ڈرری ہے مگر میں دوسروں کے مصائب کے بارہ میں سُن کرہ نیا پریشان ہوری ہے، ڈرری ہے مگر میں دوسروں کے مصائب کے بارہ میں سُن کر بھی پریشان ہوری ہوتا ہے۔

مجھے یاس کیوں ہو کہ وہ دل میں بیٹے برابر تنلی دیے جارہے ہیں کیا جب بھی یاد میں نے ہے ان کو تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آرہے ہیں

مقام شکرایسی چیز ہے کہاس کا موقع ہرحالت میں اور ہر وقت میں ہوتا ہے، دوسری چیزیں جو ہیں بھی اُن کا موقع ہوتا ہے اور بھی نہیں ہوتا، اور بھی وقت ان کاختم ہوجا تا ہے، خاص طور پر مرنے ہے سارے اعمال ختم ہوجاتے ہیں، مگرشکرالیں چیز ہے کہ ہر آن میں ہرحالت میں شکراداءکرنے کاموقع موجود ہے:

وَبَشِرِ الصَّبِرِيْنَ o الَّذِيْنَ إِذَّا اَصَابَتُهُمُ مُّصِيْبَةٌ " قَالُوْ ا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاللَّهُ وَالنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالَّةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُلْوِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

کسی تکلیف میں ،کسی مصیبت میں ،کسی مرض میں ، مالی جانی نقصان میں صبر سیجیے! یہ جوصبر کا تھم ہے وہ تو صرف اجر دل نے کے لیے ہے انسان کے ضعف کی بنا پر ہے کہ صبر کر دورنہ حقیقت یہ ہے اگر خور ہے وہ یکھا جائے تو کتنی بڑی مصیبت ہو، پھر بھی مقام شکر بی ہے ،مصیبت میں بھی مقام صبر نہیں ،مقام شکر ہے۔

حقیقت میں تو یوں ہی کہنا جیا ہیے کہ انسان پر جتنے بھی حالات گزرے ہیں، اللہ تعالی نے اگر بھی کسی تکلیف میں یا آز مائش میں مبتلا کردیا تو وہ بھی در حقیقت مقام صبر کی بجائے مقام شکر ہے، بڑی مصیبتوں ہے بچالیا، بڑی تکلیفوں ہے بچالیا۔

## اہل جنت کا آخری کلمہ:

دنیا میں تو ہر حالت مقام شکر ہے ہی ،اور جنت میں جانے کے بعد وہاں بھی بدرہے گا: وَاخِرُ دَعُواهُمُ أَنِ الْمَحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ (۱۰-۱۰)

ابل جنت آئیں بین باتیں کرنے کرنے پھر جہاں کوئی بات ختم ہوئی: وَ الحِسرُ دَعُواهُمْ اَنِ الْسَحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ 0 پھر باتوں بیں شروع ہوں گے، باتیں کرتے کرتے پھر جب بات ختم ہوگاتو: وَ الحِسرُ دَعُواهُمْ اَنِ الْسَحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ 0 کرتے کرتے بھر جب بات ختم ہوگاتو: وَ الحِسرُ دَعُواهُمْ اَنِ الْسَحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ 0 مزابی آ جائے گا جب وہاں جائیں گان شاء اللہ تعالی ۔ جنت کی کیفیات کو، حالات کو، ختوں کو سوچا کریں، اتنا سوچے کہ یوں معلوم ہونے گئے کہ پہنے ہی گئے۔ جنت کی نفتوں کو سوچنے سے رغبت برستی ہے، جتنی رغبت برسے گی اسی حد تک بنت کی نفتوں کو سوچنے سے رغبت برستی ہے، جتنی رغبت برسے گی اسی حد تک اطاعت کی تو فیق برسے گی اور گن ہوں سے نبیخے کی ہمت بلند ہوگی۔شکرائی چیز ہے کہ اطاعت کی تو فیق برسے گی اور گن ہوں سے نبیخے کی ہمت بلند ہوگی۔شکرائی چیز ہے کہ

ونیا میں بھی ہر حالت میں اور یہاں سے گزرنے کے بعد جنت میں بھی یہ عبادت ختم نہیں ہوگی بلکہ سب سے بڑی بات بہی ہوگی: وَاخِورُ دُعُو اللّٰهَ أَنِ الْسَحَدُ لَلّٰهِ وَبَ بَ اللّٰهِ وَبَ بَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَا وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ

#### ایمان سب سے بروی نعمت:

ا گرکسی مرض میں مبتلا ہو، یا مالی تنگی ہوتو تھی نعتیں زیادہ ہیں۔ ہزاروں مخلوق سے زیادہ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ، دنیاوی نعمتوں کوسوچتار ہے۔اس ہے بھی بڑھ کر کہیں زیادہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت سب نعمتوں سے برجی ہوئی ہے، اس میں بردی غفلت ہوتی ہے، بہت کوتا ہی ہوتی ہے، دنیا کی نعمتوں پرتو پھربھی بھی انسان الحمد ملّد! كهد بى ليتا بيكن ايمان كى نعمت يرتبهى خيال نبيس جاتا كدي نعمت سينبيس بلكه الله تعالى کا کرم ہے۔ پہلی بات تو بیسوجی جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کفار کے گھر میں پیدا کردیتے ، کسی نیسائی، بیبودی،سکھ، ہندو کے گھر میں پیدا کردیتے ،تو کیا ہمارا پیاختیار تھا کہ ہم کتے کہ وہاں پیدانہیں ہوں گے ،کسی مسلمان کے گھر میں بی پیدا ہوں گے ،محض ان کا كرم واحسان ہے كەمسلمان كے گھر ميں پيدا كيا تو پيدائشي مسلمان ہو گئے۔ دنيا ميں ویکھا جائے کہ کفار کتنے مسلمان ہوتے ہیں ،مجھی مجھار کہیں کروڑوں میں ہے کتنے سالوں کے بعد کوئی خبر آتی ہے کہ فلاں مسلمان ہوگیا تو معلوم ہوا کہ غور دخوض ، نفکر وتدبر، ولائل کوکام میں لانا، اس کے لحاظ ہے ایمان اختیار کرنا، یہ بالکل ایبانا در ہے کہ کا تعدم ہے، پھرا گرانہیں تو فیق ہوبھی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے ہے، کسی کا فرکوتو فیق ہوگئی تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے دشگیری فرمائی ورندا گراللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہوتا ،اسے کہاں ہے بہتو نیق ہوتی ،تو ایمان پرشکر اداء سیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطاء فر مائی اوراتی آسانی سے بیددولت عطاء فر مادی که پیدا ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہو گیا۔ مسلمان توروزِ اول سے بھی تھے جب کہددیا:

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى (٤-١٤٢)

تو جب بی ہےاللہ تعالیٰ نےمسلمان بنالیاای وقت ہےاب اُن کا کرم ریہ ہے کہ بعض ارواح کو بھیجے دیا کفار میں مگر جمیں مسلمانوں میں ہی پیدا کیا تو جوشروع میں ایمان کی دولت عطا ،فر مادی تھی اس کی حفاظت فر مائی ،ا ہے ضائع نہیں ہونے دیا ،مسلمان کے گھر میں بیدافر مایا، جہاں تک ہمارااختیار نہیں تھااس وقت تک القد تعالیٰ نے حفاظت فرمائی جب تک نابالغ رہے تو اختیار کے باوجود بھی زبردی اسلام سے چمٹائے رکھا، نا بالغ اگر کفرید کلمه بک دے یا پیہ کہدد ہے کہ میں کا فر ہو گیا دوسرا ند ہب اختیار کرلیا مگراس کے والدین مسلمان میں تو اللہ تعالیٰ زبر دسی اسلام ہے چمٹاتے ہیں۔ ہم نے کئے کے گلے میں پٹاڈال دیا ہے جہاں بھی بھا گنار ہے ہے ہمارا ہی ہے، زبردستی اپنا بنایا، بیان کا کیسا کرم ہےاوراگر بالغ ہوکربھی بغاوت کرتا ہے تو اتنی مدت ہم نے حفاظت کی اگر ا بہی بھاگ رہے ہوتو جاؤجہم میں، پھراس سے دشگیری اور کرم المتد تعالیٰ کاختم ہوجاتا ہے۔کیاا حسان ہےاللہ تعالیٰ کا کہ شروع میں بی زبردی مسلمان بنادیا، پھرپیدا ہونے تک جب ہمارا اختیارنہیں تھا تو مسلمان رکھا،مسلمانوں کے گھروں میں بیدا کیا، پھر بالغ ہونے تک کچھوڑی بہت عقل بھی ہے اختیار بھی ہے، تو مجھی مسلمان بنائے رکھا، ابیا چیکادیا کہ کھر جنے ہے بھی نہ ہے ، محض اُن کا ترم ہے ، اُن کا احسان ہے۔ نعمت ایمان کے بارے میں بہت سوحیا جائے تا کہ ایمان میں ترقی ہوتی رہے اور خاتمہ ایمان یر ہو، ترتی خواہ کوئی جاہے یا نہ جا ہے اتنا تو سب کہتے ہی ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، ترتی تو مسلمان نبیں جاہتے ،اس لیے نہیں جاہتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان میں اگر ترقی ہوگی تو گناہ حجیوڑنے پڑیں گے بغیر گناہ حجیوڑے ترقی ہوگی نہیں اور گناہ حجیوڑنے کا ارادہ نہیں ،

اس کے قو کہتے ہیں کہ ترقی نہ ہو، ترقی تو دنیا ہیں ہوتی رہے، البتہ اس پرسب کہیں گے کہ فاتمہ ایمان پر ہوجیہا بھی ہوگر ایمان پر ہویہ قوسب کا خیال ہوتا ہے تو ایمان نے کیوں نہ استعمال کیا جائے کہ ترقی بھی ہوتی رہے اور فاتمہ بھی ایمان پر ہو، وہ یہی ہے کہ ایمان کی نعمت کا استحضار کر کے الحمد لللہ کہا جائے سات باراس پر روزانہ کہیں، سب سے پہلے نعمت ایمان اس کے بعد دوسری نعمتیں، اسے اپنے وظیفے میں وافل کر لیجے:

لَئِنُ شَكَرُتُمُ لَازِيُدَنَّكُمُ (١٣-١)

جس نعمت پرشکرادا، کرو گے میں اس نعمت میں ضرور زیادتی کروں گا، استے برے حاکم ، استے برے قاور، استے بر سے مختار اور شم اُٹھا کر فر مار ہے ہیں، لام تاکید جو ہوہ جواب شم ہوا کرتا ہے، لام تاکید ہے، نون ثقیلہ ہے، شم یہاں محذوف ہے، تو قسمیں اُٹھا اُٹھا کر تاکیدوں کے ساتھ ضرور بالضرور، مگر آج کے مسلمان کو پھر بھی یقین نہ آئے۔

## بندول پرالله کی رحمت:

کلام کی بلاغت ہے ہوتی ہے کہ متعلم اپنے مقام کے لحاظ سے بولتے ہیں اسے کلام کی بلاغت ہے، وہ اپنے مقام ہے کہ جتناکس کا بلند مقام ہوتا ہے، وہ اپنے مقام میں تاکیدیں نہیں اور دنیا ہیں دستوریہ ہے کہ جتناکس کا بلند مقام ہوتا ہے، وہ اپنے مقام میں تاکیدیں نہیں لا تاقت میں نہیں اٹھا تا وہ تو ذراسا کہدد ہے کہ ہوجائے گا تو بس! استے برٹے خص کا کہا ہوا ہے۔ اگر اس ہے کہوکہ ذراا چھی طرح بتاؤ تو کہ گا کہ نالائق! نکل جاؤیہاں سے تہمیں ہم پراعتاد نہیں ، تو دنیا میں جتنا او نچا مقام ہوتا ہے ، کمشنر ہو وہ ذرای تاکید کرے، یا حاکم وقت کا تو یہ کہددینا کہ تو تع ہے شاید ہوجائے وہ '' شاید' کہد درای تاکید کرے، یا حاکم وقت کا تو یہ کہددینا کہ تو تع ہے شاید ہوجائے وہ '' شاید' کہد درای تاکید کرے، چھوٹے لوگ ہراوت میں اٹھا کیں ، اور صاحب مقام شاید کہد و سے تو وہ اس کا خارات میں ، اور صاحب مقام شاید کہد و سے تو وہ اس سے زیادہ مؤکد ہے ، چھوٹے لوگ ہراوت میں اٹھا کیں ، اور صاحب مقام شاید کہد و سے تو وہ اس سے زیادہ قابل اعتبار ہوتا ہے۔

یباں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام تو سب سے بلند ہے، ونیا کے حکام تو اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو پھراللّٰہ تعالیٰ اتی قشمیں اُنھار ہے میں ہتمیں اُٹھا اُٹھا کرفر مارہے ہیں ، تا کیدیں فر مافر ماکر ، نون تُقیلہ ہے ، لام تا کیدے کس طرح تا کیدوں پرتا کیدیں کر کرکے بیان فرمارہے ہیں، بیالند تعالی اپنے مقام ے اُنز کر کیوں فرمارے ہیں؟ بلاغت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ جواب اس کا بیہ ہے كه بلاغت ميں كہيں تو مقام متكلم ديكھا جاتا ہے اور كہيں حالت مخاطب كوديكھا جاتا ہے، اگر متکلم تو ہو بہت او نیچے مقام پر ، توقشم اُ ٹھانا ، تا کیدے کہنا ، بار ہار کہنا ، یقین دلائے کی كوشش كرنامتكلم كے مقام كے مناسب تونبيس، يو ببت كرى موئى بات ہے مكر مخاطب ایبا ٹالائ**ق ہے کہ اسے یقین آتا ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا۔**ا ٹرمتکلم کواس مخاطب کے ساتھ محبت نہیں، وہ تواہے کان ہے بکڑ کر نکال دے گا کہ ہم نے اپنے مقام کے مطابق کہہ بھی دیا پھر بھی یقین نہیں ، جاؤ نالائق! مگر جس متکلم کومخاطب کے ساتھ محبت بھی ہو، وہ تو اینے مقام ہے ہٹ کربھی ہاتیں کرے گا کہ یہ سی نہ سی طریقے ہے نے جائے ،ارے! اس کی خاطر تو ہم نے اینے مقام کو بھی قربان کردیا ہے، مقام سے بٹ کر بات کی ،تو کیا رحمت ہے اللہ تعالی کی اینے بندوں پر ، ایسے تالائق بندوں کو یقین ولانے کے لیے کہ انہیں یفین نہیں آتا، اتنابز اذو البحلال والا کو ام قشمیں اُٹھ کراورتا کید کے ساتھ فرمار ہاہے، دنیا میں کوئی باوشاہ کی بات پریفین نہ کرے تو وہ اسے سزا دے گا،عہدے ہے معطل کرد ہے گا۔ مگراس کا بیٹا اس ہے کوئی بات طلب کرر ہا ہو، بادشاہ بیٹے ہے کہہ ر ہاہے کہ ہاں اس طریقے ہے بیاکام ہوجائے گا مگر وہ بیٹا بھی نالائق کہ اے یقین نہیں آتا توبادشا واپنے بینے کونہ موت کی سزادے گا اور نہ بی اپنے بیٹے کونکا لے گا ، نہ اس کے مطالبے کورو کرے گا بلکہ محبت کے ساتھ مجھائے گا کہ تمہارا مطالبہ بورا ہوجائے گا ،کوئی بات نہیں ہوجائے گا، ہزار ہاربھی کہنا پڑے ہٹے کے لیے توایینے مقام ہے بٹ کر بات کرے گااپنے مقام کو قربان کردیتا ہے بیٹے کی محبت میں۔ توجو سرچشمہ جمعت ہے اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ بندول کی محبت میں وہ قسمیں اُٹھار ہے ہیں، تا کید پر تا کید کررہے ہیں،اثر تو تبہی ہو جب کہ چھٹور کریں۔

#### قرآن کاحق:

میں جب تلاوت کرتا ہوں اس وقت بھی اور دوسر ہے اوقات میں بھی بار بار خیال ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کا کیا حق اواء کیا ہے، سوچتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کی وقوت و ہے ہیں، احکام کوچھوڑ ہے اس لیے کہ احکام پڑمل تو جب ہی ہوگا کہ قرآن میں بتائے گئے ہیں؟ زمین وآسان میں میں بتائے گئے ہیں؟ زمین وآسان میں قد بر وتفکر کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا، اللہ کی قدرت قاہرہ کا مطالعہ کرنا، ایک چیزوں کو سوچتے رہنا چاہے۔ اس قرآن میں احکام تھوڑ ہے ہے ہیں اور نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے، اگر تمام احکام کو جمع کیا جائے تو میرے خیال میں دو تین صفحے ہی بنیں گے، احکام یہی ہیں، نماز، زکو ق، روزہ، حج ، جرام، حلال، نکاح، طلاق، میراث و غیرہ۔

جوجو چیزیں قرآن بیان کرتا ہے انہیں پڑھاتو لیتے ہیں گریڈیس و چتے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو! یہ کھو! گر پھر بھی اس کی آنکھیں نہیں گلتیں ،الکہ کو ، الکہ تو وا اللہ اَنْوَلَ ، جہاں کہیں تَسَووْا ، اللہ اَنْوَلَ ، جہاں کہیں ہر جگہ پر ارے! ہماری یہ قدرت ، ہماری یہ قدرت ، ہمارے یہ احسانات ہماری یہ قدرت ، ہمارے یہ احسانات ہماری یہ قدرت ، ہمارے یہ احسانات ہماری یہ قدرت ، ہماری یہ قدرت ہماری یہ قدرت ہماری ہو ہو ہو ہو ہے ہیں ، ہم جو بھے یہ بیان کرتے ہیں ، وعوت فکر اور تذہر دے رہے ہیں ، اس سے فیسے وہ حاصل کریں گے جن ہیں عقل ہے ، یہ بیرار کرنے کے لیے نشر لگارے ہیں ، اس سے فیسے وہ حاصل کریں گے جن ہیں عقل ہے ، یہ بیرار کرنے کے لیے نشر لگار ہے ہیں ، ہم براے عقل کے مدمی ہوا گر ہم لوگ اس میں غور مبیرا کر رہے تو معلوم ہوا کہ عقل کا دعوی غلط ہے ، عقل ہے ہی نہیں ، د ماغ میں گو بر بھر اہوا ہے ، عقل ہے ، عقل ہے ، عشل سے دماغ خالی ہے کہیں … اُولی الاَلْبَابِ ہ کہیں … اُولی الاَلْبَابِ ہ کہیں … اُولی الاَلْبَابِ ہوں کہیں … اُولی اللہ ہوں کہیں … اُولی اللہ ہوں کہیں سے دیا جو کہیں ہوں کہیں ہوں کہیں ہوں کہوں کہیں ہوں کہیں ہوں کہیں ہوں کہوں کی ہوں کہیں ہوں کہیں ہوں کہوں کو کہوں کی ہوں کہوں کو کہوں کو کھوں کو ک

سٹ کیفنگ

فرمارے ہیں، بار بارمتوجہ فرمارے ہیں،اس چیز کوسوچو!اس چیز کودیکھو! کیا ہے تہہیں نظر نہیں آتا کیا ہماری بدر حت نظر نہیں آتی ، کیا ہماری بیقدرت نظر نہیں آتی ، بار بار کہدر ہے ہیں، برخض سویے کہ جب اِن آیات برگز رہتے ہیں کہیں بھی ،اَکسٹھ نَسوَ ، اَکسٹھ یَسوَ وُا، جہال بھی ہُوَ الَّذِی آئے گا، یا اَلَّذِی آئے گا، یاوَ اللّٰہُ آئے گا،توبس وہ سارانعتوں کا بیان ہے، کہیں قدرتوں کا بیان ہے کہیں نعمتوں کا بیان ہے، کہیں انقلابات کا بیان ہے، کہیں ونیا کی فنائیت کابیان ہے مختلف مثالوں سے بار بار بیان فرمایا، اتنابرا قرآن جو ہےاس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی خیال ہی نہیں جاتا اور جب خیال نہیں ،توجہ نہیں تو اثر کیا ہوگا،اہے کس بات پریقین آئے گا،جن چیزوں ہے جن آیات میں یقین ولانا حاہتے ہیں ہشمیں اُٹھارہے ہیں گراس نے تو کان اور آئکھیں بند کر رکھی ہیں اے بات کیے تمجھ میں آئے ،اے کیے یقین آئے۔

## نعمت ميں ترقی کانسخہ:

فرمایا: لَمِینُ شَکَوْتُهُمُ لَازِیُدَنُکُمُ ہروہ نعت جس پرشکرادا،کرتے رہو گے جمہیں اس میں ترقی ویں گے،ایمان کے نور میں،اعمال میں اورایمان کے دوام میں،کمال اور دوام شامل ہوجائے ، اور اُس نعمت کو دوام رہے ، مرتے دم تک، بیترتی ہے اور ترتی کا یجی نسخہ ہے کہ خاص طور پر ایمان کوسوج کراس پر اللہ تعالی کاشکرا دا ء کیا جائے ،ای طرح ہے نیک اعمال پرشکراداء کیا جائے ، نیک اعمال کی جتنی تو فیق ہوگئی اس پرشکر اداء کیا جائے ،اگراللہ تعالیٰ کی دشکیری نہ ہوتی تو جو پچھ ہم کریار ہے ہیں ،اتنا بھی نہ کر کتے ، یہ صرف اُن کا کرم ہے اور اُن کی دشگیری ہے،اس بربھی شکراداء کیا جائے۔ جب شکراداء کریں گے تو ساتھ ساتھ بہنیت بھی رکھیں ، ؤیا ، بھی کرلیا کریں کہ یااللہ! تیرا تو وعدہ ہے کہ جوشکرا داءکر تا ہےا ہے ترقی ہوتی ہے، ہم تو شکر کررے ہیں ،ایمان میں ترقی عطاءفر ما، ائمال میں ترقی عطاءفر ما، استمرار اور دوام نصیب فر ما، ساتھ ساتھ یہ ؤ عاء

بھی ہوتی رہے۔

## أيك اشكال:

ایک اشکال خلجان کے طور پر دل میں کنی سالوں ہے آر با تھا، گراس کی طرف توجہ
اس لیے نہیں کی ، بہت ہے ایسے خلجان دل میں آتے ہیں گر توجہ نہیں دیتا کہ مالک کے کام میں گئے رہو، کوئی جائز نا جائز کا مسئلہ ہوتو اسے حل کرنا ضروری ہوجاتا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بات کو بجھنے کی کوشش کریں اللہ جانے اُن کے ارشادائت میں کتنی حکمتیں کتی مصلحین ہیں ،ان کی مرضی ہوگ تو بھی بتادیں گئے، اُن کی رض کی طلب میں گئے رہیں۔

آئی عصر میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالی نے وہ ضلجان رفع فرمادیا جو کئی سال سے تھا۔
اشکال بیتھا کہ شکر نعمت سے قناعت بیدا ہوتی ہے اس پرتو کئی دفعہ بیان ہوی چکا ہے،
شکر نعمت کے خواص میں ہے اس کے آثار میں سے بیہ کدانسان کے ذبن میں حرص
کی بجائے قناعت پیدا ہوتی ہے بید نیوی نعمتوں میں تو ٹھیک ہے، نعمتوں کا بھی استحضار
کرے گا، سو ہے گا، تو حرص دل سے نکلے گی، قناعت بیدا ہوگی، اوراگرد نی نعمتوں کو
سوچنے لگا، تو اس میں ضدشہ ہے کہ جولوگ نماز باجماعت کے لیے سجد میں نیس آتے اور
بیسوج کرمطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہم کم از کم فرض تو پڑھ بی لیتے ہیں۔ اس بارے میں
اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ شکر نعمت کی اصل حقیقت اورروح ہے کہ جونعمت
اللہ تعالیٰ نے عطاء فرمائی ہے اس کی قدر کی جائے ۔ سوچا جائے کہ مجھ پراسے احسانات

## قدر نعمت کی ایک مثال:

حصرت نانونوی رحمه الله تعالی کو جب کہیں ہے ایک ہزار رویے تخواہ کی پیش کش

آئی تو جواب میں فرمایا کہ دی روپے ، ہانہ ایک مکتبہ میں تصبیح کرنے کے ملتے ہیں پانچ روپے ہمارے گھر کے مصارف میں آ جاتے ہیں اور پانچ روپیہ طلبہ کود ہے دیتا ہوں ، اور وہ د ماغ پر بوجھر ہتا ہے کہ کس کو دوں؟ اور آپ کے بیبال ہزار روپیہ یخواہ ہوگئی تو پانچ روپیہ میر رے گھر کے مصارف کے ہوگئے اور نوسو بچپانو سے روپے میں کیا کروں گا، بھئی اتنامیر سے اندر خل نہیں ۔ اس پر بیا شکال ہوگا کہ کسی کو دینا کیا مشکل ہوتا اس پر بتار با ہوں ، قد رنعت کہ کسے دینا ہے ، کتنا دینا ہے ، اس کا مصرف سیحے ہے ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت جتنی بڑھتی جلی جاتی ہے تو ایسے ہیں کہ جدھر جا با بھینک دیا ، سو چنا جا ہے تعلق اور محبت جتنی بڑھتی جلی جاتی ہے تو ایسے ہیں کہ جدھر جا با بھینک دیا ، سو چنا جا ہے کہ رنعت ہے۔

## بعض خصائل میں التباس:

ہیں ،آپ لوگ گھروں میں بتی جلاتے ہیں تو وہ بغیر ضرورت کے جلتی ہی رہتی ہے، پنکھا چلا دیا تو چلتا ہی رہتا ہے تیجے معلوم نہیں ہوش ہی نہیں اور اگر کوئی مسکیین ہوتو اے ایک پییانہیں ویں گے۔خودانی بتی جلاکر پومیہ پندرہ، میں رویے خرج کردیں گے لیکن مسکین کوئیں دیتے ،اس سے بہ ثابت ہوا کہ نعمت کی ناقدری کے طور پر بہ بتی جل رہی ب، نعمت کو کیوں ضائع کررہے ہیں ، نہ آ یہ کے کام کی نہ کسی اور کے کام کی تو کیوں ضائع کررہے ہو، جہاں ایک بتی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں دوجلادیتے ہیں۔ میں نے ا پچھے اچھے دین دارلوگوں کو دیکھا ہے ان چیزوں کا خیال نہیں کریتے اور کوئی منع کرے تو تهمیں گے، کیسا بخیل ہے، جو مخص ہزاروں رویےاللہ کی راہ میں خرچ کررہا ہوو ہ دو بتی کا بوجھ برداشت نہیں کرسکتا؟ تو دوبتی ہے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ایک دورویے بومیے خرج ہوجا کیں گے۔ نعمتوں کی قدر دانی یہ ہے کہ مصرف سیح تلاش کرے، مصرف کو تلاش کرنے میں بے شک جتنا سوچنا پڑے، جتنا وقت صرف ہو، یہ بھیجے کہ بیر قدر نعمت میں خرج کررہا ہوں ،اللہ تعالیٰ کی عباوت کررہا ہوں پیغوروفکرنفل پڑھنے ہے زیاوہ بڑی عبادت ہے، یہ جونعت آگی اے کہاں خرچ کروں اے سو چنانفل عبادت ہے زیادہ اہم ہے کیونکہ میہ فرض ہے اورنفل پڑھنانفل ہے، کوئی چیز ضائع نہ جائے اور اگر غیر مصرف کووے دیا تو وہ بھی ایک قتم کا ضائع کرنا ہی ہے۔ آخرت کی بھی یہی مثال ہے اگر کوئی عمل احیصا ہوتو پھراس کی قدریبی ہے کہ اُس میں ترقی کی کوشش ہو،اللہ تعالیٰ ہم سب كوشاكر بنادے، قبولاً، قلباً، لسافاً، برطرت ہے، اللہ تعالی بمارے اعضاء كوبھی شکرنعمت کی تو فیق عطاء فر ما ئیں ، زبان کوبھی شکر کی تو فیق نصیب فر ما ئیں ، اور دل کوبھی شكرى تو فق عطا ءفر مائيں۔

## شکرنعمت کے فائدے:

ایک صاحب بمیشه به کهتے رہتے تھے کہ تعویذ دے دیں ،تعویذ دیجیے ،کئ بار دیا ،گر

وہ جب بھی ملتے تو کہتے کچھ پڑھنے کے لیے بتادیجیے، اُن کی دُ کان پر بھی بھار جانا ہوتا ے، ماشاء اللہ الحیص خاصی و کان چل رہی ہے، ایک بار مکان پر جانا ہوا تو گاڑی بہت اجھی، ہیلےموٹرسائنکل ہوتا تھا،اب گاڑی بھی ہے،اور بہت عالی شان بنگلہ بھی ، یہ کیا بات ہے؟ سب پچھ ہے، تو میں نے سوچا کہ انہیں مرض پچھاور ہے، انہیں بتادیا کہ سات مرتبہ روزانہ الحمد للہ! کہا کریں ، تو الحمد للہ کا بیراثر ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے تعویذنہیں مانگا۔ مالی ترقی ،عزت کی ترقی ،صحت کی ترقی ، مرتعت میں ترقی کانسخہ یہ ہے کہاس پرالحمد نٹد کہا جائے ۔اللہ تعالیٰ کاشکرا دا ،کیا کریں ،شکر نعمت ہے قلب میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ایک فائدہ یہ کہ دنیا کی ہوس کولگا م کلتی سے اور قناعت ول میں پیدا ہوتی ہے، دوسرا فائدہ بیر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ ہے اطاعت کی تو فیق ہوگی ،اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور گناہ کرتے ہوئے شرم آئے گی اور جن چیز وں کی قلت كى آب كوشكايت بأس كانسخاتو قرآن مين يبي بكد: لسبان شكر تُسمُ لَازِيْسَدَنَّتْ مُنْتُكُمُ مِيرِي نَعْمَتُولِ بِرَشْكُراداء مُرو، مِين اسْ نَعْمَتُ مِين رَبِّي عطاء كرول كاله الشخ فائدے ہیں، شکر نعمت کے ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوشکر نعمت عطاء فر مائمیں اور اُس پر جتنے وعدے ہیں،سب عطاءفر مائمیں۔

## شكر كى حقيقت:

شکری حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی حجوزیں پہلے شاکر بنتا ہے ول، ول شاکر بنتا ہے۔ آج کامسلمان شاکر بن جائے تو تمام جسم سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کو نکال بھینکتا ہے۔ آج کامسلمان ایک تو شکرا داء کرتا ہی نہیں اور اگر کوئی کرے گا بھی تو الحمد للہ! الحمد للہ! کی رے تو نگا دے گالیکن اللہ کی نافر مانی نہیں جھوڑتا وہی جیسے مطاف کے کنارے پر ایک آلو کھڑا ہوا تھا اور اس نے الحمد للہ! الحمد للہ! کی رے لگار کھی تھی۔

مطاف کے کنارے پرایک آلوکھڑا ہوا تھا، آلوہم اسے کہتے ہیں جو ڈاڑھی منڈا تا

ہے۔ انہیں اللہ کے گھر بینج کربھی اللہ سے شرم نہیں آتی وہاں بھی باغیوں کی صورت لے کربیج جاتے ہیں۔ وہاں مطاف میں ایک آلوہاتھ باندھے گھڑا ہوا تھا اور روبھی رہاتھا اور ایک رث لگائی ہوئی تھی الجمد للہ! الجمد للہ! الرعش میں مراجارہا ہے اور صورت اللہ کے شمنوں کی بنار تھی ہے! میں طواف کر رہاتھا جب بھی اس کے قریب سے گزرتا تو اس کے لیے وُعاء کرتا کہ یا اللہ! اسے ہدایت دے یہ تھے یہاں آکر بھی فریب دے رہا ہے اسے ہدایت دے۔ یا در کھیے! صرف زبانی الجمد للہ کئے ہے جہنیں ہوتا ول شکر گزار بن جاتا ہے تو پورے جسم سے نافر مانیاں ہوتا ول شکر گزار بن جاتا ہے تو پورے جسم سے نافر مانیاں حجوث جاتی ہیں۔ جب تک نافر مانی نہیں جھوٹی زبان سے الجمد للہ! کی دئ ویں ہیں، ہزاروں تبیحات بڑھ لیں وہ اللہ سے فریب کررہے ہیں ان کا دل اللہ لگائی مجت سے خانی ہے۔

#### بدوی کا قصہ:

وہ بدوی کے کتے والی بات ہے۔ ایک بدوی کا کتا مرر ہاتھا وہ بدوی بیضا ہوارور ہا تھا وہ بدوی بیضا ہوارور ہا تھا کی نے پوچھا کہ کیوں رور ہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرا کتا مرر ہا ہے بچھاس کے ساتھ بروی محبت ہے اس کی جان میں میری جان ہے بیم رگیا تو گویا میں مرجاؤں گا۔ بہت رور ہاتھ، قریب میں ایک بورا بجرار کھا تھا کسی نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس میں روٹیاں ہیں۔ پھر بوچھا کہ کتا کیوں مرر ہا ہے؟ کہتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے مرر ہا ہے۔ ارے! کتا بھوکا مرر ہا ہے، روٹیوں کا بورا بھرار کھا ہا ور کتے کے شق میں تو بھی مرر ہا ہے تو یہ بوراروٹیوں کا کون کھائے گا؟ تو بدوی نے کہا کہ بات بیہ کہ آنسو بہانا آسان اور روٹی کا کھڑا دینا مشکل اس لیے خواہ کتا مرج نے کوئی بات نہیں روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں دول گا۔ ایسے بی آج کل کا مسلمان ہے آنسو بہا بہا کر الحمد للہ! الجمد للہ!

کی بن جائے ، ول سے اللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت نگل جائے کم ہے کم اتنا بی کرلے ، کہتے ہیں کہ سے بردا مشکل ہے۔ الحمد للہ کی تو ہزاروں تنبیجات پڑھ لیس گے اللہ کی نافر مانی جھوڑ نے میں انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے ایسکلت ہے الن کی گرون پر کسی نے کموار رکھی ہوئی ہے کہ خبر دار جواللہ کی نافر مانی جھوڑ کے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمادیا تو اللہ کی وہی رحمت ہوجائے کہ انہیں زیروی مسلمان بنادے تو بی ہوگا ور نہ مید و سے تو مسلمان بنے پر تیار نہیں میا نجر حضرت میں علیہ السلام آگرانہیں تھیک کریں گے۔

یہ بات خوب یا در کھیں کہ شکر کی حقیقت اور روح سے سے کہ منعم کا مسن کا فر ماں بردار بن جائے۔اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کریں سوچتے رہنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق پیدا ہوگا اور جتنازیا وہ نعمتوں کو سوچیں گے محبت بڑھتی رہے گی تعلق بڑھتا رہے گا ، شکر نعمت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کوتو فیق عطا ، فرمائیس ۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين.

## اضافهاز جامع

جن حضرات کو حضرت اقدس رحمه الله تعالی کی مجالس میں شرکت کا موقع ملا اور جنبوں نے حضرت اقدس رحمه الله تعالی کے احوالِ مبار کہ کا مشاہدہ کیا وہ جہ نتے ہی بیس کے حضرت اقدس رحمہ الله تعالی شکر نعمت کا کس قدرا ہتمام فر مایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ارشاد فر مایا کہ مجھے جواللہ تعالی نے وسعت مالیہ سے نواز ا ہے اوراً مور خیر میں فراخ ولی سے خرچ کرنے کی نوفیق عطاء فر مائی ہے اس سے بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ شاید میرے بچے مالی تعاون کرتے ہیں ، یہ بالکل غلط ہے ، بحمہ الله تعالی میرے پاک ان سے کئی گنا زیادہ خزا نے ہیں ۔ جھ پر فتو حات ربانیہ اور مال ودولت کی شب وروز موسلا دھار بارش کے اسباب سے ہیں:

- 🛈 الله تعالی پراعتماد ـ
- 🕑 غيرالله 🗂 استغناء ـ
  - 🕝 شکرنعمت ـ
- 🕜 حاجت ہے زائد مال أمور خير ميں خرچ كر دينا ہوں جمع نہيں كرتا۔

یہ جارنمبر میں نے وضاحت کے لیے بتادیئے میں ورند در حقیقت ان سب کی بنیاد صرف شکر نعمت ہی ہیں۔ میں مجالس صرف شکر نعمت سے پیدا بوتی ہیں۔ میں مجالس علیاء و جامعات اسلامیہ میں اپنی وسعت مالیہ کا ذکر اس لیے کرتار بتا بول کہ علماء مجھ سے نسخ کیمیا حاصل کر کے مخلوق کے دروازوں کی خاک چھانے سے نیج جائیں۔ اللہ تعالی نسخ استعال کرنے کی تو فیق عطاء فرما نمیں اور نافع بنائیں۔

حضرت اقدس کو کتنی ہی شدید تکلیف ہو حتی الا مکان دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے

دیتے تھے، فرماتے کہ شب وروزاس منعم وحسن کی بے حدوحساب نعمتیں استعمال کرتے ہیں اگر کھی کوئی تکلیف چیش آ جائے تو وہ محبت کی چنگی ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کا حال مبارک بیتھا ہے۔

> راضی برضا ہوں تو سکون ابری ہے ہر درد میں آرام ہے ہرغم میں خوشی ہے

## أخرى ايام مين حضرت اقدس رحمه الله تعالى كاحال:

حضرت والا رحمه الله تعالى كي آخرى ايام مين جن خادم كو خدمت كي سعادت نصیب موئی وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ایک صاحب حضرت والا رحمہ اللہ تعالٰی کی عما دت کے لیے حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام کہد کرمصافحہ کیا تو حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خیریت معلوم کرتے ہوئے فرمایا کیا حال ہے؟ جب انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے اپن خیریت بول بیان فرمائی کردیکھیے میں کتنے مزے میں ہوں نا؟ اپنے حجرے میں ہاتھ گھماتے ہوئے فر مایا کہ پیچھوٹا سا ہپتال ہے ہرتشم کی راحت میسر ہے بھر ہماری طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ دیکھیے کتنے اچھے اچھے خدمت گار بھی ہیں جو کہتا ہوں بورا کردیتے ہیں جنت کے غلمان کی طرح ہیں۔ان صاحب کو بہ سب باتیں اور جواہر یارے من کرخودتو مجھ یو جھنے کی ہمت نہ ہوئی بس کا نیتے ہوئے گویا ہوئے کہ حضرت والا ہے وُ عا وُل کی درخواست ہے۔ آپ نے فر مایا ول ہے وُ عاء کرتا ہوں اور پھروہ صاحب مصافحہ کر کے رخصت ہوئے۔ ہم لوگ ان صاحب کے بدن کی کیکیا ہٹ آنکھوں میں ڈبڈ ہاتے آنسواور چبرے کی متغیر رنگت ہے ان کے دل کی کیفیت کا بخونی انداز ہ لگار ہے تھے اور اس حقیقت کو بھی تمجھ رہے تھے کہ حضرت والا نے انہیں عیادت کے لیے آنے کی اجازت کیوں مرحمت فرمائی تھی یقینا ان صاحب کو سالہا سال کتابوں میںمغز کھیانے اور ہزاروں کتابوں کےمطالعہ کے بعد بھی شکر کی حقیقت کا یہ مفہوم شاید بہجھ میں نہ آیا ہوگا جو چند کمحول میں ان کے دل کی گہرائیوں میں جا پہنچا کیوں کہ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہر ہر جملے کے ہر ہر حرف ہے شکر ہشکر اور صرف شکر ہی اداء ہور ہا تھا۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کوجس نے بھی بھی اور کسی زمانے میں بھی دیکھا ہواس کے لیے یقینا آپ کی آخری علالت کے ایام میں دیکھنا واس کے لیے یقینا آپ کی آخری علالت کے ایام میں دیکھنا وہ خوانی تھا کہ تو گھا ہواس کے بیس سال کی عمر میں بھی اِرادوں میں مضبوطی اور عزائم میں وہ جوانی رکھتے تھے جو آج کے ہیں سالہ نو جوان کو بھی عاصل نہیں ، اس وقت اکا ہر ہر رکوں اور علماء میں سب سے اچھی صحت حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی جو دیکھنا تھا ہر از لہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی جو دیکھنا تھا از الہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی جو دیکھنا تھا از الہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی جو دیکھنا تھا ا

ہور میں رکھیا گئیں مسرت والارحمہ اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطاء فرما ئیں اور ہمیں ان کے لیے صدقۂ جاریہ بنادیں۔آمین

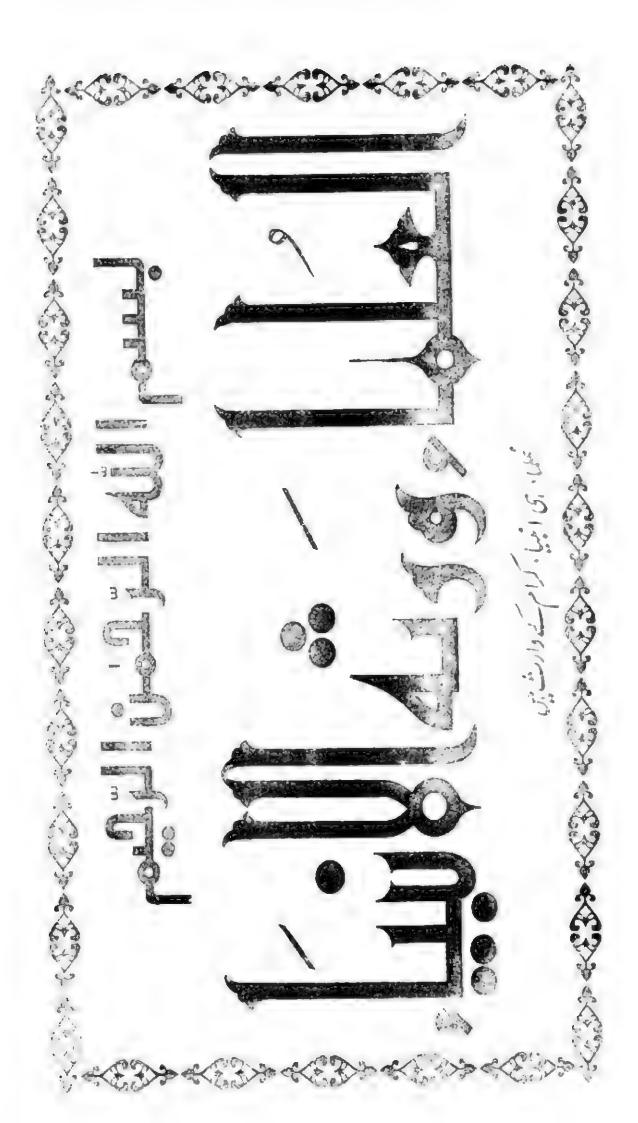

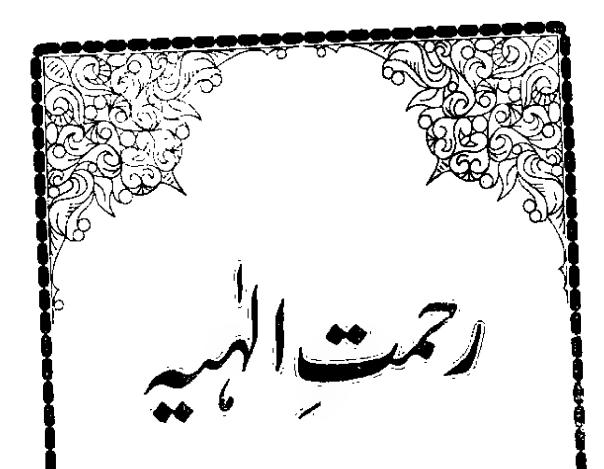

وعظ

فقة العظم في عظم خضرت سلم في ريث بيراح مرضار حمد أنتال

ئاشىر كِتَاكِمْ كَلَىكُمْ اللسم ورث كرايق ٢٠٠٠ د ١

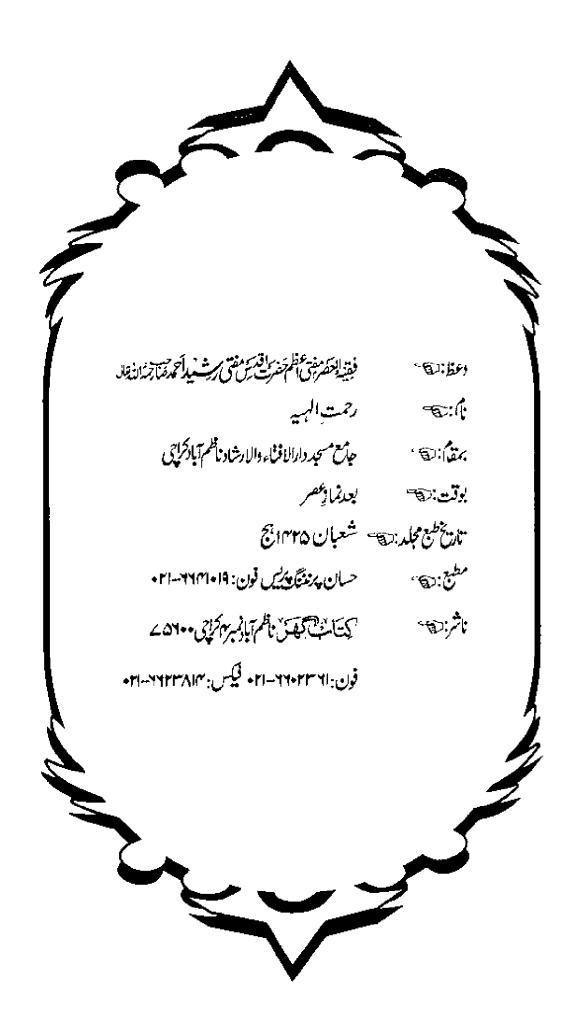

#### 

#### و محظ

## رحمت الهبيه

یدوعظ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ اصلاح ہے ہیں گزارا جا ہے اس تندید : لیے اس میں کوئی نقص نظر آئے تواسے مرتب کی طرف سے تمجھا جائے۔

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعُمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسْضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصَٰلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَّا اللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لِأَشَرِيْكَ لَـهُ وَنَشْهَـدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَوَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبَةٍ أَجُمَعِيْنَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّتَخِذُ مِنُ دُونِ اللَّهِ ٱنْدَاداً يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ ا إِذْ يَرَوُنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيُعًا وَّأَنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ (٢-١٢٥) (بعض لوگ وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کے علاوہ اور وں کوشریک بناتے ہیں اور ان ے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی ضروری ہے ،اور جومؤمن میں ان کواللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت توی محبت ہے، اگر بیطالم جب کسی مصیبت کو دیکھتے توسمجھ لیا کرتے کہ سب قوت اللہ تعالٰیٰ ہی کو ہے، اور اللہ تعالٰی کا

ننزاب تخت ہے)

محبت النہيد ميں ترتی کے ٹی نسخ ہیں جن ميں ہے ایک بيہ بھی ہے کہ گنا ہوں ہے سے کہ جاتھ ہے کہ گنا ہوں ہے سے کہ جتنی تو فیق اللہ تعالیٰ نے عطافر مادی اس پر القد تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور ایک مصراع بھی یاد کرلیں اسے پڑھا کریں ع

یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آبی گیا

جو دل الله کی محبت اور معرفت سے خالی ہوتا ہے و دالیا ختک جیسے کوئی بہت برا جزیر و ہو جزیرہ اللہ تعالی کی محبت کا اثر ہو گیا تو وہ جزیرہ زیرِآ ب آ گیا۔ میر ہے سامنے جب کی کے پچھوالیسے حالات آتے ہیں کہ پہلے وہ کیا تھا اور پھراللہ نے اسے اپنی رحمت ہے کیا بنا دیا ع

كبال تحامين، كبال كيبياديا تو في مجھے ساتی

الذی رحمت نے باتھ پڑ کرکہال سے کہال پہنچادیں۔ ایسے تصر جب ساسنے آت بیل آوادرکوئی پڑھے یا نہ پڑھاں کے حالات شن کریا پڑھ کرئیں ہے دل اور زبان کے درمیان میں سیمصراع گروش کرنے لگنا ہے، دل سے افتحنا ہے زبان پرجاری ہوتا ہے پھر ساتھ ساتھ بہت دریتک بار بارالحمد لذہبی کہتا رہتا ہوں اور سیمصراع پڑھتا رہتا ہوں۔ جس پر بھی پچھا گر بوء پچھتو فیق ہوجائے تو بار بارالحمد لذہ کہا کریں، بہتر تو یہ ہے کہ شکرانے کے طور پر پچھنائی نماز بھی پڑھالیا کریں اور سیمصراع ہمی پڑھالیا کریں، اگر الجمی پورازیر آب الجمی پورازیر آب بھی پورازیر آب بھی پورازیر آب الشدی بیان اور سیموری میں اور سیدہ وجمی کرتے رہیں کہ آبا جائے گاان شاء اللہ تعالی ۔ اس سے نیک قال بھی لیں اور سیدہ وجمی کرتے رہیں کہ اللہ کرے یورازیر آب اللہ کرے یورازیر آب آبا ہے۔

#### رحمت حق:

يه كيفيت جوآن تنتج بي سنادل برغالب بناس كاسبب بيد بواكه إوقت تحرفجر كي

نماز ہے پہلے یا نماز کے بعدمتعمل کیجھاصلاتی ڈاک دلیمھی تو ایک خاتون کے بڑے بچیب حالات سامنے آئے۔ وہ کسی کالج میں انگریزی پڑھاتی ہیں، ایک دن وہ دارالا فمّاء کے سامنے ہے گزرر ہی تھیں ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیسے تیسے اسیاب بیدا ہوتے ہیں،لوگ تو اتفا قاسمجھتے ہیں کہ اتفا قا گزر ہوا، اتفا قایوں ہوگیا، اتفا قایوں ہوگیا، سنے!اتفا قانچھنہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقدرات ہوتے ہیں۔اس خاتون کوکوئی ضرورت بیش آئی ہوگی یا جیسے اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈال دیا کہ ادھر ہے گزرو، جب بیبال ہے گزرر بی تھیں تو سامنے کتاب گھر پر نظر پڑی، دوکان میں واخل ہو گئیں کہ دیکھیں کون سی تما ہیں ہیں، وہاں میرے مواعظ کی کیسٹیں اور کتا ہیں میں ، انہوں نے وہاں ہے ہی کیشیں اور مواعظ خرید لیے اور پھنسیں وہیں پھنسیں ، اللہ . کی محبت میں جو پچینس جاتا ہے ووٹکل نہیں یا تا ،میرا اللہ پھرا ہے نگلے دیتا جی نہیں ۔اللہ ''سے کیسار**ی دنیا بی پینس جائے اللہ کی محبت میں ۔**انہوں نے بیچیرمواعظ پڑ<u>ے اور</u> سیمشیں سنیں تو دل کی دنیا بی بدل <sup>گ</sup>نی ، پُھرخیال ہوا کہ پچھاور کتا ہیں دیکھوں ت<sup>وللح</sup>تی ہیں کدایک کتاب پرلکھا تھا'' شرعی بردہ'' خیال ہوا کہ بیخر پدلوں مگر پھر بیسو جا کہا گر لے لی تو پڑھنی پڑے گی اور پڑھ لی تو ہر دہ کرنا پڑے گااس لیےاںیا کام کیوں کریں؟ خریدو ہی مت - رسول التُدعلي التُدعليه وسلم اور حصرات صحابه كرام رضي التدنعا لاعنهم جب قرآن مجيد يزهية ،خانس طوريرآ خرشب مين تبجد مين جب قر آن يراهة تو مشركيين اپن عورتول اور بچیل ہے کہا کرتے تھے کہ ارہے! ارے! ان کے پاس مت جانا ور نہ سارے بیار ہوجاؤ گے۔ای طرح ذرا کرانہیں رو کتے تھے۔خاتون نے جولکھا ہے کہاں کتاب پر نظریزی توسوحیا لے لول مگر ہاتھ بردھتے بردھتے رک گیا کہ اگر لے کی تو بڑھنی بھی بردھتے گی اور پڑھ لی تو بردہ کرنایز ہے گااور بردہ تو مجھے کرنا ہی نہیں تو کتاب کیوں لوں؟ مگر پھر جمت پیدا ہوگئ، تو اس میں ایک ایک بات سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے، ننس و شیطان روک رہے تھے اللہ کی دشکیسری نئس وشیطان کے وساوس اور خطرات پر غامب

آئی، ہمت کی اور وہ کتاب خرید لی مگر پڑھی نہیں رکھ دی، پڑھی ایس لیے نہیں کہ پر دہ کرتا یڑے گا، کالج میں انگریزی پڑھار ہی ہے بردہ کیسے کرنے گی؟ للھتی ہیں کہ وہ کتاب کمرے میں میزیر رکھی رہی ،کئی دن گزر گئے آخرایک دن خیال آہی گیا کہا ہے پڑھ لینا جاہے۔اس سے بیعبرت ملتی ہے کہ سی چیز ہر بار بارنظر پڑتی رہے، بار بارکسی اچھی مجنس میں جاتے رہیں، بار باراجھی باتیں سنتے رہیں، بار باراجھی کتابیں پڑھتے رہیں، پڑھتے نہیں تو تم ہے کم نظر ہی ہے گزرتی رہیں کسی نہ کسی دن تو پھنسیں گے،ان شاءاللہ تعالیٰ، مسبھی تو وفت آہی جائے گا۔اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جا ہے اور جنتی استطاعت ہےا ہے استعال کرنے ہے گریزنہیں کرنا جاہیے، جو بن پڑے جتنا ہو سکے کے رہیں، لگے رہیں، لگے رہیں، ایک نہ ایک دن اثر ہوگا۔ جب کسی مرض میں دوا کھاتے ہیں تو پہلی خوراک ہے فائدہ محسور نہیں ہوتا، بالخصوص جب کہ مرض بھی پرانا ہو،اورکوئی احمق دنیا میں ایسانہیں ہوگا جو یہ سمجھے کہ میں نے تو دوا کی ایک خوراک کھالی ما ا بیک دن دوا کھالی یا دو دن کھالی فائدہ تو سیجھ ہوانہیں اس لیے دوا کھانا چھوڑ دو،اگرایسا کرے گا تو ساری دنیاا ہے احمق کیے گی اورلوگ اس ہے یہی کہیں گے کہارے احمق! ایسے تھوڑ اہی ہوتا ہے، فائدہ ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔اگر کوئی دواایک مہینے تک استعال کرنے کے بعد صحت ہوئی تو اس کی ایک خوراک میں بھی اثر ہے،خوراک کے ایک قطرے میں اثر ہے، قطرے کے چھوٹے ہے چھوٹے جزء میں بھی اثر ہے،اگر قطرے میں اٹر نبیس تو پھرایک مہینے تک استعمال کرنے کے بعد فائدہ کیسے ہوا؟ دوا کی پہلی خوراک میں بھی اثر تو ہے مگراس کا حساس کچھ وقت گز رنے کے بعد ہوتا ہے۔

## ول گھسنے کی علامت:

جب میں دارالعلوم کورنگی میں تھا تو ایک ہارمجد ہے اپنے گھر کی طرف جار ہا تھا، ایک مولوی صاحب بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، وہ کھڑاؤں پہنتے تھے، اس وقت انہوں نے کھڑاؤں بیننے کی بجائے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ میں کسی دوسرے کے ساتھ یا تنیں کرر ہاتھااس لیے مولوی صاحب کی طرف متوجہ بیں ہوا۔گھرمسجد سے کافی دورتھا، وہ برہنہ یاؤں طلتے رہے، جب گھر کے قریب پہنیا تو میری نظریزی که انہوں نے کھڑاؤں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سےاس کی وجہ یوچھی تو وہ کہنے گئے کہ دیکھیے اس کھڑاؤں میں جہاں میراانگوٹھا ٹکتا ہے وہاں انگوٹھے کے دباؤے لکڑی تھس گنی اور گڑھا پڑ گیا گر مجھے آپ کے اور حضرت مفتی محمر شفیع صاحب کے یاس آئے ہوئے تقریبا سال گزرنے والا ہے میں ابھی تک نبیں گھسا،اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ میرا دل لکڑی ہے بھی زیادہ بخت ہے۔ میں نے ان سے یو چھا کہ کیا یباں آنے ے پہلے ایسے خیالات بھی آپ کے دل ود ماغ میں آتے تھے؟ کہنے لگے کہبیں پہلے تو نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا کہ بمجھ لیں دل کھس گیااگر دل نہ گھسا ہوتا تو یہ خیال کیسے آتا؟ میں اس خاتون کا قصہ بتار ہا تھا، انہوں نے لکھا کہ جب کتاب'' شرعی پردہ'' ساہنے رکھی رہی تو ایک دن خیال آیا کہ پڑھ تو لوں۔ ارے! کتاب کا پڑھنا تھ کہ بس ول یر بجلی گر گئی۔ کالج جاتے وقت برقع پہنا تو امی نے کہا کہ اری بنگی! تھے کیا ہو گیا؟ کالج میں جائے گی تو شاگر دکہیں گی کہ مس یا گل ہوگئیں ،اور جود وسری لیکچرار ہیں وہ بھی نداق اڑا کمیں گی ، تیرا کیا ہے گا ، لیگی آخر تحقیے کیا ہو گیا؟ امی کی کوئی بات نہیں سنی اور برقع پہن کرپہنچ گئیں کالج ۔آ گےتفصیل کھی ہےوہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں شعبہ کی لیکچرار نے یوں کہا اور میں نے یوں جواب دیا، فلاں ٹیچیر نے یوں کہا اور میں نے یوں کہااور میں نے بوں جواب دیا،سب کے جوایات دیتی چلی گئی اور اللہ کی رحمت ہے جوابات بھی ایسےمسکت جنہیں مُن کرشیطان کی جیلیاں خاموش ہوجا تیں۔ اِس ونت ا یک لطفے کا سوال وجواب ہے وہ بٹانا جا ہتا ہوں لکھتی ہیں کہ ایک شعبہ کی لیکچرار نے کہا کہ بیہ جوا تناسخت بردہ کرلیا تو کہیں منگنی وغیرہ تونہیں ہوگئی،'' انہوں نے'' تھکم دیا ہو،جس ہے شادی ہورہی ہے وہ کوئی ملاتو نہیں ،اس نے حکم ویا ہواس لیے بگل بن رہی ہو۔ لکھا

ے کہ میں نے جواب دیا کہ بال بیں ہی سمجھ لوتو وہ بھاگی بھاگی ۔ اے خیال : واہو گا کہ اس کی تومنگنی ہوگئی تو میں بھی اس ہے کو ئی وظیفہ وغیرہ لے لوں اس لیے بھا گی آئی ہوگی ،اس نے تواتنا ہی کھا ہے کہ بھاگی بھاگی آئی ،آ گےتو تشریح میں کرتا ہوں اس لیے ، کہ لوگوں کے حالات کو جانتا ہوں۔اس نے لکھا ہے کہ وہ لیکچرار بھا گی بھا گی میرے بالکل قریب آگئی،اب خود ہی سوچے کہ کیوں؟ اسے بیه خیال آیا ہوگا کہ اس نے کو نی وظیفیہ پڑھا ہے جس کی وجہ ہے اس کی مثلنی ہوگئی تو میں بھی اس سے و دوظیفیہ یو جھالوں۔ وہ جلدی سے قریب آ کر کہنے گئی کہ وہ کون ہے؟ کس سے منگنی ہوئی ہے؟ بڑے شوق ے بڑی للجائی ہوئی زبان ہے یو حصے گئی کون ہے؟ لکھا ہے کہ میں نے جواب میں کہا ''اللهٰ''بساس برتویانی پڑ گیا۔ بہت لوگوں نے سمجھایا مگرنسی کی کیجھنیں چلی،سب نا کام ہو گئے۔ایک شعبہ کی لیلجرار نے کہا کہ پچھ تازہ تازہ اثر ہوگیا ہے دیکھتے ہیں کتنے دان پہنوگی۔لکھا ہے کہ میں نے جواب میں کہا کہ میں نے برقع کسی کی زبردی کرنے سے نہیں بیبنا،اللہ کے حکم سے پہنا ہے، پھرمیرا نام بتایا کہاس کی دعا ہے بینو قیامت تک مہیں اترے گا۔ بیغط جب میں نے پڑھا تو اسی وقت ہے دل اور زبان کے درمیان میں پہمصراع گردش کرتار ہا ع

#### یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آی گیا

یہ تو تا زہ قصہ ہے خاتون کا ،خوانین میں ہے ایک خان کا قصہ بھی سامنے آگیا ،اللہ تعالیٰ اسباب کیسے کیسے بیدا فرماتے ہیں ،کوئی مسکلہ تجارت ہے متعلق ان کے ول میں دال دیا اور دل میں بات یہ وال دی کہ بیباں آگر پوچھو، ان کی صورت میرے ذہن میں منقش ہوگئی ،کوٹ پتلون پہنے ہوئے ،ٹائی تکی ہوئی اور تھے بھی آلو۔بس وہ بے جارہ ایک بارآیا اور پھنسا،مسکلہ پوچھنے آیا اور پھنسا،معلوم بیس کیا ہوگیا ۔

ایک بارآیا اور پھنسا،مسکلہ پوچھنے آیا اور پھنسا،معلوم بیس کیا ہوگیا ۔

نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں

تیرے بی کرم پر ہے اب جان ہماری

اللہ تعالیٰ کا کرم ایسے ہوتا ہے کہ آن کی آن میں انسان کی کایا ہی بلیٹ جاتی ہے۔ ایسے موقع پرایک اور شعر ہے

> اے سوختہ جال پھونک دیا کیا میرے دل میں ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا میرے دل میں

## نقل كااثر:

ایسے اشعار کچھ یاد کرلیں انہیں نیک فال کے طور پر پڑھ لیا کریں کہ اللہ یوں کردے۔ جب آپ اس نیت سے اشعار یاد کریں گے اور پڑھیں گے قانس وشیطان آپ کو بہکا ئیں گے کہ ارے! تو ہے کچھ بھی نہیں ایسے خوا و تخواہ جھوٹ دخوے کرر با ہوں ہے، منافق ہے، ایسے موقع پر جواب میں بیکہا کریں کہ بیتو میں نسخہ استعال کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس نسخ کی برکت سے میرا اللہ مجھے ایسا بنادے گا۔ پڑھتے رہیں، اصل نہیں نقل ہی ہی نقل کا اثر ہوتا ہے، اہلی محبت کی نقل کرتے رہیں اور دعا ہوگی کرتے رہیں اور دعا ہوگی کرتے رہیں کہ یا اللہ! اپنی رحمت سے اس نقل کو اصل بنادے، اس نقل کو قبول فرما لے۔

حضرت موی علیہ السلام ہے مقابلہ کے لیے جدوگرآئے تو ان پر فور اثر ہوگیا،
ایمان لے آئے ، جبکہ فرعون کی تو گود میں موی علیہ السلام بلے لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا
اس کی وجہ بہی تھی کہ جادوگر موی علیہ السلام جیسالباس پہن کر آئے تھے، وہ اللہ کے
محبوب جیسی صورت بنا کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی نقل کو قبول فر مالیا، ای مجلس میں
پہلی ہی ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہے نواز دیا، اللہ کے محبوب کی نقل
اتار نے کی وجہ سے اللہ کی کیسی رحمت ہوئی۔

کوئی پانی میں غرق ہوجائے یا اچا تک کوئی صدمہ پہنچ جائے تو انسان کا سانس رک جاتا ہے بہتر ہوجائے یا اچا تک کوئی صدمہ پہنچ جائے تو انسان کا سانس بچوں جاتا ہے بہتر کے جاتے ہیں ، در کیھنے میں یول معلوم ہوتا ہے کہ مر چکا ہے یا بعض بچوں میں بیدائش کے نوری بعد یوں احساس ہوتا ہے کہ ان میں جان نہیں ، ان صور توں میں

مصنوعی تنفس جاری کیا جاتا ہے اور مصنوعی تنفس جاری کرتے کرتے واقعۃ اس میں تنفس جاری ہوجا تا ہے تو آپ بھی ایسے محبت کے اسباق اور محبت بردھانے کے نسنے پڑھتے رہا کریں اور یہ سوچ لیا کریں کہ چینے کہ کچھ بھی نہیں لیکن ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس مصنوعی تنفس ہے تھی تنفس جاری فرمادیں بنے استعال کرتے رہیں۔

رحمت حق بہانہ می جوید رحمت حق بہا نمی جوید

(الله كى رحمت تو بهانے تلاش كرتى ہے،الله تعالى كى رحمت زياد وطلب نبيس كرتى ) ایک بارایک لڑکے نے لکھا کہ وہ ریلوے لائن پر ہے گزر رہا تھا، ریلوے لائن یبال سے خاصے فاصلے برہے کہیں اِس مسجد کے مینار ویرنظر پڑگنی ، یہ بات پھر مجھ لیس کہ بدا تفا قات نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدرات ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتہ کو تکم دیا کہ اس کا سراُ دھر پھیر دو، فرشتے نے اس کا سر پکڑ کرا دھر کو پھیر دیا، اس کی نظریزی مینار برتواس نے کشش محسوس کی ۔'' د نیامیں کتنی خوبصورت مسجدیں ہیں ، اسی شبر کراچی میں بہت بڑی بڑی اور بہت خوبصورت مسجدیں ہیں جبکہ یہ مسجد تو حیصوئی سی ہے، یہ برامینار وتو بعد میں بنا ہے میلے جھوٹا سامینار تھاا در جھوٹی سی مسجد۔ جیسے ادھر مینار برنظریزی تو دل میں کشش محسوس ہوئی سوحیا کہ جا کر دیکھوں ، پہنچامسجد میں اور پکڑا گیا،شایدیبالعصرکے بعد بیان ہور ہاتھااس میں بیٹھ گیااور پھنسا۔اس کے بعداینے حالات ہیں تکھا کہ تصویروں اور کھلونوں وغیرہ کی دوکان تھی ، یبال سے جاتے ہی سب كوكاث كاث كرجلا و الا - ذريعه معاش و بي تها ، كو كي اور ذريعه معاش نہيں تھاليكن عشق نے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ کچھ سوچتا کہ پھر کھاؤں گا کہاں ہے، اپنی تجارت ہی ساری تناہ کر دی اوراس کے بعد سارا جزیرہ ہی زیر آ ب آ گیا، ماشاءاللہ! ڈاڑھی بھی رکھ ٹی اور سارے کے سارے حالات بہت بہتر ہوگئے، اللہ تعالی اپی رحمت سے قبول فرمائنس په

## محبت الهيه ميس ترقى كانسخه:

اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے جو چنداشعار میں نے بتائے ہیں ان کا درجہ بعد میں ہے۔ بات کی ہوجہ بعد میں ہے۔ بہتے تو ہے۔ ہے پہلے تو قرآن مجید کی آیت پڑھا کریں:

يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ (٥٠-٥٥)

(اللہ تعالیٰ ان ہے محبت کرتے ہیں۔ اور وولوگ اللہ تعالیٰ ہے محبت کرتے ہیں)

اس آیت میں اللہ نے اپنی محبت کا ذکر پہلے فر مایا کہ میں اپنے بندوں ہے محبت کرتا

ہوں ، پہلے میں محبت کرتا ہوں بعد میں میری محبت کا یہ پرتو ہوتا ہے کہ وہ بھی محصہ محبت

کرتے ہیں۔ ایسی آیات، ایسے مضامین پڑھا کریں، سوچا کریں، اشعارِ محبت سوچا

کریں، اس ہے مصنوعی محبت ہی ہوجائے گی۔نفس و شیطان دھوکا دیں گے کہ تیرے

اندر محبت تو ہے ہی نہیں، مجمولے دعوے کیول کرتا ہے؟ ان کے دھوکے میں نہ آئیں،

نقل محبت اتارتے ہی رہیں ۔

ترس کچھ آچلا صیاد کو ہاں پھڑ پھڑائے جا کہ شاید صورت پرواز بی پرواز بن جائے

ا ہے کام میں لگارہ،لگارہ،محبت کی باتیں کرتارہ،ان شاءاللہ تعالی کسی نہ کسی دن یہ باتیں اثر لائیں گی۔

میں نے ابھی جو چندا شعار پڑھے تھے ان پرشاید کسی نووارد کواشکال ہو، پوری ہات تھے اس لیے تو وہ ہم بھتے اس لیے جو ہمبشہ کا حاضر باش ہو، دوسر بےلوگ پوری ہات نہیں ہمجھتے اس لیے ہوسکتا ہے کہ ان اشعار سے کسی کومیرے بارے میں خیال ہو کہ جو یہاں اس کے پاس آ جا تا ہے بس اس کا ہموجا تا ہے اور پول موجا تا ہے اور پول ہوجا تا ہے ایک شعرتو یہ پڑھا تھا ہے اور پول ہوجا تا ہے ایک شعرتو یہ پڑھا تھا ہے اور پول ہوجا تا ہے دیا ہے ایک شعرتو یہ پڑھا تھا ہے دیا ہوجا تا ہوجا تا ہو جا تا ہے دیا ہو جا تا ہوجا تا ہو جا تا ہوجا تا ہو جا تا ہوجا تا ہو جا تا

نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں ترے ہی کرم پر ہے اب جال ہماری جبال کوئی آیااور پھنسا، آیااور پھنساع

نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں اس شعرے بظاہرتو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اسے پچھ کردیا۔اور کیا اے موخنہ جال پھونک دیا کیا میرے دل میں ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا مرے دل میں

بظاہر میہ معلوم ہوتا ہے نا کہ جو یہاں آیا تو میں نے اس پر بچھ پھونک دیا۔ یہا شکال ان لوگوں کو ہوسکتا ہے جو یہاں ہمیشہ کے حاضر باش نہیں بلکہ نو وار دہیں، بھی بھی آئے والے، وہ پوری بات بچھے ہی نہیں اس لیے ان چیز ول کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ان اشعار میں خطاب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ میں جب مجلس میں بھی بیاشعار پڑھتا ہوں، تو وہ بات میں حول میں ہوتی ہے، میں بہت کثرت ہے اپنے طور پر بیا شعار پڑھتا رہتا ہوں، میں بہت میں بہت کثرت ہے اپنے طور پر بیا شعار پڑھتا رہتا ہوں، ایستا ہوں، ایستا ہے ہوتا ہوں ہوتا ہے۔ جولوگ ایستا کوئی خود کو کیسے اس طرح خطاب کرسکتا ہے، خطاب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ جولوگ ہمیشہ آئے والے ہیں چونکہ ان کے فہم پر اعتماد ہے کہ وہ بات سمجھ جا نمیں گے اس لیے ہمیں اس چیز کی حدجت نہیں سمجھتا کہ ہم بار جب بھی بیا شعار میں پڑھوں تو اس کی میں اس چیز کی حدجت نہیں سمجھتا کہ ہم بار جب بھی بیا شعار میں پڑھوں تو اس کی وضاحت بھی کروں۔ ان اشعار میں خطاب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ! تو فی کیا کردیا، خطاب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ! تو فی کیا کردیا، خطاب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ! تو فیکیا کردیا، خطاب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ! تو فیکیا کردیا، خطاب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ اس کے میرے اللہ! تو فیکیا کردیا، خطاب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ اس کے میرے اللہ! تو فیکیا کردیا، خطاب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ اس کی کیا کردیا، خطاب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ اس کی کیا کردیا، خطاب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ اس کیا کہ کیا کردیا، خطاب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔

ایک بات اور سمجھ لیں ،بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بظ ہراللہ کوان الفاظ سے خطاب کرنا سیجے نہیں ہیں اللہ کو سوختہ جاں'' خطاب کرنا سیجے نہیں جیسے ایک شعر میں ہے''اے سوختہ جاں'' اللہ کو سوختہ جاں' کہنا ،اس سے بھی زیاد وخطرناک اور س لیس ع

کیا جانے کس انداز سے ظالم نے نظر کی ظالم، ظالم کبیدیا ظالم ب
کیا جانے کس انداز سے ظالم نے نظر کی

# حالت ہی دگرگوں ہے مرے قلب وجگر کی پھٹکتا ہوں شب وروز پڑا بستر غم پر ہوتی ہے بری بائے لگی آگ جگر کی

اس میں بھی دیکھیے ،ایک طرف یہ کہدر ہا بول کہ اللہ کوخطاب ہے اور دوسری طرف الفاظ کیے کیے جیں؟ کہیں ''سوختہ جال'' کہد یا ،کہیں '' ظالم'' کہد دیا ،کہیں آپھ کہد دیا ،کہیں آپھ کہد دیا ،کہیں ہوئے یا یوں کہیے کہ جہم تو بالغ نہیں ہوئے یا یوں کہیے کہ جہم تو بالغ ہو گیا ول ابھی نابالغ ہے ، جب ول بالغ ہو جائے گا پھراس کی تشریح کرنا نہیں پڑے گی خود بخو دیجو جائیں گے ان شاء اللہ تعالی ۔ ابھی تو آپ لوگوں نے قلوب نہیں پڑے گی خود بخو دیجو جائیں گیا تیں کیے ہی سمجھانے کی کوشش کی جائے گئی ہی کوشش نابالغ میں نابالغ میں نابالغوں کو بالغوں کی باتیں کیے ہی سمجھانے کی کوشش کی جائے گئی ہی کوشش کی جائے ہی کار ، وہ پچھ بھی نہیں سمجھے گا ۔ اللہ کرے یہ فیا کہ جو جائیں گیا ۔ اللہ کرے یہ وہ تی ہی کہ ہو جائیں گیا ۔ اللہ کرے کہ تھی نہیں سمجھے گا ۔ اللہ کرے کہ آپھی نہیں سمجھے گا ۔ اللہ کرے کہ آپھی نہیں سمجھے گا ۔ اللہ کرے کہ تا اللہ تعالی ۔ کہ آپھی نہیں سمجھے گا ۔ اللہ کرے کہ تھی نہیں سمجھے گا ۔ اللہ کرے کہ تا تھی کہ ہو جائیں گھر یہ باتیں سمجھے جائیں گا دن شا ، اللہ تعالی ۔ کہ آپ لوگوں کے دل بالغ ہو جائیں پھر یہ باتیں سمجھ جائیں گے ان شا ، اللہ تعالی ۔ کہ آپ لوگوں کے دل بالغ ہو جائیں پھر یہ باتیں سمجھے جائیں گا دن شا ، اللہ تعالی ۔ کہ آپ لوگوں کے دل بالغ ہو جائیں پھر یہ باتیں سمجھے جائیں گا دن شا ، اللہ تعالی ۔ کہ آپ لوگوں کے دل بالغ ہو جائیں پھر یہ باتیں تم جھے جائیں سمجھے جائیں سمجھے جائیں ہو جائیں کہ کہ تھی تھیں سمجھے جائیں ہیں ہو جائیں کہ کہ کہ کوشن کی جائے کہ کہ کوشن کی کوشن کی کہ کو باتھ کی کہ کہ کو باتھ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کوشن کی کہ کوشن کی کوشن کی کہ کوشن کی کوشن کی کہ کوشن کی کہ کوشن کی کوشن کی کوشن کی کوشن کی کوشن کی کوشن کی کہ کی کہ کو کہ کی کوشن کی کہ کو کہ کی کوشن کی کوشن کی کوشن کی کہ کی کہ کو کہ کہ کی کوٹی کی کوشن کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کی کی کو کہ کی کی کی کی کی کہ کی کی کہ کی کی کی کر کی کے کہ کی کہ کی کو کہ کی کو ک

## بے پردگ کے فسادات:

اس خاتون نے بیکھا کہ جب ہم پردہ نہیں کرتے تھے تو لوگ سینیال بجاتے تھے،
جملے کتے تھے، مڑ مڑ کرد کیھتے تھے اور قریب سے قریب تر ہوکر گزرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے پچھ عبرت حاصل کریں، اس سے ایک بات بیٹا بابت ہوتی ہے کہ لوگ بے پردہ عور توں کو بدمعاش بچھتے ہیں۔ اس نے خط میں بیلکھا ہے کہ جب میں نے پردہ کراتیا تو سب لوگ بہت دور رہے ہیں، کنڈ یکٹر وغیرہ بھی نظریں جھا کر دور کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ غیر محرم کے سامنے چروکھو لنے میں کئی گناہ ہیں اور ان میں سے ہرایک کبیرہ گناہ ہوں کی تفصیل ہیہ ہوا کہ نظر میں بدکار بنتا۔

( ) لوگوں کی نظر میں بدکار بنتا۔

( ) لوگوں کی نظر میں بدکار بنتا۔

- 🕝 لوً لوں کو بدگمانی میں مبتلا کرنا ،لوگ انبیں بدکار بمجھتے ہیں۔
- 😙 بد ظری، سیمیاں ہجانے ، جملے سنے کے گناہ میں لوگوں کو مبتلا کرنا۔
- اوگوں میں بدکاری کی رغبت پیدا کرنے کا سبب بننا بلکہ چبرہ کھولنا بدکاری کی

وغوت وینا ہے۔

- 🙆 مردوں کے اشاروں ہے خودعورت میں بدکاری کا خیال پیدا ہوجانا۔
- 🕥 مرووں ہے تھلے مندمیل جول رکھنے والی عورتیں مردوں تومتوجہ کرنے لگتی ہیں۔
- سب سے بڑا گناہ ہے کہ بیاللہ اور اس کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم کی طاانیہ

بغاوت ہے، بڑے ہے بڑا جرم معاف کیا جاسکتا ہے، مگر افاوت کو بھی کسی صورت میں مجمی معاف نہیں کیا جاسکتا، بغاوت کی سزائل ہے،صرف قبل ،صرف قبل ۔رسول التوسلی القد عذیہ وسلم کاارشاد ہے:

كُلُّ أُمَّتِنَى مُعَافَى إِلَّا الْمُجاهِرِيْنَ (مُتَنْقَ عَليه )

بڑے ہے بڑے گناہ معاف کیے جاسکتے ہیں مگر کھلی بعناوت کوالٹد تعالی بعناوت اللہ تعالی معاف نہیں معاف نہیں فر مائیں گے۔ وَارْهی کنانا بعنی ایک منتی ہے کم کر زاور منڈ انا بھی کھلی بعناوت اور ناتا ہل معافی جرم ہے۔

## حفاظت كاشرى عقلي اصول:

سی کے پاس آگر مال بوتو وہ اسے تفاظت سے رکھتا ہے یونبی باہر کھلائیں جھوڑ دیا۔ اگر کوئی سی مجلس میں بیضا ہو یا بس میں جارہا ہو یا ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز و نیرہ میں کہیں جارہا ہواوراس کے پاس بچھرتم ہوتو اگر اس سے کہا جائے کہ بدرو ب ایسے اپنے سامنے رکھ لیس، کوئی خطرہ نہیں یا ہاتھ میں مضبوط بکڑ لیس تو وہ ہرگز ایسانہیں کرے گا کہ خطرہ ہے، حتی کہ خطرے کی وجہ سے اپنا بینک اکاؤنٹ سی پر ظاہر نہیں کرتے ۔ ذراعقل ہے کام لیس عقل ہے، اگر بیسا چوری ہوگیا تو زیادہ سے زیادہ کیا

نقصان ہوسکتا ہے؟ اس میں کیا اخمالات ہوسکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ پیسا واپس نہیں ملا نقصان ہو سکتا ہے، اس میں کیا اختالات ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ست درازی کی تو عضان ہوا اور اگر عورت پر کسی نے دست درازی کی تو عزت کا نقصان ،عزت بھی ، دین بھی دونوں چیزیں خاک میں مل گئیں۔

شرعاً عقلاً جن چیزوں کی حفاظت ضروری ہےان کے پچھیدارج اور مراتب ہیں: اسب ہے زیادہ ضروری دین کی حفاظت ہے۔ جان جائے تو جائے دین کی حفاظت سب ہے مقدم ہے۔

- 🕑 اس کے بعد جان کی حفاظت۔
- 🕑 اس کے بعد عزت کی حفاظت۔
- 🕜 سب ہے آخر میں مال کی حفاظت۔

مال کا درجہ سب ہے آخر میں ہے۔اگر کسی کی رقم چوری ہوگئی یا کوئی چھین کر لے گیا تو آخری درجہ ضائع ہوا، مال ضائع ہوا مگر جولوگ پردہ نہیں کرتے کرواتے انہیں می فکر نہیں کہ اس ہے عزت بھی جاتی ہے دین بھی جاتا ہے، جن چیز وں کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے اس کی اسے پرواہ نہیں ،آج کے عقل مند کی عقل میں بیہ بات نہیں آتی کہ وین اور عزت کی حفاظت کی تو زیاد ہ ضرورت ہے، پیسا چھیا چھیا کر رکھتے ہو، بینک ا کا وُ نٹ بھی کسی کونہیں بتاتے اور مرغیاں کھلی حچھوڑ رکھی ہیں ، جہاں حیابیں جائیں ، جو کھے ہوتا ہے ہوتا رہے، ایسا ہوتا ہے پانہیں؟ بات سیے کہ گناہ کا پہلاحملہ عقل پر ہوتا ہے، گناہوں کی نحوست سے عقل ماری جاتی ہے،اتنی مونی بات عقل میں نہیں آتی کہ اگر کوئی ال لے اڑا اورکوشش کرنے کے بعدوہ مال مل گیا تو اس کا کیا گھِسا؟ کچھ بھی نہیں ، وبیا کاوبیا ہی ہے، کچھ بھی نہیں بگڑااورا گر کوئی لڑکی کواڑا کرلے گیا خواہ وہ دوحیار گھنٹے یا رو جارمنٹ کے لیے ہی کہیں لے گیا تو کیا باقی رہا؟ اگر عقل ہو، غیرت ہو، کچھ ذراسی شرم ہوتو مرجائے ڈوب کرمگر بات تو یہی ہے کہ آج کے مسلمان میں شرم وغیرت تو ہے ی خبیں۔ بی میں۔

#### سونے کے برتن:

جیک آباد کا ایک قصہ ہے، جنہوں نے مجھے بیقصہ بتایاان کے بھتیجے وہاں ڈی آئی جی تھے۔ ؤی آئی جی نے وہاں بلوچوں کوجمع کیا اور ان سے خط ب فرمانے لگے، یہ ؤی آئی جی صاحب بھی بلوچ تھے،انہوں نے کہا کہ دیکھو! دنیا اتنی ترقی کرگنی اورتم لوگ ابھی تک آپس کے جھکڑے فساداور ماردھاڑ میں ٹھنسے ہوئے ہو،تنہارا علاقہ ابھی تک کتنا پسماندہ ہے، پچھتو ہوش سنجالو! ذرا ذرا زرای بات برقش کرویتے ہو،کسی نے کسی کی بیوی سے بات کرلی تو اسے قل کردیا، کسی پرایسے ہی شبہہ ہوگیا تو اسے قل کردیا، رات دن پکژ دهکژ ، پکژ دهکژ ، پچھ بوش سنجالو، د نیاتر تی کرگئی بتم بھی تر قی کرو ، آپس میں لڑ ائی جھگڑ ہے اور آل وغیرہ نہ کیا کرو۔ بیتقریرین کرایک بڈھا کھڑا ہو گیااوراس نے کہاحضور! بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بیویاں ہیں سونے کے برتن ( دیکھیے بڈھے نے کیسی بہتر ہات کہی ) سونے کے برتن کو کتا جانے جائے یا اس میں سے کھا تا پیتار ہے، گھنٹوں لگا رہے آپ نے اسے دھولیا اورخود استعمال کرنا شروع کرویا۔ ہماری بیویاں ہیں منی کے برتن اسے اگر کتے نے دور ہے بھی سونگھ لیا تو ہم اسے تو ز دیتے ہیں ، بیمٹی کے برتن میں ، سونے کے نبیں اور تمہاری بیویاں سونے کے برتن میں انبیں کتے سونگھتے رمیں ، جانتے رہیں، ان میں یہتے رہیں، کھاتے رہیں، بس تم نے ذرا سے دھویا وہ نھیک ہوگیا۔ ڈی آئی جی صاحب کہتے ہیں میں تو اتنا شرمندہ ہوا کہ یانی ہوگیا، میں نے جلسہ ی ختم کر دیااس بڑھے نے مجھے بولنے کے لائق ہی نہیں جھوڑا۔

بیسوچیس کدا گرکوئی مال اُڑا کر لے گیا تو کیا خرابی آئی، کچھ بھی نہیں، اورا گرکوئی عورت کواُڑا کر لے گیا تو وہ تو قابل استعال نہیں رہتی ، ہاں جن کے سونے کے برتن ہیں ان کا تو معاملہ الگ ہے بقول اس بلوچ کے، اللہ تعالیٰ اس ببوچ کواپی محبت اور زیادہ عطافر ما کمیں۔ دوسرافرق بیکہ مال میں خوداشنے کی صلاحیت نہیں ،کسی نے دور سے مال کی طرف دیکھا تو مال خود سے اس کی طرف اٹھ جائے ابیانہیں جبکہ عورت میں تو خوداڑنے کی صلاحیت ہے۔ صلاحیت ہے۔

ای طرح ہے جب قصائی ہے گوشت لاتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ چیل ا حیک کرنہ لے جائے ،گوشت کوڈ ھا تک کرلاتے ہیں۔ بیسوچیس کہ اگر چیل گوشت لے گئی تو روحیار بونی کا بی نقصان ہوا اور کیا نقصان ہوا،عورت کوئی لے گیا تو عزت اور دین دونوں کا نقصان ۔ گوشت کی حفاظت کا اتنا اہتمام مگرعورت کی حفاظت کا اہتمام نہیں كرتے تو بتائيے كه گناه كا پبلا وبال عقل ير بيرا ہے يانبيں؟ عقلوں پر پڑ گيا، په پرده عقلوں پر بڑیکا ہے، پہلی بات بیر کہ اگر گوشت لے جائے تو ہوسکتا ہے کہ و و آپ کے شور میانے پر کہیں گوشت کو بھینک دے یا اس سے چھوٹ جائے تو آپ گوشت کو دھوکر استعال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ گوشت میں اڑنے کی صلاحیت نہیں کہ چیل نے دور ہے کوئی توجہ ڈالی اور گوشت آ ہے کے باس سے اڑ کرخود ہی بھا گا چلا جار ہا ہے جبکہ عورتیں نو خود ہی بھاگتی ہیں،اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔عقلی لحاظ ہے دیکھیں کہلوگ میے کی حفاظت کرتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں، چیلوں سے بچانے کے لیے گوشت کی خوے حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں مگر جن کے اڑ کر جانے ہے کوئی تدارک نہ ہوسکے اس کا کوئی اہتمام نہیں ، اس طرف کوئی توجہ نہیں۔عزت چلی ج ئے تو کتنا دھوئیں، کتنا دھوئیں، کتنا دھوئیں، کتنے ہی سال گزر جائیں عزت واپس آنے کی کوئی صورت نہیں، دین کے نقصان کی تو چھر بھی تلافی ہوسکتی ہے کہ تو بہ کر لے مگر جوعزت چلی سنی وہ واپس کیسے آئے گی؟ وہ تو مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی لوگول کے ذہن میں رہے گی کہ اس کی عزت چلی گئی۔اڑانے والےاڑا کرلے جاتے ہیں اور بیاڑ جاتی ہیں بلکہ ہوسکتا ہے کہ خود ہی کسی کوسینی بجاویں ، یہ بھی بعید نہیں کہ کوئی اچھا سالڑ کامل گیا ، وہ توسیٹی نہیں بجار ہاتھا بید حضرۃ صاحبہ خود ہی سیش بجادیں ،ایسے بھی بوسکتا ہے۔

عملی بلیغ کااژ:

اس لیکچرار کی تحریر میں مزید ایک بات میتی که میں نے اپنی شا گردوں کو چود اڑھوادی ہے اور کنی الیں خواتین جنہوں نے عبا پہننا چھوڑ دی تھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس سے میہ ثابت ہوا کہ انسان جس حد تک خود ممل کرتا ہے اس کی تبلغ میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے، اس کی عملی تبلغ کا میہ اثر ہوا کہ کالن کی لڑکیوں نے چادریں اور چھورتوں نے اپنے عب نکال کر پہننے شروئ کردیے۔ زبانی تبلغ بھی منہ وری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنے عمل کو سدھارت ہے تواس کی تبلغ کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بات مزید، اس خاتون نے میکھا ہے کہ اس کے شعبے کی سربراہ نے کہا کہ کچھے کیا ہوگیا؟ تیراد ماغ خراب ہوگیا؟ توانہوں نے جواب میں کہا کہ دماغ تو پہلے خراب تھا اب درست ہوگیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ۔ اس پر جھے ایک دماغ تو پہلے خراب تھا اب درست ہوگیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ۔ اس پر جھے ایک قصہ یاد آگیا۔

#### ایک فوجی کا قصہ:

ایک نیوی کا فرجی یہاں بیان میں پہنچ گیا، پہلی بارآیا اور پھنسا، حالانکہ اس ون ون واڑھی کے بارے میں کوئی خاص بات بھی نہیں ہوئی تھی ہس اللہ کی محبت کی ہا تیں ہوتی رہیں، اس نے جا کر ڈاڑھی رکھ لی، فوج میں اصول ہے کہ ڈاڑھی رکھنے کے لیے پہلے بوٹ واٹس سے افسر سے اجازت لینی پڑتی ہے لیکن اس میں محبت کا غلبہ اور جوش ایسا بھا کہ اس بر اللہ اجازت لیے بغیر ہی ڈاڑھی رکھ لی۔ کپتان نے پوچھا کیا شیو بڑھ گیا ہے؟ تو اس نے ابا کہ شیونیس بڑھا، ڈاڑھی رکھ لی۔ کپتان نے پوچھا کیا شیو بڑھ گیا ہے؟ تو اس نے کہا بلا اجازت کیوں رکھ لی، اس پرسزا موگی۔ وہ فوجی جواب ویتا ہے کہ میری گردن تو کٹ سکتی ہے مگر ڈاڑھی نہیں کٹ سکتی۔ ایک فوجی ایپ افسر کو جواب ویتا ہے کہ میری گردن تو کٹ سکتی ہے مگر ڈاڑھی نہیں کٹ سکتی۔ نے کہا کہ فوجی اپنے افسر کو جواب ویتا ہے کہ میری گردن تو کٹ سکتی ہے مگر ڈاڑھی نہیں کٹ سکتی۔ نے کہا کہ کہ خوجی کولی ہے اڑا دیا جائے گا تو فوجی نے کہا میں نے پہلے ہی کہ دیا کہ گردن تو

کن سکتی ہے ذار تھی نہیں کن سکتی۔ اسے بحری جہاز کی جیل میں بند کردیا گیا بھر وہاں
ہے نکال کرشہر کی جیل میں رکھا، بہت وحمکیاں دیں کہ بمیشہ بمیشہ قید میں ربوئے، گولی
مار دی جائے گی، ایسے کردیا جائے گا، ایسے کردیا جائے گا، بہت تخق کی، بعض بڑے
بڑے افسروں نے جاکراہے مجھایا کہ تو تو ڈاڑھی رکھ کردین کو برنام کررہا ہے، تجھے گولی
ماردیں کے یا نوکری سے نکال دیں گے تو اس طرح دین بدنام ہوگا۔ وہ بے جارہ ڈرگیا
لیکن اللہ تعالیٰ دشکیری فرماتے ہیں:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ٥ (٢٩-٢٩)

(جولوگ ہمارے راہتے میں کوشش کرتے ہیں۔تو ہم ان کوضرور بالصرورایے رائے کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے) ارے! ذراسا قدم تواٹھاؤ ذراسا قدم پھردیکھیے اللّٰہ کی مدد کیسے ہوتی ہے، کچھارادہ تو کرو، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ بنادیا، فوج کی جیل میں جہاں بہت سخت یا بندیاں ہوتی ہیں، کوئی مل نبیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہے اس شخص کو واسطه بنادیا وہ میرے پاس فتوی لینے آیا تو یہاں ہے بیفتوی لکھا گیا کہ جس افسر نے ا ہے جیل میں بھیجا ہے وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے ،اس فوجی ہے معافی مانگے اوراے فوراً جیل ہے نکالے،اگریہافسراییانہیں کرتا تو حکومت پرفرض ہے کہ کسی بہت بڑے میدان میں برسرِ عام اِس دشمنِ اسلام زند بق کی گردن اُڑائے، اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو ایسی بے دین حکومت کومسلمانوں پر حکمرانی کا کوئی حق نہیں، دنیا وآخرت میں اسلام بشمنی کے برے انجام اور ذلت ورسوائی کا انتظار کرے۔ایسے فتوے نکلتے ہیں یہاں ہے۔فتویٰ جب فوجی کے پاس پہنچا تو جوبھی افسر آتاوہ اسے فتویٰ دکھادیتا،انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی کسی افسر کوفتو کی دکھا تا تو وہ بھیگی بلی کی طرح بھاگ جاتا۔ بالآخر اس فوجی کور ما کردیا گیا، ملازمت بھی بحال کردگئی اورسارے مقدمے تم کردیے گئے۔

انہوں نے اپنے بیتمام حالات مجھے لکھے پھراس کے بعد لکھا کہ میں جب اپنے گاؤں گیا تو میری سالی چار پائی پر بیٹی ہوئی تھی، مجھ سے کہنے گئی آؤیباں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ! میں نے کہا میں تیرے ساتھ بیٹھ وں گا۔اس نے جواب میں کہا کہ پہلے تو بیٹھ جا تا تھا اب تو کیوں بدل گیا؟ میں نے کہا اب نہیں بدلا پہلے بدلا ہوا تھا فطرت ہے، اب میرے اللہ نے مجھے ہوایت وے وی تو فطرت پر واپس آگیا۔اس کی جرار نے جیسے کہانا کہ میرے اللہ نے بہلے خراب تھا اب تو ٹھیک ہوگیا ای طرح اس فوجی جوان نے بھی کہا کہ پہلے محمد موایت وہ کہا ہوں۔ اللہ تعالی سب کے ساتھ اپنے رحم وَسرم کا معاملہ فیک نہیں تھا اب ٹھیک ہوگیا ہوں۔ اللہ تعالی سب کے ساتھ اپنے رحم وَسرم کا معاملہ فرمائے۔

#### چېرے کا پرده:

آخر میں ایک بات! اس خاتون نے لکھا ہے کہ بہت ی عورتوں نے یہ بھی کہا کہ چہرے کا پر دو ہو ہے ہی نہیں۔ پر دے کے بارے میں لوگوں میں بہت جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قر آن سے تعلق جھوڑ دیا، علما ، سے تعلق باتی رہتے تو الیس اگر اللہ کے کام سے تعلق باتی رہتا ، علما ، سے تعلق اور جوڑ باقی رہتا ، پوچھتے رہتے تو الیس جمالتیں اور گراہیاں امت میں نہ پھیلتیں۔

## پردے کے بارے میں ملحدین کا خیال باطل:

ملحدلوگوں کا خیال ہے کہ غیرمحارم سے بلاحجاب بات کرنے میں پجھ حرج نہیں ، کہتے ہوں کہ قرآن مجید میں از واج مطبرات رضی اللہ تعالی عنہان کے بارے میں جو تھم ہوا:

﴿ وَإِذَا سَالُتُ مُو هُنَّ مَتَاعُهَا فَالسَّالُو هُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾

﴿ وَإِذَا سَالُتُ مُو هُنَّ مَتَاعُها فَالسَّالُو هُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾

﴿ وَإِذَا سَالُتُ مُو هُنَّ مَتَاعُها فَالسَّالُو هُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾

﴿ وَإِذَا سَالُتُ مُو هُنَّ مَتَاعُها فَالسَّالُو هُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾

﴿ وَإِذَا سَالُو اِنَ مَطْهِرات سے کوئی چیز طلب کروتو یردے کے چھے ہے

﴿ جبتم ان از واق مطہرات سے کوئی چیز طلب کروتو یردے کے چھے ہے

طلب کرو)

اوراس آیت میں جو تھم ہے:

﴿ يُنْنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَاحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ ﴾ (٣٣-٣٣)

(اے نبی کی بیبیو!تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہواگرتم تقویٰ اختیار کروتو تم بولنے میں نزاکت مت کرو)

یہا حکام رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی عظمت کی وجہ سے ہیں ،اس لیے اس سے عام عورتوں کے لیے پروے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا ان ملحدین کے اس باطل خیال کے دوجواب ہیں:

اس كى وجدائ آيت مين الله تعالى في آك بيان فرما كى ب :
 ﴿ فَيَ طُلَمَ عَ اللَّذِى فِلْ قَلُولُهُ مَعْرُوفُ ﴾
 (٣٢-٣٣)

( کہ ایسے شخص کو لا کی ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے۔ اور قاعدے کے موافق بات کہو)

يدوجهة غيراز واج ميس كهيس زيا ده جوسكتي باورفر مايا:

﴿ ذَٰلِكُمُ اَطُهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾

(می تھم تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگ کا باعث ہے)

اس سے ٹابت ہوا کہ حکم حجاب عظمت از واج مطبرات رضی اللہ تعالیٰ عنهن کی وجہ سے نبیس بلکہ طہارت قلوب کی وجہ سے ہے حالانکہ وہ تو نہایت پاک باز تھیں اللہ تعالیٰ فیر سے ایک دامنی کا مقام بیان فر مایا:
نے پورے ایک رکوع میں ان کی تطبیراور پاک دامنی کا مقام بیان فر مایا:

﴿ إِنَّهَا يُرِينُهُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ

تَطُهِيُرُانَ﴾ (٣٣–٣٣)

ائے نبی کے گھر والو! اللہ تعالیٰ کو بیمنظور ہے کہتم سے آلودگی کو دورر کھے۔ ادرتم کو پاک صاف رکھے )

اور ان سے دینی ضروت سے پچھ بات کرنے ، مسأئل شرعیہ معلوم کرنے جومرد آتے ہتھ وہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضی القد تعالی عنہم ، جن کا تقویل وہ تقویل ہے کہ اس پر فرشتوں کو بھی رشک آئے ، جن کی پاک دامنی کی شہادت القد تعالی قرآن مجید میں دے رہے ہیں کہ بیدوہ لوگ ہیں جن ہے ہم راضی اور وہ ہم سے راضی :

﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُ وَرَضُوا عَنُهُ ﴾ (٥٨-٢٢)

''ان ہے اللّٰہ رامنی اور و داللّٰہ ہے رامنی ۔''

اور فرمایا کہ ہم نے سب کو بخش دیا:

﴿ وَكُلا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ (٣-٩٥)

''اللّٰہ نے سب سے بہترانجام کا دعد وفر مایا ہے۔''

ذراغور سیجے! یہ عورتیں کون ہیں؟ سید عالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی ہیویاں جنہیں اللّٰہ تعالی نے پاک کردیا ہے، امت کی مائیں ہیں جوامت کے ہر فرد پر جمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حرام ہیں اور مردکون؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم جیسی مقدس ہستیاں اور کام کیا؟ دینی مسائل یوچھنا، ایسے موقع پراللّٰہ تعالیٰ کا حکم ہور ہاہے:

﴿ يِنْسَآءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِن النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ مَعُرُوفًا ﴿ اللَّهِ مَرَضٌ وَقُلُنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ﴾ بِالْقَوْلِ فَي طُلْمَ عَلَيْهِ مَرَضٌ وَقُلُنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ﴾ (٣٢-٣٣)

(اے بی کی بیبیو!تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہوا گرتم تقوی اختیار کروتو تم ہوا گرتم تقوی اختیار کروتو تم بولنے میں نزاکت مت کرو کہ ایسے خص کولا کی ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے۔ اور قاعدے کے موافق بات کہو)

یہاں ایک بات خوب مجھ لیں امہات المونین جو کہ مطہرات تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک کردیا تھا ان کے بارے میں توبیہ و گمان بھی نہیں ہوسکتا کہ وہ جب کس غیر محرم سے بات کریں گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیہ کتم کیوں فرمایا کہ نزاکت سے بات کریں گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیہ تھم کیوں فرمایا کہ نزاکت سے بات نہ کریں؟ اس کا مطلب بیہ ہے کہ عور توں کی آواز میں جوطعی و پیدائتی نزاکت ہوتی ہے اسے خشونت و خشکی سے بدیس ، بتعکف درشتی اور میں جوگھا ین پیدائر نے کی کوشش کریں۔

بیتواز واج مطبرات رضی الله تعالی عنبن کو مدایت فر مائی اور حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنبم کوکیاارشاد موتاہے؟:

﴿ وَإِذَا مَهَا لَتُهُوُهُنَّ مَتَاعًا فَاسُنَلُوُهُنَّ مِنُ وَّ رَآءِ حِجَابٍ ﴾ (جبتم ان ازوانَ مطهرات ہے کوئی چیز طلب کروتو پردے کے چیجے سے طلب کرو)

جب ان قُدی صفات حضرات وخوا تین کے لیے قلوب کی طبیارت کا اس قدر اہتمام فرمایا تو دوسرے مسلمان اس سے کیسے مشتیٰ ہو سکتے ہیں؟

ورمراجواب میہ ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے بمنزلہ واللہ بیں اس کے باوجود صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن آپ صلی اللہ علیہ وسم سے پروہ کرتی تقییں ،اگر بقول بلحہ بین امبیات الموسنین رضی اللہ عنہین کی عظمت کی وجہ سے صرف انہی کے لیے پرد سے کا حکم تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات واقدس سے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہیں نے بردہ کیول کیا؟

عورتوں کو پردے کے تکم کی عدت خوف فتنہ ہے مگر چونکہ ریملت خفیہ ہے کہ نہ معلوم کے شہوت ہو کئے نہ ہو، کس وقت ہو کس وقت نہ ہو، کس پر ہو کس پر نہ ہو وغیرہ اس لیے مدار تھم سبب طاہر پر ہے۔ پردے کے بارے میں پچھفصیل سجھ لیس-

## يروے کی دوسمیں:

پردے کی دوشمیں ہیں:

- 🛈 فى نفسه
- للعارض\_

## <u>۞ فى ن</u>فسه

ایسا پردہ جس میں کوئی فتنہ ہو یا نہ ہواورخواہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہر حال میں کرنا ہے، حالت ِنماز میں جتناجسم ڈھکنا فرض ہے اس کا پیچکم ہے۔ یہ پردہ فی نفسہ کبلاتا ہے۔

#### ⊕للعارض:

پردے کی بیشم فتنے کے بیش نظر ہے بعنی چبرد کھوننے میں فتنہ ہے اس لیے چبرہ ذھکنے کا حکم ہے چبرے کا پردہ فی نفسہ بیں بلکہ للعارش ہے۔

 ٹوٹ گی۔ای طرح پردے کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہتو فتنے کا اندیشہیں فلاں تو ہمارے باپ کی طرح ، فلاں بیٹے کی طرح ہے، دیورسے ہملا کیا خطرہ ؟ چچازا داتو ہمارے ہمائی ہیں ، اس قتم کی با تیں طحدین کی نکالی ہوئی ہیں ، فتنے کا اندیشہ ہویا نہ ہوہر عورت کو تمام غیرمحارم سے پردہ ہے خواہ کوئی شخ وقت ہو، ولی ہوسب سے پردہ ہے۔ اللہ تعالی بم سب کو سی معنی میں کمل مسلمان بنادیں۔ وصل اللہ م و بارک و سلم علی عبدک و دسولک محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين





> ناشىر **كتاكىكىكىكى** ئىلىمآيادىڭ –كاپى ۱۰:۵،

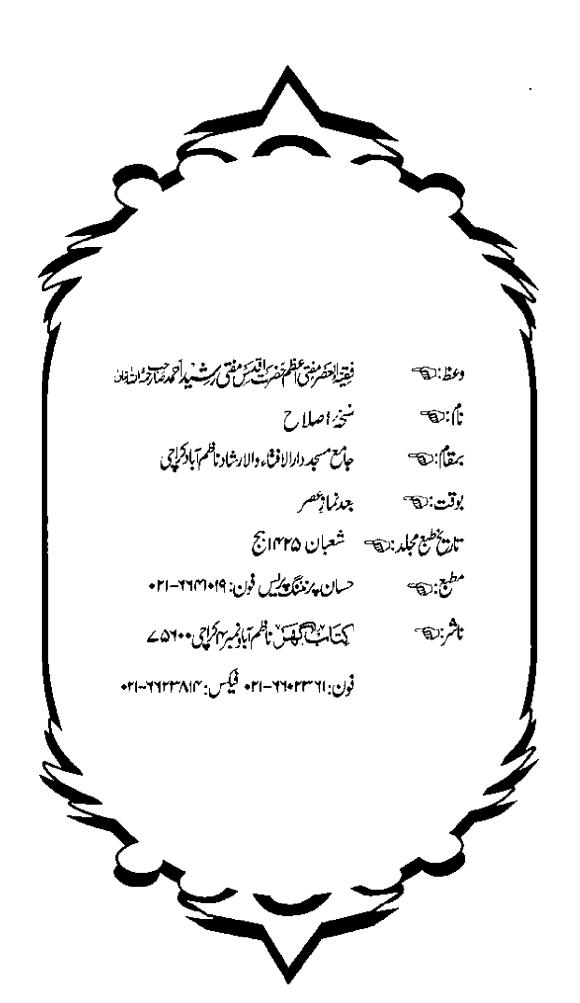

#### 

#### وعظ

## ن مخواصلاح

اَلْحَمُدُلِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَإِللَٰهِ مِن شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيّاتِ أَعُمَالِنَا مَن يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُورِي لَهُ وَنَشْهَدُانَ لَا إِللهُ إِلاَّ اللّهُ فَلاَ مَا حَدَهُ لاَ مُصَلّى لَهُ وَنَشْهَدُانُ لا إِللهُ إِلاَّ اللّهُ وَحُدَهُ لا مَسْرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبةٍ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ. وَفِي الْاَرُضِ اَيلتَ لِلْمُوقِنِيُنَ٥ وَفِي آنُفُسِكُمُ \* اَفَلاَ تُبُصِرُونَ ٥ (٢١،٢٠-٥١)

ترجمہ: ''اور زمین میں یقین لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اورخود تمہاری ذات میں بھی۔ کیاتم کود کھلائی نہیں دیتا؟''

#### درس عبرت:

مکہ مکر مہتے ایک خط آیا ہے انہوں نے اس میں بہت عبرت کی بات کھی ہے۔ میں بھی یہاں میہ بتا تار ہتا ہوں کہ بیت الخلاء میں جا کرانسان پراپنی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ میں کیا ہوں؟ اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے، بیت الخلاء میں جانے کے بعد کہ اور بجب کا علائے ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نیسائیوں کے رد میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کو اللہ مانے میں الدتعالیٰ قرآن مجید میں نیسائیوں کے رد میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کو اللہ مانے میں اور نیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ یوں رَوفر ماتے ہیں:

كَانَا يَاكُلُنِ الطَّعَامَ ل (٥-٥)

ید دونوں تو کھاتے ہیں تھے، کھانے کامخان پینے کامخان وہ اللہ کیسے بن سکت ہے، عارفین نے اس پر تکھا ہے کہ قر آن مجید میں بیتو فر مایا کہ کھاتے تھے اس سے بڑھ کر اس میں ایک اطیفہ اور ہے وہ بیہ کہ جو کھائے گاہے گا وہ بول و براز بھی لاز م کر اس میں ایک اطیفہ اور پینے کامخان ہے وہ بول و براز کا بھی مختاج ہے، فر مایا وہ کھ نا کھائے تھے، بول و براز بھی کرتے تھے، بول و براز جیس کھائے سے ماتھ اشارہ اس طرف فر مادیا کہ بول و براز بھی کرتے تھے، بول و براز جیس نے است جس کے اندر سے نگل ہے وہ اللہ کیسے بن گیا یا اللہ کا بیٹا کیسے بن گیا ؟ بہت الخاا ، میں جا کر اس کا ظہور ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔

ایک خفس نے کہیں پا خاند دیکھ کر کہا کہ کیسا بد بودار ہے غائبانہ پاخانے کی طرف ہے آ واز آئی اس نے کہا کہ میں تو بہت ہیء دہ غذا تھا بہت عمد و غذا، قور مہ بوگا، چاول ہوں گے میں تو بہت ہی خوشبودار مقوی اور لذیذ بول گے، گوشت ہوگا، دودھ ہوگا، کھل ہول گے میں تو بہت ہی خوشبودار مقوی اور لذیذ غذا تھا جب تیرے اندر گیا تو تیری خوست نے جھے بد بودار کر دیا، اب مجھ سے نفرت کرتا ہوا ہے فرشبو بد بو ہے ندر اپنی حقیقت کو دیکھ کہ میرے اندر جو تغیر پیدا ہوا، تعفن پیدا ہوا، خوشبو بد بو ہے بدل گئ تو یہ تیری نحوست ہے کسی وخیال ہوسکت ہے کہ بدل گئ تو یہ تیری نحوست ہے کسی وخیال ہوسکت ہے کہ بدل گئ تو یہ تیری نحوست ہے کسی وخیال ہوسکت ہے کہ ما تا ہے کہ کھانے پینے کا دھندالگا کہانے کی ضرورت نہ کھانے پینے کی انسان اس لیے تو کہا تا ہے کہ کھانے پینے کا دھندالگا ہوا ہوں و براز کی حاجت نہ ہوتی تو وقت بھی نے جا تا اور وضو بھی بار بار نہ کرنا پڑتا خوب عبادت کرتے ۔ عارف بیہ بچھتا ہے کہان سب چیزوں میں اللہ تعالٰ کی قدرت خوب عبادت کرتے ۔ عارف بیہ بچھتا ہے کہان سب چیزوں میں اللہ تعالٰ کی قدرت

ظاہر ہوتی ہے، اینا عجز ظاہر ہوتا ہے، شکتگی پیدا ہوتی ہے، بہت ہے ہوً سگنے موتنے والے بھی خدائی کا دعویٰ کردیتے ہیں بہت سے ایسے گزرے میں۔ایک کا ناتھا اس نے الله ہونے کا دعویٰ کر دیا ، کانے (ایک آنکھ والے) نے کہا کہ میں اللہ ہوں لوگوں نے کبا کہ اللہ بھی کا نابھی ہوا؟ کہتا ہے بندول کا امتحان لینے کے لیے کا نابنا ہوا ہوں ،اپنے بندول کا امتحان لے رماہوں کون مجھے مانتا ہے کون نہیں مانتا، جومیرے سچے بندے ہیں وہ کا نا ہونے کے باوجود مجھے مانیں گے۔اپیا نالائق ہتو اگریہ بول و براز کا دھندا نہ ہوتا تو ہرانسان یہی کہتا کہ میں اللہ ہوں وہ توایک کانے نے کہد دیا یہاں تو سارا دھندا بی یوں ہے، مشخص خودکواللہ ہی سمجھتا ہےا نی بات کوائی نفس برتی کواللہ پرتی پر مقدم رکھتا ے جواینے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کے حکم کوپس پشت ڈال دیتا ہے تو بتائے خود کوالتہ بلکہاللہ ہے بھی بڑا سمجھتا ہے یانہیں سمجھتا؟ کھا بھی رہاہے، بی بھی رہاہے، نکال بھی ریاہے،اس کی نعمتوں کامحتاج بھی ہے،سب کچھاس کا دیا ہوا کھا تاہے بہنتا ہے اس کے باوجوداییا نالائق کہ پھرانی بات کواینے مالک کی بات پر مقدم رکھتا ہےاس لیے بیت الخلاء ذریعهٔ اصلاح ہے۔اس ہےاستفادہ کیا کریں سوچا کریں مراقبہ کیا کریں۔ اپنی حقیقت کوسوچیں کہ ہم کیا ہیں اس ہے اپنی حقیقت واضح ہوتی ہے اس میں جا کر انسان کوانی معرفت حاصل ہوتی ہے جب اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کی بدولت اینے مالک کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

مکہ مکر مہ ہے آنے والے خط پر بیان شروع ہوا تھا خط لکھنے والے کے قلب میں بیت الخلاء سے استفادہ کی اس قدر اہمیت ہے کہ خط میں استفادہ کا وقت، دن، تاریخ ہمیت الخلاء سے استفادہ کی اس قدر اہمیت ہے کہ خط میں استفادہ کا وقت، دن، تاریخ ہمی ورت عطا ہمیت عطا ہمیت عطا فرما کمیں ہر چیز سے عبرت حاصل کرنے کی تو فیق عطافر ما کمیں ۔اس کے جواب کو کشر ت فرما کمیں ہر چیز سے عبرت حاصل کرنے کی تو فیق عطافر ما کمیں ۔اس کے جواب کو کشر ت فرما کمیں اب ان کا خط سنے۔

#### استرشاد:

السبت ٨١رمحرم من ٥٠١١ جمري مطابق ١٢٠ ارا كتوبرس ١٩٨٢ عيسوي، بنده فجركي نماز ك لیےاتھا، بیت الخلامیں بہ خیال آیا کہ اورلوگوں کے تو قلب وروح وغیرہ حاری ہوتے ہیں اور بندہ کا سواء سبیلین کے کچھ جاری نہیں ہوتا شایداس لیے کہ بندہ کے اخلاق ہی تجاری ہیں اور ذکر وشغل بھی نہیں کریا تااس پر بیت الخلامیں ہی چندا بیات موضوع ہو گئے \_ لطائف مثائ کے رہتے ہیں جاری مگر بندہ اب تک ہے کیوں اس سے عاری؟ نہ کیوں روح اخلاق ان ہی ہے سیکھیں کہ اطلاق بندہ کے بیں سب تجاری نہ ہو کچھ بھی حاصل یہ بندہ کو بس ہے که مالک کا تا زندگی ہو پچاری رہے ان کی جانب توجہ ہاری کٹے اس طریقہ ہے پھر عمر ساری ستاتا ہے بندہ کو اے مُذِی کیوں؟ رے گا ہمیشہ ہے ان کا بھکاری كرس حفرت شيخ جو اس كي اصلاح جزا اس کی اللہ دے ان کو بھاری سلامت رہے ان کا سابیہ سرول پر جدائی نہ ان ہے بھی ہو ہماری

نسخهٔ اصلاح:

نسخهٔ اصلاح کا حاصل ہے کثرت ذکر وفکر یعنی ذکر اللہ کثرت سے جاری رہے اور

فکرے مراد ہے سوچنا، روزانہ کچھ دفت نکال کرسو چاکہ بوری دنیا اوراس کا سب ساز وسامان اور تمام نفسانی لذات وخواہ شات سب فانی ہیں ایک روز مرنا ہے، قبر ہیں اثر ناہے پھر حساب و کتاب ہے پھر جنت یا جہنم ، سوچے کہ میر ہے اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں یا خدانخواستہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کرر ہا ہوں ، ای طرح اللہ تعالی کے بجائب قدرت ، اس کے احسانات وانعامات کوخوب ول لگا کرسو چاکرے کھڑت نے ذکر وفکر کی ہدوات ول میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوتی ہے جے ور دول اور نور قلب کہ جہتے ہیں ، لطائف جاری ہونے سے یہی مقصود ہے۔

## در دول كااثر:

در دِول کا بیرکرشمہ ہے کہ انسان اپنے محبوب حقیقی اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی نفسانی خواہشات اپنے احباب وا قارب اور حکام وسلاطین غرض بیر کہ تمام دنیا کی رضا پر مقدم رکھتا ہے اور اس کا حال بیہ وتا ہے ۔

اگراک تونبین میرا تو کوئی شےنبین میری جوتو میرا توسب میرا فلک میراز مین میری خلاسته

سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہے مدنظر تو مرضی جاناناں چاہے بس اس نظر سے دکھے کر تو کریہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہے کیا کیا نہ چاہے

اسی طرح این محبوب حقیق کی رضاجو کی پراپی تمام نفسانی خواہشات یعنی گناہوں کے تقاضے قربان کردیتا ہے محبوب کی رضاحاصل کرنے کی فکراوراس کی ناراضی کا خوف، ہروقت اس کے ول ود ماغ پر مسلط رہتا ہے اس لیے وہ گناہ کے تصور ہے بھی لرز جاتا

ہے اس طرح اس کی زندگی تمام گنا ہوں سے پاک وصاف ہوجاتی ہے اور ول اللہ تعالی کی محبت سے ہروفت سرشار رہتا ہے جس کی ہدولت آخرت کے علاوہ و نیامیں بھی انتہائی راحت وسکون بلکہ ہے انتہائشراح وسرور کی زندگی بسر کرتا ہے ،اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کوالیسی حیات طیبہ عطافر مائیں ، ان کے خط میں طلب اصلاح منظوم ہے اس لیے نیے اصلاح بھی منظوم لکھا گیا:

#### ارشاد:

رہے آکر جاری رہے فکر ساری نہ چھوٹے یہ جب تک کہ ہے سائس جاری لگا رہ ای میں کہ سے اختیاری یبی تینے ہے سب حجابوں یہ بھاری نہ چھوٹے مجھی ہاتھ سے یہ کٹاری یہ شمشیر برال ہے وہ بھی دو دھاری یہ نفس اور شیطان کی رگ یر ہے آری لگاتی ہے دونوں ہے سے ضرب کاری جہال ذکر، بس سانپ اندر پٹاری تماشا دکھاکر وہ بھاگا مداری یعنی ذکر کی بدولت نفس اور شیطان کے شریعے حفاظت ہوجاتی ہے نفس سانپ کی طرح پٹاری میں بند ہوجا تا ہے اور شیطان مداری جیسا تما شاد کھا کر بھاگ جاتا ہے \_ جہال ذکر، بس سانپ اندر پٹاری تماشا دکھاکر وہ بھاگا مداری

کٹیں گی اس سے رگیں باری باری نہ ہوگی سوا اس کے مطلب برآری نه ہر گزیمھی تجھ یہ غفلت ہو طاری وگرنہ رہے گا تو عاری کا عاری ہوا اس ہے غافل تو اے دل سمجھ لے ہے دنیا میں ذلت تو عقبی میں خواری جو تو باغ دل کے مزے حابتا ہے ہے مردہ دلوں کی یہی آبیاری دل وجال کی لذت، دہن کی حلاوت اس سے گلستان ہے ول کی یہ کیاری مرے دل کی فرحت ،مری جاں کی راحت یہ شیر وشکر ہیں مرے تن میں ساری تری باتنی بارے! میں کیسی یہ پیاری ولاری ہیں پیری، یہ پیاری دلاری کہیں کا نہ حجھوڑا ہوئی جب ہے ألفت تمباری، جاری، جاری تمهاری

یہاں لفظ تمہاری اول وآخر میں اور لفظ ہماری درمیان میں لانے سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ محبت کا مبد اُومنتہی اللّٰہ ہی ہے جومحبوبِ حقیقی ہے۔

> کہیں کا نہ چھوڑا ہوئی جب سے الفت تمہاری ہماری، ہماری تمہاری محبت یہ کیا ہے؟ بڑھی آہ وزاری بڑی بے قراری، بڑی بے قراری

ول وجیثم دونوں میں طوفاں بیا ہے ادھر شعلہ باری، اُدھر لالہ زاری

لفظ لالدزاری میں بینکتہ تو ظاہر ہی ہے کہ آنسوؤں میں گل لائہ جیسا سرخ خون ہے دوسرائکتہ بیہ ہے کہ ہومیو پیتھک میں گل لالہ یعنی پلسٹیلا کے مریض کی خاص علامت بات بات پرزیادہ رونادھونا ہے، تیسرا نکتہ یہ ہے کہ گل لالہ کے مریض پر ہننے اور رونے کا بہت جلد جلد تو ارد ہوتا ہے اس کا بیان آ گے اشعار میں یوں آر ہا ہے رع

ابھی خندہ زن ہوں ابھی گریہ طاری چوتھا نکتہ ہے ہے کہ گل لالہ کے مریض کے جسم میں مختلف حصوں میں جگہ بدلنے

والے در دہوتے ہیں اس کا بیان بھی آگے یوں آرہاہے ع

خوشا درو از تو که تیمار داری

پانچوال نکتہ یہ ہے کہ گل لالہ کا مزاح گرم تر ہے بیمزاج عاش ہے۔ چھٹا نکتہ بیگل لالہ پرداغِ فراق \_

دل وچیم دونوں میں طوفاں بیا ہے
ادھر شعلہ باری اُدھر لالہ زاری
نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں؟
ترے ہی کرم پر ہے اب جاں ہماری
لگا تیر دل میں ہوئے نیم لہمل
زہے دل سپاری زہے جاں شری
تری زلف بیجاں میں ہوں یوا بریشاں
تری خندہ زن ہوں ابھی گریہ طاری

اس شعر میں رموز طریقت ہیں اس کی حقیقت صرف اہلِ معرفت ہی سمجھ سکتے ہیں اور اس کی لذت ہے صرف وہی آشنا ہوتا ہے جسے ریہ مقام حاصل ہو، اس شعر کے دوسرے مصراع میں گل لالہ کے مریض کی وہی علامت ہے جو پہلے لفظ لالہ زاری کی تشریح میں بتا چکا ہوں۔

تری زلفب پیچاں میں ہوں ایمی گریہ طاری ایمی خندہ زن ہوں ایمی گریہ طاری تصور میں تیرے میں سب کھوچکا ہوں یوئی دن بھی گررا یوئی شب گزاری تری یاد نے مجھ کو ایسا سایا اس میں تریخ کی جدائی کی ساعت کی میر اس کا کا کہ کمی تو کرے گی یہ اشک باری کمیمی تو کرے گی یہ اشک باری کمیمی تو کرے گی کی جھے یہ مائل کری دل گذاری مری جاں فگاری مری جاں فگاری نہیں، بلکہ یہ بھی تری بی عطا ہے خوشا درد از تو کہ تیار داری

یہاں لفظ درد میں بھی گل لالہ کے مریض کی وہی علامت ہے جو پہلے لفظ لالہ زاری کی تشریح میں بیان ہوچکی ہے \_

> نہیں، بلکہ سے بھی تری ہی عطا ہے خوشا درد از تو کہ تیمار داری سے کیا تجھ سے زابد! کہوں ماجرا میں اِن آہوں میں پاتا ہوں وہ دل زبا میں افظ ماجرا کے لغوی معنیٰ کے استحضار سے لطف دو بالا ہوجاتا ہے۔

#### یہ کیا تبھے سے زاہد! کہوں ماجرا میں ان آہوں میں یاتا ہوں وہ ول رُبا میں

بیاشعار وجدان کے سانچ میں ڈھلے ڈھلائے نکالے ہیں، برلفظ اوراس کا محلب وقوع قلب کی ایک خاص کیفیت کا ترجمان ہے، کسی لفظ کی تبدیل یا تقدیم و تاخیر ہے۔ مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیفیت ِ واردہ کی صحیح ترجمانی نہیں ہو یاتی۔

اشعار کی ترتیب بھی مقاماتِ سلوک کے تحت وجدانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کشر کی تر وفکر کی تو فیق عطافر ما کیں۔ ذکر وفکر کی لذت سے توازیں، اس کی بدولت شوقی وطن اپنی محبت اور بدیت کی طرف لے جا کمیں (نسخۂ اصلات نامی پرانی کیسٹ میں ترنم کے ساتھ نسخۂ اصلات کے اشعار بھی پڑھے گئے ہتھ، حضرتِ اقدس نے ان اشعار کو حذف کرواد یا اور اس پر یہ بیان فرمایا)

### ترنم سے بڑھنے یاسننے کے فسادات:

ایک مستقل بیان اس پر ہو چکا ہے کہ اچھی آ واز میں خوش الحانی کے ساتھ رہم کے ساتھ کوئی چیز پڑھنا یا سننا اس میں فسادات ہیں دل تباہ ہوجا تا ہے مفصل بیان تو ہو چکا ہے اس کا مختصر ساخلاصہ بدکہ حضرات فقباء کرام رحمہم اللہ تعالی نے اچھی آ واز سننے کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جسے کوئی حوض بھرا ہوا ہواس میں کوئی چھر پھینکا جائے اگر حوض بھرا ہوا ہواس میں کوئی چھر پھینکا جائے اگر حوض بھرا ہوا ہے کسی خوشبوا بھرے گی اوراگر اس میں کوئی متعنین چیز جری ہوئی ہے اس میں اگر پھر پھینکیں اس میں کوئی متعنین چیز جری ہوئی ہے بد بودار چیز بھری ہوئی ہے اس میں اگر پھر پھینکیں اس میں کوئی متعنین چیز بھری ہوئی ہے بد بودار چیز بھری ہوئی ہے اس میں اگر پھر پھینکیں بوئے تو بد بوا تھرے گی اینٹ پھینکیں بوغینکیں اس کے تو بد بوا تھرے گی اینٹ پھینکیں آئے گی ، نجاست والے کھڈے میں تو بھی بد بو بی آئے گی سونے کی وجہ سے خوشبونہیں آئے گی ، اس لیے فر مایا کہ مضمون خواہ کیسا ہی اچھا ہو بہتر سے بہتر ہو بہتر سے بہتر بلند مقام کا مضمون ہوا ہے اگر خوش الحائی سے پڑھا جائے گا تو جن کے دلوں میں روگ ہے بیاری مضمون ہوا ہے آگر خوش الحائی سے پڑھا جائے گا تو جن کے دلوں میں روگ ہے بیاری

ے انہیں فائدے کی بحائے اُلٹا نقصان ہوگا اور جو دل فسادات ہے یاک ہول اللہ تعالیٰ کی محبت ہے منور اور معمور ہوں انہیں اچھی آ داز سے فائدہ پہنچتا ہے، آ ٹ کل وہ بات تو ہے نہیں اکثر وہ لوگ بھی جو یہ بچھتے ہیں یا ان کے بارے میں دوسرے سے بچھتے ہوں کہ ربیصالح بن گیاصالح ولی اللہ بن گیاہے ان کے دلول میں بھی قساد غالب ربتا ہے نیجۂ اصلاح کی جب کیسٹ شروع میں بھری گئی جہاں تک ساد وساد ومضمون تھاو ہتو ٹھیک ہے،استرشاد بھی آ گیاارشاد بھی آ گیااور بیاستر شاد کہاں ہے آیا کیے آیااس کی تفصیل بھی آ گئی اس کے بعد پھراسی مضمون کولونا یا گیاہے ترنم میں ،اس سے بیجی خیال آیا که جب ایک چیز صحیح طور برمکمل طور برساده الفاظ میں آگئی پھرا ہے ترنم کی صورت میں دُہرانا تو ظہر ہے کہ لذتِ سان کے سوا اور کیا مقصد ہوسکتا ہے کا نول کی لذت كانوں كومزا آئے ترنم سننے كامزا آجائے۔اگر دوسرے نلط گانے وائے سنتے بیں تو اوگ کہیں گے اربے صوفی جی ہوکر غلط گانے سُن رہا ہے بقا لگ جائے گاعز ت کودین کو بقا ککے گاصوفیت ٹوٹ جائے گی اورا گر کوئی اچھی نظم جیسے یہی ترنم میں بھردی گئی اے کوئی ہے گا تو بجائے اس کے کہاس کی بدنا می ہوا ہے تو اوگ سمجھیں گے کہ سبح ن اللہ واہ واہ بہت بڑا ولی اللہ ہے، ذکر اللہ کی کیسی مستی چڑھ ربی ہے۔معلوم ہوا کہ اصل مقصد بورا ہونے کے بعد دوبارہ جوصورتِ ترقم میں اسے بھرا گیا ہے وہ سچھے نہیں اس لیے میں نے ان ہی دنوں میں اس پر سخت یا بندی لگادی تھی کہاس کیسٹ کی اشاعت کو بند کر دیا جائے اوروہ بند ہوگئی بالکل غائب ہوگئی جیسے عنقاء،اس کیسٹ کا نام تورہ گیا مگرمیرے خیال میں د نیامیں موجودنہیں رہی تھی بالکل مکمل یا ہندی لگادی تھی مگر جب القد تعالٰی کی طرف ہے کوئی مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرمادیتے ہیں دو تین روز قبل مچھ کام کرتے کرتے ایک ذم جوش اُٹھا کہ تازہ دم ہونے کے لیے تعد اصلاح کی کیسٹ سنوں جب وہ تلاش َروائی تو کہیں مل ہی نہیں رہی تھی بالکل مایوی ہوچکی تھی حتیٰ کہ میں بیسوچ رہاتھا کہ مدینہ منورہ میں کسی کے پاس ہوگی وہاں ہے منگوائی ج ئے اتنی

دور سے مدینه منورہ سے مگروہ تلاش کرتے کرتے یہیں کراچی ہی میں مل گئی، میں نے اے سنا، میہ بات نکل گئی باہرلوگوں میں کہ کوئی عجیب چیز ہے، جیسے ہی میں حفلۃ العلماء میں آیا تو یہاں کے علماء میں ہے کسی نے پرچی لکھ کر دے دی کہ ہم بھی وہ سننا جا ہے ہیں، میں نے منگوالی اور یہبیں لوگوں کو شنا دی ،اس سے نیا فتنہ کھڑا ہو گیا پہلے جواس پر بندش لگائی تھی کہاس کی عام اشاعت نہ ہو بیسخت مصریبے پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا، جب میں نے خود بھی سُن ٹی ان لوگوں کو بھی ایک بار سُنا دی تو پھرسب کے کان کھڑ ہے ہو گئے اور مطالبات شروع ہو گئے کہ ہم بھی سنیں گے ہم بھی سنیں گے، بلکہ نیں گے کیا اس کی نقل لیں گے اس کیسٹ کی ہمیں نقل جا ہے تو مجھے شدت ہے اس کا احساس ہوا کہ اس قصے کو تیرہ سال گذر گئے ہیں ، اس پر بندش لگانے کے تیرہ سال کے بعد اگرایک بار میں سُن لوں تو میں نے سمجھا کہ بچھ حرج نہیں نیت ٹھیک ہے ذیرا تازہ دم ہو جاؤں گامگر یہ کیا ضروری ہے کہ جو چیز ایک کے لیے نافع ہے وہ سب کے لیے نافع ہوکسی کے لیے کوئی چیز نافع ہوتی ہے اور کسی کے لیے نافع نہیں ہوتی بلکہ مصر ہوتی ہے جس کی تفصیل میں نے پہلے بیان کردی ہے جوفقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک کھڈا ہے اللّٰہ کی معرفت ہے معمور ہوگا اللّٰہ تعالٰی کی محبت ہے منور ہوگا اس میں کوئی الحچی آ داز جائے گی تو احیصا اثر ہوگا اور اس میں اگر نجاسات بھری ہوئی ہیں اس پراچھی آ واز بڑے گی تو و وا ہے ہے کہ جیسے کسی نجاست کے کھڈے پر پھر پھینک ویا ہے

. لقمه ونکته است کامل را حلال نو نهٔ کامل مخور می باش لال

اچھا کھانا اور اچھی اچھی ہاتیں کرنا کامل کے لیے تو حلال ہے، اچھے کھانے ہے مرادصرف کھانا ہی نہیں بلکدونیا کی سب نعمتیں ہیں دنیا کی نعمتوں کوزیادہ استعمال کرنا اور اچھی اچھی ہاتیں زیادہ کرنا یہ چیزیں صرف کامل کے لیے حلال ہیں، نونۂ کامل ارب تو کامل نہیں کہیں یہ دیکھی کرکہ فلان ہزرگ بھی تو اچھا کھاتے پیتے ہیں اور فلاں ہزرگ بھی تو

دین کی با تیں ایسی ایسی کرتے ہیں اور فلال نے بھی بیاصلاحی کیسٹ سُن کی ہےتو کہیں پیدنیال پیدا ہو کہ وہ جوسُن رہے ہیں تو ہم کیوں نہ نیں وہی قصہ ہوجائے گا بندر والا۔

#### قصه بوزينه:

ایک بارکسی درخت کا تنا زمین پر تھا بڑھئی اس نے پر بیٹھ کراہے چیرر ہا تھا۔ بندروں کونقل أتار نے کا بہت شوق ہوتا ہے کوئی بندر درخت کے اوپر جیٹھا ہوا دیکھے رہاتھا اہے بھی شوق ہوا بڑھئی بننے کا کہ یہ جو کرسکتا ہے میں کیسے نہیں کرسکوں گا میں کوئی اس ہے کم تھوڑا ہی ہوں۔ جب موٹی اور لمبی لکڑی چیری جاتی ہے تو ہ سانی کے لیے دستوریہ ہے کہ تھوڑا سا چیرنے کے بعداس میں کھونٹی لگادیتے ہیں تا کہ ذرا کشادگی رےاورآ را اجھی طرح ہے چل سکے۔وہ بردھی نے لگائی ہوئی تھی ، بردھئی کسی کام ہے کہیں چلا گیا تو وہ دوسرے بڑھئی صاحب بعنی بندرآ کر بیٹھ گیا مکڑی کے اوپر دونوں یا ٹوں کے درمیان میں جو شگاف تھا اس میں اس کی گولیاں اُتر گئیں نیچے لنگ گئیں پھر اس نے اپنا کمال دکھانا شروع کیا کھونٹی جولگی ہوئی تھی اسے بکڑ بکڑ کر ہلا ہلا کرنکال دیا دونوں پاٹ مل گئے ، گولیاں درمیان میں،اب وہ بندر جیخ رہا ہے چلار ہاہے اب کیے چھوٹے اتنی دیر میں بڑھئی آ گیااس نے آ کردیکھا کہ اس نے کھوٹی بھی نکال دی کام بڑھادیا اور بیمیری نقل اُ تارر ہاہے بڑھئی بن رہاہے،اس نے مار مارکراس کا بھرتا کردیا ع تو نهٔ کال مخور می باش لال

ارے تو کامل نہیں نہ تو زیادہ دنیا کی نعمتیں استعال کر داور نہ ہی دین کی باتیں زیادہ کیا کروہ ایک دوباتیں دیں گی سکھ لیں اور کھڑ ہے ہو گئے بلغ بن کر بہت بڑے بلغ ہیں بہت بڑے ملغ ہیں بہت بڑے مبلغ ہیں، نفس اور شیطان تباہ کردیں گے۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جب کوئی چیز مقدر ہوتی ہے تو اس کے اسباب اللہ تعالیٰ بیدا فر مادیتے ہیں، وہ کیسٹ جس پر ہیں نے سخت بارشی، وہ کیسٹ جس پر ہیں نے سخت بارشی، وہ کیسٹ جس پر ہیں اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ ذرائن لوں، ایک بارشی، وہ کا بندی لگادی تھی تیرہ سال گذر نے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ ذرائن لوں، ایک بارشی، وہ

بات ان مجاہدین تک بھی نگل گئی آئیں بھی شوق ہوا کہ ہم بھی نیس پھر جب گھر چلا گیا توان او گوں نے کیسٹ نئی شروئ کردی قوالی شروئ ہوگئی قوالی ، پھی نار سرمن را ہیں بھی نہ کہ کہ ایسٹ کو بالکل ایسے نئم کیا جائے کہ آیندہ بھی بھی نار سرمن را ہیں بھی نہ کہ میں بھی ہی نار سرمن را ہیں بھی نہ کس سکے ، یہ خیال ہوا کہ اگر یہ کیسٹ کہیں چھپا کرد کھتے ہیں تواس میں ایک نقصان تو یہ کہ شاید بھی بھی بھی اور اس میں ایک نقصان تو یہ کہ شاید بھی بھی بھی اور اس میں بات میں ایک تعداد کی اس میں جو بھی اور اس میں ہو کہ بھی اور اس کی خوب اور اس میں خوب اشاعت کی جائے اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول بی اور اس کی خوب فوب اشاعت کی جائے اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول فرمائیں اور اس کی خوب فوب اشاعت کی جائے اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول فرمائیں اور اس کی خوب فوب اشاعت کی جائے اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول فرمائیں اور اس کی دجہ سے آگر پھی قلوب میں فساد بیدا ہو چکا ہے اللہ تعالی اس کی اصالات فرماؤیں اور اس کی دجہ سے آگر پھی قلوب میں فساد بیدا ہو چکا ہے اللہ تعالی اس کی اصالات فرماؤیں اور اس کی دجہ سے آگر پھی قلوب میں فساد بیدا ہو چکا ہے اللہ تعالی اس کی اصالات فرماؤیں اور آیندہ کے لیے اپنی محبت ، معرفت ، اطاعت کا ذریعہ بنا نمین سے فرماؤیں اور آیندہ کے لیے اپنی محبت ، معرفت ، اطاعت کا ذریعہ بنا نمین ۔

#### كيست سننے والوں كاعلاج:

اوگوں کو تمرے پر جانے کے بہت شوق ہوتے ہیں بقل جج کے بھی بہت شوق ہوتے ہیں اور جج بدل پر جانے کے بہت شوق ہوتے ہیں ان متیوں کے بارے میں بہت مدت سے میں اور جج بدل پر جانے کے بھی بہت شوق ہوتے ہیں ان متیوں کے بارے میں بہت مدت سے میں نے ایک اعلان کر رکھا ہے کہ اگر مجھ سے بو جھے گا یا مجھ سے اس کا وئی تعلق ہوگا تو بھی ان کے لیے شرط بیہ کہ ایک چلہ محاذ پر لگا کر آئے عمرے پر کوئی جان چاہے اخلاس پیدا کرے اخلاص کی علامت رہے کہ الغد کی راہ میں اللہ کے دشمنوں پر جھپنے کو تیار ہے یہ نہیں؟ اخلاص پیدا کرے ایک چلہ محاذ پر لگائے تو پتا چلے گا کہ یہ عمرہ صرف لوگوں کے نہیں کر رہا اللہ کے لیے کر رہا ہے ایسے بی نفل جے کے بھی لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہور ہے ہیں یہ اللہ تعالی سے محبت کی بناء پر کر رہا ہے یہ صرف حاجی صاحب کہلانے شوق ہور ہے ہیں یہ اللہ تعالی سے محبت کی بناء پر کر رہا ہے یہ صرف حاجی صاحب کہلانے

کے لیے کردہا ہے اس کے امتحان کے لیے ایک چدلگا کرآئے محاذ پر فرراامتحانِ عشق دے۔
ج بدل پر جانے کے بارے میں مسئلہ سے ہے کہ اگر واقعۃ کسی پر جی فرض تھا اور وہ
کرنہیں پایا تو اس کی طرف سے جی بدل پر کوئی عامی جائے تو ٹھیک ہے۔ آئ کل کے
مشاریخ، پیرصہ حبان اور علا، کرام انہیں بھی بہت شوق اُٹھتے ہیں جی بدل کرنے کے
ماس کی بجائے جہاد پر نکلیں تو جی بدل سے زیادہ تو اب ملے گا، جی بدل کرنے والے
عوام بہت ہیں علا، ادھر توجہ کریں ایک چلد لگا کمیں اپنے عشق و محبت کا شوت ویں اور
اس کے بعد جی بدل کریں میا علان تو پہلے سے کرتا رہتا ہوں آج ایک نئی بات بتانا
عوام اس کے بعد جی بدل کریں میا علان تو پہلے سے کرتا رہتا ہوں آج ایک نئی بات بتانا

جیے عمرے کے مشاق اوگ نظل جج کے مشاق اوگ جہ بدل کا اشتیاق رکھنے والے اوگ ان کا جوعلاج ہے وہی علاج کیسٹ سننے کا شوق رکھنے والوں کا ہے، محاذ پر چلد لگا کر آئے نے ایک چلالگا کرا گر وہیں شہید ہو گیا چھر تو خون شہید کی کیسٹ سنا تمیں گے شہادت کی خوشی میں اس کے رشتہ دار بھی سنیں دوسر لوگ بھی سنیں اورا گر والیس آگیا تو چھرا گراس کا ذکر وفکر کی کیسٹ سننے کا شوق ختم ہوگیا تو ٹھیک ہے یہاں چھے کا م کر سے جہاد کی تیار کی کر اورا گر والیس آگیا تو چھوا ہوں تاریک کر ووسروں کو بھی تیار کر مے وہاں جھینے کے لیے ذعا کیں بھی کوششیں بھی کر تا رہے اورا گر والیس آئے پر وہ شوق ختم نہیں ہوا چھروہ کہتا ہے کہ کیسٹ سنوں گا تو چلوا ہو دوسرا چلے لگا کر آؤ دو چلے لگانے پر اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی پیدا ہوگئی کہ ہر وقت وہی دھمن ہر وقت وہی دھمن ہر وقت وہی دھن ہر

جھپٹنا پلٹنا بلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کے بیں سے بہانے

اگراییا جذبہ بیدا ہوگیا تو نھیک اوراگر واپس آیا دو چلے لگا کر پھر کہتا ہے وہ کیسٹ سنوں گا تو چلو پھر تیسرا چلہ نگاؤ۔

### محبت يا فريب:

بر چلے کے بعدا گر پھر بھی اس کو دہی خیال رہا کہ وہ کیسٹ سنوں گا تو معلوم بواکہ
ابھی اس کے ول بیں القد تعالیٰ کی محبت سی پیدانہیں ہوئی ابھی تک فریب بیں بہتلا ہے:
اَحَسِبَ النَّاسُ اَنُ يُتُو كُو آ اَنُ يَّقُو لُو ٓ المَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ٥ وَ لَقَدُ
فَتَنَّا اللَّهُ ال

ترجمہ: ''کیا ان لوگوں نے یہ خیال کررکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے میں چھوٹ جا کیں گئے کہ ہم ایمان لے آئے ، اور ان کوآ زمایا نہ جائے گا؟ اور ہم تو ان لوگول کو بھی آز ما چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سو اللہ تعالی ان لوگول کو بھی آز ما چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سوائلہ تعالی ان لوگول کو جان کررہے گا۔''

کیالوگول کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کہد دیا المنا کے معنی ہیں کہ ہم اللہ پر عاشق ہوں اور جیسے اس فے کہا ہم پہلے عاشق ہوئے عاشق ، کسی نے کہد دیا کہ میں اللہ کا عاشق ہوں اور جیسے اس فے کہا ہم پہلے سے منتظر بیٹھے ہوئے تھے کہ بال ہال میر سے عاشق آ جاہاں ہال میر سے عاشق آ جاہیں نے فوراً قبول کرلیا یہ تمہادا خیال فلط ہے کہ ایسے فلط خیالوں کو دل سے زکال ڈالوا یسے نہیں ہوگا کہ جس نے بھی خشق وعجت کا دعویٰ کیا ہم نے فوراً قبول کرلیا ایسے بھی نہیں ہوگا کہ جس کے ایسے محبت کے دعوے کو پر کھے بغیر قبول نہیں ، وہ کرتا کوئی بھی کسی کی طرف سے محبت ہے وہ فوراً قبول کر لے نہیں ، وہ سوچت ہے وہ فوراً قبول کر لے نہیں ، وہ سوچت ہے واقعۃ محبت ہے یا فریب دیا جا ہتا ہے محبت کے دعوے ظاہر کر کے مجھے لوٹنا سوچت ہے واقعۃ محبت ہے یا فریب دیا جا ہتا ہے محبت کے دعوے ظاہر کر کے مجھے لوٹنا کا ہتا ہے نقصان پہنچا نا جا ہتا ہے دنیا میں تو کوئی بھی جلدی سے محبت کے دعوے قبول کے باتا ہے نقصان پہنچا نا جا ہتا ہے کہ ہمارے لیے بیا بنی جان دیے کو تیار ہے یا نہیں یہ بینیں کرتا معیار یہ دکھا جا تا ہے کہ ہمارے لیے بیا بنی جان دیے کو تیار ہے یا نہیں ہیا کہ محبت کی کسوئی ، یہ ہے محبت کا تھر ما میٹر ، اللہ تعالی کے بارے میں ایسی خوش فہمی قائم کر محبت کی کسوئی ، یہ ہے محبت کا تھر ما میٹر ، اللہ تعالی کے بارے میں ایسی خوش فہمی قائم کر

رکھی ہے کہ دنیا ہیں تو کسی سے فریب کرنہیں پاتا سمجھتا ہے کہ اللہ سے فریب کروں گا تو کامیاب ہوجاؤں گااس لیے فرمایا کہ تمباراد ہوائے محبت ہم ایسے قبول نہیں کریں گاور ہمارا یہ معاملہ ہمیشہ سے رہا ہے اس سے پہلے بھی ہمارا یہ معاملہ میشہ سے رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بچوں کو اور جھوٹوں کو نکال کررکھ دیا الگ کر کے رکھ دیا انہیں تھم کیا قال کا ہماری راہ میں قال کر وجن کے محبت کے دعوے سے تھے دہ تو قال کے لیے نکا اور جواو پر اور ہواؤپ منافق تھے انہوں نے انکارکر دیا طرح طرح کی مصلحتیں بیان کرنے لگے۔ منافق تھے انہوں نے انکارکر دیا طرح طرح کی مصلحتیں بیان کرنے لگے۔

# موى عليه السلام كى قوم كاجهاد \_\_فرار:

حضرت موی علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ جباد کے لیے نگلو تو کہنے لگے: ۱۰

يلمُوْسَلَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِيُنَ قَ وَإِنَّا لَنُ نَدْخُلَهَا حَنَّى يَخُورُجُوُا مِنْهَا ۚ فَإِنْ يَنْخُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٥ (٣٢-٢٢)

ترجمہ:''اےمویٰ وہاں تو بہت زبر دست قوم ہے جب تک وہ وہاں ہے نہیں نکل جاتے ہم وہاں نہیں جائیں گے اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو جائمیں گے۔''

قَالَ رَجُلُنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهِ فَتَوَكُلُوا عَلَيْهِمُ اللَّهِ فَازَكُمُ عَلِيُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ ٥ (٥-٢٣)

ترجمہ:''ان دو فخصول نے جواللہ سے ڈرنے والوں میں سے بینے، جن پر اللہ نے فضل کیا تھا، کہا کہتم ان پر دروازے تک تو چلو، سوجس وقت تم دروازے میں قدم رکھو گے اس وقت غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بجروسہ کرو

ا گرتم ایمان رکھتے ہو۔''

اللہ کے دوبندے پوری قوم میں دوبندے تھے معلوم ہوا کہ محبت والے کم ہوتے ہیں پوری قوم میں دوبندے تھے معلوم ہوا کہ محبت والے کم ہوتے ہیں پوری قوم میں دوبندے تھے جن میں محبت کا دعویٰ تھے تھا انھوں نے کہا کہ نکلوجہ تم وہاں پہنچو گے تو اثر نانہیں پڑے گا دشمن خود ہی بھاگ جائے گاتم غالب آ جاؤ گے اگر تم مؤمن ہوتو اللہ پر تو کل کرو۔ مجھایا مگراس کے باوجود پھرانہوں نے بہ کہا۔

يَنْمُوْسَى إِنَّا لَنُ نَّدُخُلَهَآ اَبَدُا مَّا دَامُوُ فِيُهَا فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هِهُنَا قَعِدُوُنَ۞ (٣٠-٢٣)

ترجمہ: '' کہنے گئے: اے موی ،ہم تو ہر گر کبھی بھی وہاں قدم نہیں رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ تو آپ اور آپ کے اللہ وہاں چلے جا کمیں ،اور دونوں اور یں ہم تو یہیں بیٹے ہیں۔''

بہت اچھانسخہ بنادیا، جواب میں کہتے ہیں کہاہموی تواور تیرارب دونوں جاؤہم یہیں جیٹھے رہیں گے۔ آج بھی بہت سے مسلمان کہتے ہیں نا کہ لڑوتم جا کرہم یہاں بیٹھے رہیں گے بیان ہی لوگوں کی اولا دمیں سے معلوم ہوتے ہیں، اے موی تو ادر تیرا ربتم دونوں جا کرلڑو یہ بیں کہتم دعاء کرو گے تو ملک فتح ہوجائے تم لڑوجا کر:

فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً

تم دونوں قبّاں کر وہاٹر وتو بھی اور تیرار بجھی ،ایسے مواقع پرامتحان ہوتا ہے۔

# كفرك كه جوز برالتدكا فيصله

ایک شخص نے فون پر مجھ سے کہا کہ ایران نے روس سے درخواست کی ہے کہ طالبان کے خلاف ہمارے ساتھ تعاون کریں خطرہ بہت بڑھ گیا ہے بہت خطرہ بڑھ گیا ہے ،روس بھی اگرامران کے ساتھ لگیا تو کیا ہے گاجب اتنا خطرہ بڑھ گیا ہے،ایران کو اس اور کے ساتھ لگیا تو کیا ہے گاجب اتنا خطرہ بڑھ گیا ہے،ایران کو اس ارادے سے روکنے کے لیے یہاں سے علی مکا ایک وفد ایران جارہا ہے ہم نے اس

وفد میں آپ کا نام بھی لکھ لیا ہے، آپ ضرور تشریف لے چلیں دعاء بھی فرمائیں کہ یہ وفد کامیاب ہوجائے۔

ان كاكبنا اورادهم ميں جوجھونا، ميں نے تين مقامات قرآن مجيد كے پڑھ و بيئے: كه مِنْ فِئة قَلِيُسَلَة عَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً ، بِاذُنِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِويُنَ ٥ (٢-٢٣٩)

ترجمہ:''بہت ہے جیوٹی جیوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے تکم ہے نالب آگئی ہیں ،اوراللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

یہ کیا کہتے ہیں کہ ایران کی قوت اتنی بڑی پھرروس کی قوت بھی مل گئی تو کیا وہ اللہ کی قوت برغالب آ جائیں گے اللہ تعالیٰ تو فر مار ہے ہیں :

كُمْ مِّنُ فِئَةٍ قَلِيُلَةٍ عَلَبَتُ فِئَةً كَثِيْرَةً ، بِلَاذُنِ اللَّهِ \* وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِيُنَ 0 الصَّبِرِيُنَ 0

ایک دو بارکی ہات نہیں اللہ تعالیٰ نے کئی بار کئی بار کئی بار یہ کر کے دکھا دیا کہ چھوٹی حچوٹی جماعتوں کو ہزی ہڑی نو جوں پر غالب کر دیا۔ دوسرامقام:

ترجمہ: ''جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا علم مان لیا، اس کے بعد کہ ان کوزخم لگا تھا۔ ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ، ان کے لیے تو اب عظیم ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ بعض لوگوں نے ان ہے آکر کہا کہ مکہ والوں نے تمہار بها کہ مکہ والوں نے تمہار بہت مقابلے کے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے، لہٰذا تم ان سے ڈروتو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا، اور وہ بولتے: ہم کوتو اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، لہس بیلوگ خدا کی تعمت اور فضل سے بھر ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی نا گواری چیش نہیں آئی، اور وہ لوگ رضاء حق کے تابع رہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور بیشیطان ہے جوا بے دوستوں سے ڈرا تا ہے۔ سوتم ان سے مت ڈرو، اور بھھ سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔' ہے۔ سوتم ان سے مت ڈرو، اور بھھ سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔' غزوہ احد میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرعوب نہیں غزوہ احد میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرعوب نہیں ہوئے بیکہ اندرہ نوج آری ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرعوب نہیں ہوئے بلکہ اندرتعالیٰ برتو کل کے مقام کا یوں مظاہرہ فرمایا:

جَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيُلَ

آئ و بهار ساته بهاراالله به الله و فَضُلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوّةً فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضُلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوّةً الله تعالى كافضل اليابواك كافراي مرعوب بوسك كرآئ من نبيس وَاللّهُ ذُو فَضُلٍ عَظِيْمٍ وَإِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُخَوِف أَوْلِيَاءَهُ

اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے ڈرانے والا شیطان ہے شیطان ہے شیطان۔ یہ میں کہ دشمنوں سے ڈرانے والا شیطان۔ یہ میں کہ دشمنوں سے ڈرانے والا شیطان ہے۔ ہمجھ گئے ہوں گے کہ ایران سے ڈرانے والا شیطان ہے۔ ہمجھ گئے ہوں گے کہ ایران سے ڈرانے والا شیطان ہے۔ ہمجھ گئے ہوں کے کہ ایران سے ڈرانے والا شیطان ہے۔ ہمجھ گئے ہوں ہے کہ ایران سے ڈرانے والا شیطان ہے۔ ہمجھ گئے ہوں ہے کہ ایران ہے۔ میں خود ہی فیصلہ کرلیا کرے۔

فَلاَ تَخَافُوْهُمُ وَخَافُوْنِ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِيُنَ٥

اگرتم میرے دوست ہو مجھ پرایمان رکھتے ہواور شیطان کے دوست نہیں تو پیرتم شیطان کے ڈرانے سےمت ڈرومجھ پرتو کل رکھو۔ تیسرامقام: اَمُ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر o سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ o (الدُّبُرَ مُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ o (٣٥٠٣٣-٥٣)

ترجمہ: ''سیاوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایس جماعت ہے جو غالب ہی رہے
گ یعنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹے پھیر کر بھا گیں گے۔''
وہ کہتے ہیں کہ ہماری فوجیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ان کی جماعتیں ساری کی ساری مغلوب ہوجا کیں گی ،سب کو ہزیمت ہوگی شکست ہوگ ان کی جماعتیں ساری کی ساری مغلوب ہوجا کیں گی ،سب کو ہزیمت ہوگی شکست ہوگ اور ہزا بجیب لفظ یہ کہ و یُمو لُمون اللہ بُور میلی فون پر ہیں نے پوراز ورلگا دیا آئیس بتانے کے لیے و یُولُون کا اللہ بُور ، و یُولُون اللہ بُور ، کئی بارلوٹا لوٹا کر ورز ور سے کہااس کے تو کان کھول دیے۔ وہ تو سوچ رہا ہوگا کہ برا پھنسا ،اللہ کرے جلدی چھوڑ دے گر بہت و برتک رگڑ ائی کرتار ہا۔

اس کے بعد میں یہاں تحدی کرتارہا، چیلنج پرچیلنج ارے! وہ ایران کہدرہا ہے کہ میں آرہا ہوں آرہا ہوں آتا کیوں نہیں؟ براھتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم جنگی مشقیس کررہے ہیں جملہ کریں گے جملہ کریں گے تو کم بخت آگے آتا کیوں نہیں؟ ذرا آئے آگے دیکھیے چراس کا کیا بناتے ہیں ان شاء اللہ تعالی ، اللہ تعالی صحیح معنی میں مسلمان بناویں این محبت کا ملہ عطا فرما کمیں:

وَ اَنْتُمُ الْاَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِيْنَ ٥ (٣-١٣٩) ترجمہ: "تم بی غالب رہو گے، اگرتم ایمان رکھتے ہو۔" پھراللہ تعالیٰ کی مدداور نصرت کے کرشمے دیکھیں۔

# حقیقی محبت کا معیار:

دنیامیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں کی دونشمیں ہیں اکثر ایسے ہیں کہ محبت کے دعوے تو بہت ہیں عشق اور محبت میں بظاہر بیال معلوم ہوتا ہے کہ مرے

جارہے ہیں گر حقیقت میں محبت ان کے دلول میں نہیں اتری زبان سے تو کہتے ہیں کئین دل میں محبت نہیں اس کا معیار کیا ہے کہ ول میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یا نہیں سووہ محبت سے جس کی تصدیق فرمادیں کہ اس محبت سے جس کی تصدیق فرمادیں کہ اس کے دل میں میری محبت ہے یہ فیصلہ اللہ ہی کرے گاہے

# وكسل يسدعسى وصل ليسلسى وليسلسى لاتسقس لهسم بسذاك

لیل کے ساتھ محبت کرنے والے توسب ہی ہیں گر ذرالیل ہے ہی تو پوچھوک تو ہی ان کی محبت کو تبول کررہی ہے پائیس ، ایسے ہی مولی کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے و بہت ہیں اللہ کے عشق ومحبت میں ہائے ہوئے کرنے والے وجد میں آنے والے ود نے والے تو بہت ہیں محبت کی ہاتیں کرنے والے بنائے والے بہت ہیں گر در حقیقت اللہ تعالی کی محبت ول میں ہے پائیس و واللہ ہی فیصلہ کر کے بتائے گا ، اللہ تعالی نے فیصلہ سا و یا قُل اِن کے انَ ابْساءً محکم وَ اَبْسَاءً مُحکم وَ اَبْسَاءً مُحکم وَ اِنْحُوانُکُم وَ اَزُوَا اُحکم وَ وَ عَشِيرَ اُکُمُم وَ اَمُوالُ مَا اَحْسَادَ هَا وَ عَشِيرُ مَن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِي وَ عَشِيرُ مَن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِي سَيسُلِهِ فَتَسَرَبُّ صُولًا حَتیْ يَاتُنِی اللّهُ بِاَمُوهِ ﴿ وَاللّهُ لاَ يَهُدِی الْقَومَ الْفُلْسِقِيدَ مِن وَ اللّهُ لاَ يَهُدِی الْقَومَ الْفُلْسِقِيدَ مِن وَ اللّهُ لاَ يَهُدِی الْقَومَ

ترجمہ: ''آپ فرماد یہے: اگرتمہارے باپ ہتمبارے بیٹے ہتمبارے بھائی،
اور تمباری بیبیال ،اور تمبارا کنبداور وہ مال جوتم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت
جس کے بند ہونے ہے تم ذریتے ہو۔اور وہ گھر جن کوتم پیند کرتے ہو،اگر
یہ چیزی تم کو القداور اس کے رسول ہے اور اللہ کے راستے میں جباد کرنے
سے زیادہ پیاری ہیں تو انظار کرو۔ یبال تک کداللہ تعالی اپنا تھم بھیج دیں۔
اور اللہ تعالی فاحق نافر مان قوم کوراستہ نبیں دکھا تا۔''

فرمایا کہ اگر کسی پر دنیا کی محبت اتنی غالب ہے کہ وہ اسے جہاد میں نہیں نکلنے دین اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اگر دنیا کا کوئی تعلق کوئی طمع کوئی محبت کوئی خوف مانع اور رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کی محبت اللہ تعالیٰ کے باں قبول نہیں ، بیاس کی دلیل ہے کہ دنیا کی چیزوں کی یاد نیاداروں کی محبت اس کے ول میں اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب ہے فرمایا اگر بات الی ہے تو:

فَتَرَبَّصُوا حَتيَّ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمُومٍ

بدا عمالیوں میں ہے بعض تو ایس ہیں کہ ان کا عذاب کھلا کھلا عذاب آخرت میں ہوتا ہے ویسے تو برملی کا عذاب دنیا میں بھی ہوجا تا ہے مگرانسان کو پتانبیں چلتا جیسے کہتے میں کہ اللہ تعالی کی لنھ کی آ واز نہیں ، ہے دینوں پر ،اللہ تعالیٰ کے نافر مانوں پر اللہ تعالیٰ کی ا اُضی برتی رہتی ہے برتی رہتی ہے برستی رہتی ہے گر آ وا زنہیں کا مطلب سیہ کے اللہ تعالیٰ بناتے نبیس کہ تیرے فلاں گناہ کی وجہ سے بیعذاب ہم مسلط فر مار ہے ہیں اس کا بتانہیں چتا اور بعض گنا دا ہے ہوتے ہیں کدان کے بارے میں القد تعالیٰ نے پہلے ہے فرمادیا کے اگراہیا ایسا گناہ کیا ہماری نافر مانی کی تو دنیا میں ایساعذاب آئے گا ایسا مزا چکھا تمیں گے کہ تہبیں پتا چل جائے گا کہ بینلذاب کیوں آ رہا ہے اس بارے میں جہاد سے متعلق ر فر ما یا که اگر دینا کا کوئی رشته ،تههارے والدین ،تههاری اولا د،تههارے بھائی ،تههاری ہو یاں ،تمہارا کنبہ اورتمبارے مال اورتمہارے محلات اورتمہاری تجارتیں میہ چیزیں اگر تهہیں اللہ تعالیٰ ہے زیادہ محبوب ہوگئیں اللہ کے رسول ہے زیادہ محبوب ہوگئیں اور اللہ کی راہ میں سلح جماد کرنے ہے رُ کاوٹ منے لگیس اللہ اوراس کی راہ میں جہاد کرنے کی بنسبت به چیزین زیاده محبوب ہوگئیں تواللہ کے عذاب کا انتظار کرو:

حَتِيٌّ يَأْتِيَ اللَّهُ بِاَمُرِهِ ۗ وَاللَّهُ لاَ يَهُدِي الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ٥

جو خص اب بھی نہیں سنجھلے گانہیں سدھرے گاتو وہ فاسق ہے فاسق ، یہ اللہ تعالیٰ کے دائر وہ میت والوں کے دائرے سے نکل رائر وہ میت والوں کے دائرے سے نکل

گیااورالٹدنغالی ایسے نوگوں کو پہندنہیں فرماتے ان کے لیے یہی فیصلہ ہے کہ دیامیں ہی عذاب کاانظار کریں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلىٰ اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين.



# 

ئاشىر كِتَاكِيْكِهِي

ناظِم آبادي \_ كراجي ٢٥٩٠٠



39 7

ف خورک کول

(۲۸ جماری الاولی ۱۳۱۷ جج)

تنبیه: ایروعظ حضرت اقدس رحمه الله تعالی کی نظر اصلاح سے نبیس گزارا جار کااس تنبیه: لیاس میں کوئی نقص نظر آئے تواہے مرتب کی طرف ہے تمجھا جائے۔

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوِّمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ أُنَّفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسْضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَّا اللهُ الَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ اللهِ وَصَحُبَةٌ أَجُمَعِينَ.

أمًّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَشَاوِرُهُمُ فِي ٱلْامُرِ ﴿ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُوَ كَلِينَ (٣-١٥٩)

ترجمه:''اوران ہے کام میں مشور دلیں، پھر جب آپ رائے پختہ کرلیں تو الله تعالى يرجرومه كرين الله تعالى اليساعة اوكرنے والوں معصب ركھتے ميں "

# لوگون كاغلط طرزيمل:

لوگوں میں ایک بہت بڑی خامی ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے خیال میں بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں گرائ کے بعد جب ان کاموں میں بچھ نقصانات سامنے آئے ہیں تو بھر پر بیثان ہوتے ہیں، پھر کوئی سوچنا ہے کہ ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، کوئی سوچتا ہے کہ اگر یہ کام کرلیا ہوتا تو اچھا تھا۔ اس طرح سوچتے رہتے ہیں اور پر بیٹا نیوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، ہروقت پر بیٹان رہتے ہیں۔

متحیح طریقه: اسکامتح طریقه جھے:

# د ین داری کومقدم رکھیں:

تعلقات رکھیں دین دارلوگوں ہے اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے، کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے دین دارکومقدم رکھیں۔ خاص طور پر رشتوں کے معاملہ میں دین داری کو سب سے مقدم رکھیں، اس کی خاطرا پنے قریبی رشتہ داروں کوچھوڑ نا پڑے، کنے کوچھوڑ نا پڑے، کیے کوچھوڑ نا پڑے، کچھ بھی پڑے، بورے خاندان کوچھوڑ نا پڑے، اپنے وطن کے لوگوں کو چھوڑ نا پڑے، کچھ بھی ہوجائے دین داری پر ہر چیز کوقر بان کر دیں:

وَمَنَ يُهَاجِرُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ يَسِجِدُ فِي الْآرُضِ مُراغَمًا كَثِيْرًا وَسَعَةً ﴿ (٣-١٠٠)

''اور جو شخص الله کی راہ میں ہجرت کرے گا تواسے رویئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور بہت گنجائش''

یہ ہے تو ہجرت کے بارے میں، جو شخص بھی فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر،اللہ کی رضا کی خاطراہینے ماحول کو جھوڑ دے گااللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی وسعت پیدافر مائیس کے بہت بڑی وسعت ،اس پر تنگی نہیں آئے گی ،کتنی بڑی بشارت ہے: مراغ تما تکیٹیو او مسَعَة الله اللہ تعالی کی رضا کے لیے کام کررہے ہیں تو یہ قیود کیوں؟ کہ اپنے خاندان کا ہو یا اپنے وطن کا ہو،خواہ وہ بے دین ہی کیوں نہ ہوا ہے ترجے دی جاتی ہے تو یہ نظریہ غلط ہے۔ایسے ہی دوسری آیت میں فرمایہ:

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفِّهُمُ الْهَائِكَةُ ظَالِمِيَ أَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيُمَ كُنْتُمُ فَالُوا كَنْ اللهِ وَاسِعَةً كُنْ امُستَضَعَفِيْنَ فِي الْارْضِ قَالُوا اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَا مُستَضَعَفِيْنَ فِي الْارْضِ قَالُوا اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَا مِسْتَطُوا فِيهَا فَاولَئِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَ تُمصيرًا () فَتُهَا جِرُوا فِيهَا فَاولَئِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَ تُمصيرًا () فَتُها جِها فَاولَئِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَ تُمصيرًا () فَدُ اللهِ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَعْلَهُ وَلَيْ الْمُعْتَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَ

ترجمہ: '' بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے کو گناہ گار کررکھا تھا۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں کہتم کس کام میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بس تھے، وہ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہتی تم کور ک وطن کر کے وہاں چلا جانا چا ہے تھا۔ سوان لوگوں کا ٹھکا نہ جنم ہے اور وہ جانے کے لیے بری جگہ ہے''

جب مکہ مرمہ ہے جمرت کرنے کا تھم ہوا تو بعض لوگ جمرت نہیں کررہ سے انہیں اس آیت میں تنہیں گئی ہے کہ یہ جمرت نہیں کرتے جب جان بیش کرنے والے ملائکہ ان کے پاس جہنچ ہیں تو ان لوگوں ہے پوچھتے ہیں کہ تم نے جمرت کیوں نہیں گی؟ اسلام کا کھل کراعلان کیوں نہ کیا؟ کیوں چھپائے رکھا خودکو؟ تو وہ یہ جواب دیتے ہیں: محت من مستضع فین فی الکار ض ہم تو عاجز تھا ور شمنوں ہے ور تے تھاس لیے ہم نہیں کر پائے فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ تعالی کی زمین وسیع نہیں تھی ، جمرت کر کے کسی دوسری جگہ چلے جاتے وہاں جاکر اسلام کا مظاہرہ کرتے اللہ تعالی کی مضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ابتہ تھا گی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ابتہ ہوگر بیڑھ گئے فائو لینے کے ماؤ اللہ کی خاص جگہ تھی بند ہوکر بیڑھ گئے فائو لینے کے ماؤ اللہ کے خاص جگہ تھی ان

کی جگہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ آیات میں تو ہجرت کے بارے میں مگر میں اکثر اس پر بیان کرتا رہتا ہوں بتا تار بتا ہوں کہ بیتکم ہر معامعے کے بارے میں مگر میں ہنا ہوں کہ بیتکم ہر معامعے کے بارے بنا ہوں ہنا تار بتا ہوں کہ یعظم ہر معامعے کے بارے بنا ہوں مغیرہ کے تعلقات ہوں یا کوئی لین دین انجیرہ کے معاملات برایک میں دین داری کومقدم رکھیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

تنكح المرأة لاربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفل عليه)

ترجمہ: ''عورت ہے جاروجہوں سے نکال کیا جاتا ہے، اس کے ماں کی وجہ ہے، اور اس کے خاندان اور نسب کی وجہ ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ ہے، اس کے دین کی وجہ ہے، اس کے دین کی وجہ ہے، تم دین داری کو مقدم رکھو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوجا کیں''

رشتے کرنے میں چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔لوگ رشتہ کرنے میں سب سے
پہلے مال کو دیکھتے ہیں، نہ جوانی نہ صحت، نہ صورت نہ سیرت، کیماہی بہ صورت ہو، کتنہ ہی
بذھا ہو،اٹھا بھی نہ جاتا ہو، کمر جھکی ہوئی ہو، منہ میں دانت ایک بھی نہ ہو، آنکھوں سے نظر
نہ آت ہو گر مال ہو مال، مال کی ہوں نے دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسرے درجے میں
حسب کو دیکھتے ہیں، ونیوی عزت ہو، اہل ونیا کی نظر میں کوئی او نچا مقام رکھتا ہو۔
تیسرے درجے میں حسن وجمال کو دیکھتے ہیں۔ آخری درج میں اللہ تعالی کے پھھ
تیسرے درجے میں جورشتہ کرتے وقت صرف دین کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا میں تو چینے وقت صرف دین کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا ہی تھی ہیں جو رشتہ کرتے وقت وین کوسب سے مقدم رکھو۔
باتی چیزیں سرتھ ہوجا کمیں تو چینے وہ چیزیں بھی نعمت ہیں، دین دار کے پاس مال ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی نہیں دین دار کے پاس مال ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کی دین دار کے پاس جمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کی دین کی اشاعت

جوہ ہے۔ کے لیے استعال کرےگا۔ بیساری چیزیں اس کے لیے دین میں معین بن جاتی ہیں۔ اورا گر بے دین ہے تو بیساری چیزیں فستی وفجو راور ہے دین میں معین بنیں گی۔ دین کو سب سے مقدم رکھو۔ بینمبر یا درکھیں ،کوئی کام کرتے وقت ،کوئی معاملہ کرتے وقت سب

سب سے سد ہو روسید بر روسوں دوں کا ہوست وست موں مان وست وست میں سے پہلی بات وین واری ۔ ایک حدیث اورسُن لیجیے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

#### لإياكل طعامك الاتقى (احمر)

'' تیرا کھا نامتی شخص کے سوا کوئی نہ کھائے۔''

متی کے متی بھی بھی بھی با تار بتا ہوں، وولوگ جوالد تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بچتے ہیں انہیں متی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تیرا کھانا صرف متی لوگ کھا نمیں، اس کا مطلب نیا ہے؟ بینیں کہ اگر کوئی مہمان آگیا اور وہ فاس ، فاجریا کافر ہے تو آپ اے کھانا نہ کھلا نمیں، جومہمان آگیا تو اسے کھلا نا پڑے گا۔ اس حدیث کا مطلب سے بحکہ آپ تعلقات رکھیں متعین ہے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ تعلقات بول گے زیادہ تران بی کا آپ کے پاس آنا جانار ہے گا۔ تجارت کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں، رشتوب کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں، رشتوب کی جب سے بین تو آپ اپنی میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے و نیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے و نیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے و نیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے و نیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے و نیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے و نیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے و نیوی کھلائیں گے۔ جب تعلقات بی بے دین لوگوں کے ساتھ تھر تھیں گے اور آپ ان بی کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ جب تعلقات بی بے دین لوگوں کے ساتھ تھر تھیں گے اور آپ ان بی کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ جب تعلقات بی بے دین لوگوں کے ساتھ تھر کیں گے ہوگیں گے۔

ایک بات تو میہ ہوگئی کہ اپنا ہر معاملہ اور ہرتعلق قائم کرنے ہے پہلے میکوشش کریں کے دین دار کے ساتھ ہواس بات کا اہتمام کریں۔

#### 🕑 استخاره:

کوئی بھی کام کرنے ہے پہلے استخارہ کریں کیکن استخارہ کریں سنت کے مطابق ، دو

رکعت نظل پڑھ کر ڈیا ہمسنون پڑھیں،اس ڈیا ہے بعد کوئی خواب وغیر ونظر آنا ضرور کی شہیں، بوگوں نے ایسے بی خواہ کو اہ کی باتیں بنار تھی ہیں۔ ڈیا ہ استخارہ کا جو مضمون ہے وہی اس سے مقصور ہے،اس کا مضمون ہے ہے کہ یا القدا بیکام تیرے علم میں اگر میر سے لیے دنیا کے لحاظ ہے، آخرت کے لحاظ ہے، مال کے لحاظ ہے، استقبال کے لحاظ ہے نافع ہے تو مقدر فرہ،اس میں ہرکت عطافرہا،اس کے اسباب پیدافرہا دے۔اورا گرس لحاظ ہے یہ میر ہے لیے نافع ہیں مصر ہے خواہ دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے یا افرت کے لحاظ سے یا مناز ہے۔ اور استقبال کے لحاظ ہے تو بھر مجھے اس سے بٹاد ہے اور اسے مجھ سے بٹاد ہے۔ تو عالم ہے میں تبییں جانتا۔ تو قاور ہے میں عاجز ہوں۔ ان صفتوں کا واسط دے کر اللہ تعالی سے دعاء ہے۔ اب یقین رکھیں کہ جب اللہ تعالی سے یہ دُعاء کر لی تو ان شاء اللہ تعالی ہم ترتب ہوں گے اس دُعاء کے قبول ہونے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی دُعاء آتی تا کید سے تعلیم فرماتے تھے کہ جیسے قرآن کی آ یت اور فرمانا:

ماخاب من استخار (رواه الطبر انى فى الاوسط)

جس نے استخارہ کرلیادہ تبھی خسارے میں نہیں رہے گا۔ سنت کے مطابق استخارہ کرنا ضروری ہے،خواب وغیرہ دیکھنا کوئی ضروری نہیں۔ استخارہ کے بعد آ گے نہائئ جو کہتے تھی مقدر ہوجائے اس پرانسان کورائنی ربنا جہتے تھی ہوں اللہ تعالی کی طرف سے جو پچھ بھی مقدر ہوجائے اس پرانسان کورائنی ربنا جا ہے، ای کواپنے لیے نافع سمجھے، یہ یقین رکھنا جا ہے ایمان رکھنا چا ہے کہ یہی میرے لیے نافع ہے۔

#### استشاره:

۔ تیسرانمبراستخارہ کے بعد پاساتھ ساتھ استشارہ۔ جب کوئی کام کرنا جا ہیں تو مشورہ کیا کریں۔

## استشاره کی شرائط:

مشوره کن لوگول ہے لیے جائے اس کی چندشرا لط ہیں:

### ○عورتول سےمشورہ نہ کریں:

عورتوں نے تو مشورہ قطعاند کریں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا کان اهراء کم خیار کم واغنیاء کم سمحاء کم وامر کم شوری بینکم فظهر الارض خیر لکم من بطنها واذا کان اهراء کم شسرار کم واغنیاء کم بخلاء کم وامور کم الی نساء کم فبطن شسرار کم واغنیاء کم بخلاء کم وامور کم الی نساء کم فبطن الارض خیرلکم من ظهرها (رواه الرندی وقال هذا مدیث غریب) ترجمہ: ''فرمایا کہ جب تک تمبارے کام آپس میں مشورہ سے طے پائیں گے اور جب تک تمبارے کام آپس میں مشورہ سے طے پائیں گاور جب تک تمبارے دکام نیک لوگ رہیں گے اس وقت تک زمین کا ظاہر زمین کے بختر ہے اور جب تک بہتر ہے اور جب تک زندہ رہنا موت سے بہتر ہے اور جب نے دین شریر لوگ اور مالدار ہو گئے بختیل تو پھر اس سے اور حکام ہو گئے ہے دین شریر لوگ اور مالدار ہو گئے بختیل تو پھر اس زندگی ہے موت بہتر ہے اور زمین کا پیٹ تمبارے لیے زمین کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے۔''

اس لیے عورتوں سے تو مشورہ قطعاً نہ لیا جائے خاص طور پر شادی وغیرہ کے معاملات میں لوگ یہ بھیجے ہیں کہ بیتو ہے ہی عورتوں کا کام، سارا ان ہی کے سپر د کردیتے ہیں، پیطریقہ بالکل غلط ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل سے عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل سے کام لیس اور اللہ تعالی کے حکم کے مطابق کام کریں عورتوں سے بالکل مشورہ نہ لیس۔

عورتوں ہے اگر بچھ پو جھنا ہوتو اس میں دوصلحتیں سامنے رکھ کرتھوڑا سا یو جھ لیا جائے۔ایک مصلحت تو رہے کہ ذراسی دل جوئی ہوجائے ،تھوڑ اسا اے خوش کرئے کے لیے، بات تو تیری بالکانہیں مانمیں گے بیدل میں طے کرلیں۔ دوسری بات ہیا۔ مجھی بھی ایسے بھی ہوجا تاہے کہ بے وقوف اور بےعقل انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ بعض مرتبہالیں بات ڈال دیتے ہیں جو ہڑے بڑے عقلاء کے ذہن میں بھی نہیں آتی تو جو کام آپ کرنا جاہتے ہیں ہوسکتا ہے کہ عورت کے ذہن میں کوئی بات آ جائے ، کوئی الیںصورت جوآپ کے ذہن میں نتھی تھوڑا ساغور َسرلیں مگراس کی رائے اس سے قول کوفیصل ما ننا تو الگ ریاا ہے کچھ بھی وقعت نہ دیں۔اگرعورت کی بتائی ہوئی بات اپنی عقل میں آجائے اور مرد باہمی مشورے ہے وہ بات طے کرلیں تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں آتی توا سے کر کے تھوڑی ہی اس کی ول جو ئی کرلیں۔ زمانے کے لحاظ ہے بعض احکام میں کچھ تغیر ہوجا تا ہے سے جومیں نے کہا کہ تھوڑی می بات یو چھ لیا کریں ،شریعت میں تو یہ بھی نہیں ،شریعت میں یہ ہے کہ یوچھو ہی مت ،عورتوں سے یو تھینے کی بات ہے ہی نہیں ،مردآ پس میںمشور ہ کریں۔ جب سے کواس ہے استشار ہ کرنے کی اجازت ہی نہیں تو آ کے سی بھی نیت ہے یوچیس وہ تو نلط ہوجائے گا، یو جھتے ہی کیوں ہیں، ہالکل مت بیچیس بس وہ زمانے کا تغیر ہے،لوگوں نےعورتوں کواپنا سروار اور حاکم بنا رکھا ہے تو اس ہے اُتار کر ذرای بات کہ چلیے ایک دم گرانے کی بجائے تھوڑی ہی لیبا یوتی کردیں ،اسے تھوزی ہے تیلی ہوجائے۔ بیز مانے کے تغیرے ایہا ہواہے ورنہ حقیقت بیہ کے مقطعاً نہیں یو جھنا جا ہے ،خاص طور بررشتے جیسے معالمے میں زیادہ سے زیادہ ہے کریں کہ جب سی لڑ کی ہے تکا ج کا ارا دہ ہوتو مر دتو اسے دیکھیمیں تکیں گے اس لیے کوئی خاتون جا کرد کھے لےاورد کھے کریہ بتاد ہے کہاس کی شکل وصورت کیسی ہے لیکن عورہ ہ کا حال رہ ہے کہ ان میں حب مال اور حب جاہ بہت زیادہ ہے اس لیے جب یہ سی لڑکی کود کیھنے جاتی ہیں تواس کی شکل وصورت سے زیاد واس کا فیشن دیکھتی ہیں ۔

بعض لوگ بیعذر بتاتے ہیں کہ چونکہ ساس کے ساتھ بہوکور ہتا ہے تو اگر ہم نے کہیں رشتہ کر دنیا تو پھر بیوی ہمیشہ لڑتی رہے گی کہ دیکھیے ایس لے آئے ۔الی لے آئے لہٰذااس کی مصیبت ای کے ساتھ، جب کہیں کوئی اشکال ہوگا تو ہم کہددیں گے کہ تمہاری بی لائی ہوئی ہے۔ اپنی جان چھڑا نے کے لیے مردایسے کر لیتے ہیں، یہ خیال بالکل غلط ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف کر کے آپ سی بھی مصلحت ہے کام کریں گے تو اس کا بیجہ عذاب ہی عذاب ہوگا۔ کوئی مصلحت اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف نہیں چل سکتی۔

ووسری بات یہ بتا کیں کہ دنیا میں کہیں ساس اور بہوکا آپس میں نباہ ہوا ہے؟ وہ تو بو بی نہیں سکتا کہ نہ لڑیں، ویسے ناممکن تو نہیں بحد اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو والدین بہت خوش پہلے ہے بھی زیادہ خوش ہیں اور جب میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کیس تو بحد اللہ تعالیٰ یباں بھی سب خوش ہیں کسی کوکسی سے ذرہ برابر بھی کوئی اشکال نہیں۔ اگر بات ہوتی ناممکن تو بھر ہمارے ہاں بھی ایسانہ ہوتا مگریہ چیز عام طور پرد کھنے میں نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ جواللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو ایسانہ ہوتا مگریہ کے ساتھ جواللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو کسی کو عائمیں کیس اور اللہ تعالیٰ نے کسی کسی مدوفر مائی وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگئ۔

ایسی وُ عائمیں کیس اور اللہ تعالیٰ نے کسی کسی مدوفر مائی وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگئ۔ عام طور پر کیا ہے کہ بیٹھ سے کہہ دیا جا تا ہے کہ بیٹے کے لیے دُلہن آپ تلاش کر کے عام طور پر کیا ہے کہ بیٹھ سے کہہ دیا جا تا ہے کہ بیٹے کے لیے دُلہن آپ تلاش کر کے دمہ لگادیا، عورت میں تو عقل آئی ہوتی نہیں اپنے خیال میں وہ تنی بی خوب سے خوب تر تلاش کر کے لائمیں، شادی کے چند روز بعد ہی لڑائی جھگڑ ہو گا ہیں۔ بی خوب تر تلاش کر کے لائمیں، شادی کے چند روز بعد ہی لڑائی جھگڑ ہے شروع ہوجاتے ہیں۔

ایک عورت به کهه ربی تھی که جب میں بہو بن کرآئی تو ساس انچھی نہ ملی اور جب میں بہولائی تو بہوانچھی نہ ملی۔ بینہیں کہتی کہ میں بی انچھی نہیں ہوں، بہو بن کرآئی تو ساس سے لڑتی رہی اب اپنی بہولائی تو بہو سے لڑر ہی ہے۔ بیشلیم نہیں کرتی کہ خرابی خوداسی میں ہے، سارااعتراض دوسروں پر۔آپ اپنی جان حیشرانے کے لیے کتنا ہی عورتوں کے سپر دکردیں وہ اڑیں گی ،لڑیں گی ،لڑیں گی ، جب تک دین نہیں ہوگالڑیں گی،آپ کوبھی تباہ کریں گی خود بھی تباہ ہوں گی۔اس لیے یہ نظریہ درست نہیں کہ عورتیں جسےخود پسند کر کے لائیں گی اس کے ساتھ مصالحہ دے گا، ایبانہیں ہوسکتا لڑائی تو ہوتی رہے گئے۔

یہ تین نمبر ہو گئے۔ مہلی بات تو یہ کہ دین داری کے تقاضے کو ہمیشہ مقدم رکھیں، دوسرے بیا کہ استخارہ اور تبسرے نمبر پر استشارہ ۔ ویسے استشارہ کی اہمیت استخارہ ہے بھی زیادہ ہےاس لیے دوسر نے نمبر میں کہنا جا ہے استشارہ اور تیسر نے نمبر میں استخارہ۔ رسول التُصلَّى اللَّه عليه وسلم نے استخارہ کا بیان فر مایا ہے اور وہ بھی اتنی اہمیت ہے جیسے کہ قرآن ہگرنص ِقرآن میں استخارہ نہیں استشارہ ہے اس لیے مشورہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ مشورہ کن لوگوں ہے لیا جائے اس کے بارے میں بتار باتھا۔اول نمبر میں عورتیں کٹ سنئیں، خاص طور پرشادی کے بارے میں شریعت نے عورت کوتو کوئی اختیار دیا ہی نہیں نه مال کو نه بهن کو نه بیوی کوکسی قسم کا کوئی اختیار قطعاً شریعت نے نہیں دیا ، ذرا سوچیں که مسلمان ہیں!!! مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے تھم کے مقابلے میں کوئی چیز اہم نہیں بوسکتی ۔ کسی عورت کو کو کی اختیار نہیں ، کتنی ہی پارسا ہو، کتنی ہی بڑی ولیة اللہ ہو، کیسی ہی رابعہ بھریہ ہو، کتنے ہی ولایت کے درجات طے کر کے آسان پر اُڑتی ہو، کہیں ہمندر میں چلی جائے تو اس کا دامن تر نہ ہوتا ہو، ایس بڑی ولیۃ اللہ ہولیکن پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے کہ شاویوں میں عورت کو کوئی اختیار نہیں، قطعاً کوئی اختيارتين.

جن لوگول کو بچول کی شادی کرانے کا اختیار ہوتا ہے انہیں'' اولیاء' کہتے ہیں،اس کا مفرد ہے'' ولی''۔ نابالغ خواہ لڑ کا ہو یالڑ کی ہو بغیر ولی کے اس کا نکاح نہیں ہوسکتا اور بالغ کے لیے ولی کی رائے معلوم کرنا بعض صورتوں میں ضروری ہے اور بعض صورتوں میں ضروری نہیں ،اس کی تفصیل تو فقہا ،اور ملا ، جانتے ہیں ۔ بہر حال اولیا ، جتنے بھی ہیں وہ مرد ہی مرد ہیں مرد ہیں کورت کورائے دینے کا اور کسی قسم کا کوئی اختیار قطعاً نہیں ۔ بورے خاندان کی عور تیں چینی رہیں ، جلاتی رہیں ، سر پیٹی رہیں جنہیں شریعت نے اختیار دیا بعنی مردوں کوبس وہ کا م کریں ،کسی دوسرے کا اس میں کوئی اختیارا عتبار نہیں ۔عور تواں کا قصہ تو استشارے میں پہلے نمبر میں ہی کئے گیا ،مت بوچھو کچھان سے ۔ ایک حدیث اور من کہیں کیے :

لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة (صحیح بخاری) ''وہ توم برگز فلاح نہیں پائے گی جواپنے معاملات کی ذمہ داری سی عورت کے میر دکر دے۔''

یہ جو بتایا گیا کہ عورتوں ہے مشورہ نہ لیا جائے اس کا مطلب رہ ہے کہ صاحب معاملہ ان ہے مشورہ نہ لے البتہ اگر عورتوں کا اپنا معاملہ ہوتو اس میں جیسے پہلے بتایا کہ صاحب معاملہ کی رائے سب سے رائج ہوتی ہے ، ای طرح اگر کسی عورت کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتو اس میں اس کی رائے سب سے زیادہ رائج ہوگی بشرطیکہ اصول شریعت کے خلاف نہ ہو۔

اہم کاموں میں خواتین سے مشورہ نہ لینے کے بارے میں اور دشتہ کرنے میں خواتین کو کسی مسم کا کوئی اختیار نہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فیصلے ہیں، خواتین کو اس میں اپنی خفت نہیں محسوس نہیں کرنا جا ہے۔ جیسے جسمانی قوت اور دل کی شجاعت ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کوفوقیت دی ہے اور اس میں خواتین اپنی خفت نہیں محسوس کرتیں، ای طرح عقل میں بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے، اس میں خواتین کا کوئی اختیار اور کوئی قصد نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحت و حکمت اس میں جو ہیں ہے، یہ سوچ کرخواتین کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پرخوش رہنا

## 🕑 مشيرصا کے ہو:

دوسرے نمبر میں بیہے کہا ہے لوگوں سے مشورہ کریں جو نیک ہوں ، دین دار ہوں
کیونکہ بے دین تو ہے دین کے ہی مشورے دے گا۔ مشورہ دینے والا دین دار ہو، پکا
دین دار ، آ دھا تیتر آ دھا بئیر نہ ہو۔ اور کیے کی سند لینے کے لیے دارالا فقاء میں آ کرنبش
دکھا کمیں ، ذراسا تھر مامیٹرلگا تا ہوں ، ذراسا تو ایک دم پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ولی اللہ معلوم ہور ہاتھا یہ تو ولی الشیط ن انکلا۔ جس سے مشورہ کریں وہ پکا دین دار ہونا چا ہے۔

#### © خيرخواه بهو:

مشیرا آپ کا خیرخواہ ہو۔ الگ ہے اس کا کہنامحض اس کی اہمیت کی بناء پر ہے ورنہ دین داری میں تو بید داخل ہے۔ اگر وہ دوسروں کے لیے خیرخوا ہی نہیں کرتا تو دین دار کہاں ہے ہوا، چلیے جیا ہیں تو اسے الگ شار کرلیس یادین داری میں داخل سمجھ لیس۔

### 🏵 تجربه کار ہو:

مزیداس میں بید کہ مشیر تجربہ کاربھی ہو، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں اس کام میں وہ صاحب بھیرت ہو، صاحب تجربہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ کو فی شخص جو نیک ہو، بہت بڑا ولی اللہ ہو، بہت بڑا ہزرگ ہوا ہے اس کام میں تجربہ بھی ہو، للبذامشورہ بینے سے پہلے بیدد کھے لیس کہ وہ اس کام کا تجربہ بھی رکھتا ہے یانہیں۔

### استشاره کی حقیقت:

استشارہ کی حقیقت بھی سمجھ لیجیے۔استشارہ میں بیضروری نہیں کہ صاحب معاملہ اپنے مشیروں کی بات قبول بھی کرے،اس پر بیلازم نہیں۔مشیر کی جوشرا اُط میں نے بتائی میں خواد وہ نتمام کی تمام اس میں پائی جائیں تو بھی صاحب ِمعاملہ کواختیار ہے کہ ان کی رائے کو تبول کرے یا نہ کرے۔ استشارہ کی حقیقت صرف یہ ہے کہ معالمے ہے متعلق نفع ونقصان کے تمام پہلوسا منے آجا کیں۔ مشیروں کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مشورے پر عمل کرنے کے لیے صاحب معاملہ کی مجبور کریں بلکہ وہ صاحب معاملہ کی رائے پر جوگا کہ وہ معالمے کے تمام پہلووُں پر خور کرے جوجا ہے فیصلہ کرے۔

### تر دوسے جیں:

یہ سارے کا م کرنے کے بعد جب طبیعت متوجہ ہو جائے تو پھر دل کی دھک دھک اور تر ددکوختم کر دینا چاہیے پھر تھم کیا ہے:

فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ (٣-١٥٩)

ترجمه:'' جبآب پختة ارا دو كرليل تو پھرا نند تعالىٰ پر بھروسه كريں۔''

ان شرائط کے بعد کہ سب سے مقدم رکھا آپ نے وین داری کو، پھر اللہ کے قتم ہے مطابق آپ نے استثارہ بھی کرلیا اور جن جن لوگوں سے استثارے کا قتم ہے صرف ان ہی سے کیا دو مروں سے نہیں گیا ، اللہ تعالیٰ کے قتم کے مطابق آپ نے استخارہ بھی کرلیا، بیسب کام کرنے کے بعد پھر جب ایک باراطمینان ہوگیا تو تر دویس بتلانہ بول ۔ اکثر لوگوں کا حال بیہ کہ دہ یہی سوچے رہتے ہیں کہ ارے! ایسا نہ ہوجائے، کہیں ایسا نہ ہوجائے ۔ اورا گروہ کام کرلیا پھراس میں چھ نقصان ہوگیا تو وہ چھےکوئی پٹے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا۔ یا گرشرا لکھ بوری ہوجائے کہ بعد وہ کام نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا۔ یا گرشرا لکھ بیم محلہ ہانسان کی صدافت کو پر کھنے کا ، دین ہیں اے کتار سوخ ہے، احکام شریعت کا بیم مرحلہ ہانسان کی صدافت کو پر کھنے کا ، دین ہیں اے کتار سوخ ہے، احکام شریعت کا کتنا پابند ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا گہراتعلق ہے، آخر ہیں بیم محلہ بہت مشکل ہے کتنا پابند ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا گہراتعلق ہے، آخر ہیں بیم محلہ بہت مشکل ہے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ آپ نے سازے کام کرلیے اب اس کے بعد جب وہ کام کیا تو اس کے نتیج ہیں کوئی تکلیف پہنچاور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سارے کام کرنے کے بعد آپ

نے وہ کام چھوڑ دیا اور بعد میں خیال آیا کہ دیکھیے اگر وہ کام کر لیتے تو کتنی ترقی ہوجاتی سجان الله! ہم نے کیوں نہیں کیا ہم کر لیتے تو احیما تھا۔ اس قتم کے جو خیالات ہیں وہ بو یی کی علامت ہے ہو یی کی رصاف صاف بات یہ سے کہ اللہ تعالی کے تھم کے مطابق بوری یابند یوں کے ساتھ جو میں نے بتائی ہیں کوئی کام کرلیا پھراس پرزندہ رہے تواللَّہ تعالٰی کے حکم پر ہے ،مرر ہاہے تو بھی اللّٰہ کے حکم پر ہے ، فائدہ ہور ہاہے ،راحتیں پہنچے ر ہی ہیں تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم رغمل کیا ہے اور اگر نقصان ہور ما ہے ، نکلیفیس پہنچے ر ہی میں تو بھی ہم نے تو اللہ تعالی کے حکم برعمل کیا ہے۔ آ گے راحت اور آکلیف جو چھو بھی ہووہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسے وہ رکھے گا ہم ہر حال برراضی ہیں۔ بڑی ہے بڑی تکلیف میں جائے تو زبان پر بدیات آٹا توالگ رہی بھی ول میں بھی میدخیال نہ آئے کہ اگرہم یہاں بیرشتہ نہ کرتے یا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوزتے یا تجارت میں اس کے ساتھ شرکت نہ کرتے تو بہتر ہوتا ، کتنا نقصان ہوجائے بھی دل میں وسوسہ بھی نہ آئے اگر دل میں بھی وسوسہ آیا تو بیاس کی علامت ہے کہا ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں۔ صاف صاف کہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق عمل کیا ہے آئے نتیجہ جو کچھ بھی ہووہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

### كفاركي أيك علامت:

الله تعالى في كافرول كى الك علامت بيان فرمان ب:

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَعُبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُّفِ فَانُ اَصَابَهُ خَيُرُ اطُمَانُ بِهِ فَ وَإِنُ اَصَابَتُهُ فِتُنَةً \* انُقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ فَ خَسِرَ اللَّهُ نُيَا وَالْاَحِرَةَ ( ٢٢-١١ )

تر جمہ:'' بعض لوگ وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کی عبادت کنارہ پر کرتے ہیں ، پھر اگراس کوکوئی نفع ہینچ گیا تو اس کی وجہ ہے اس عبادت پرمطمئن ہوگیا ، اور اگراس پر پچھآ زمائش آگئ تو منهاٹھا کرچل دیا۔ دنیاوآ خرت دونوں کو کھو جنھا۔ یہی کھلانقصان ہے۔'

بہت ہے لوگ اللہ تعالیٰ کا عبادت کرتے ہیں تر دو پر، شروع ہیں دل ہیں تر دو رہ شروع ہیں دل ہیں تر دو رہ شروع ہیں دل ہیں تر کھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا تھم مانے ہو تیا ہیں فائدہ ہوا تو کہتا ہے کہ بہت اچھا دین ہوا تو کہتے ہیں معاذ اللہ! بید مین برا منحوں ہے۔ ایس اللہ الیہ بکواس کرتے ہیں۔ اس کی مثال رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ سکی نے اسلام قبول کیا اور اس کے بال بیٹا بیدا ہوگیا تو کہتا ہے کہ بہت اچھا دین ہے سوان اللہ! اور اگر بیٹی پیدا ہوگی تو کہتے ہیں کہ ارے! اسلام لاکر ہم تو مصیبت میں کھینس گئے چھوڑ واس اسلام کو۔ ایسے ہی اگر اسلام لانے کے بعد گھوڑ کی نے بچہ دے دیا تو کہتے ہیں کہ بہت اچھا دیا ہوگی اللہ تعالیٰ کی عباد سے منحوں اسلام ہالکل خراب ہے منحوں اسلام ہالکل خراب ہے منحوں ہے معاذ اللہ! ایسے وہ دنیا کو اس کے تابع رکھتے ہیں کہ بیا سلام ہالکل خراب ہے منحوں کرتے ہیں۔

### مسلمان كاحال:

سی معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ممل کرنے کے بعد پھر جے یا مرے، مرنے سے زیادہ بات تو کوئی نہیں ہو سکتی تا؟ تکلیف میں گزار نا تو الگ بات رہی خواہ مرہی کیوں نہ جائے۔ ذرہ برابرایمان میں تر دو بیدا نہ ہواور یہ یقین رکھیں کہ جو بچھ ہور ہا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہور باہے، میں ان حالات پرصبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اور نیک شخص کے لیے و نیوی تک لیف اور پریشانیاں کفارہ سیئات اور باعث ترقی درجات ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں کتی گیگہ پر بار بار فرمایا:

وَ الْصَّبِرِيْنَ فِی الْبَاسَآءِ وَالْطَّيْرَّآءِوَ حِیْنَ الْبَاسِ ﴿ (٢-١٤) ترجمہ:'' وہ اوگ صبر کرنے والے ہیں تخق میں ، تکلیف اورلڑائی کے دفت' اللّہ کے بندے ہرحال میں صبر کرتے ہیں ، ہار ہارصبر،صبر،صبر،صبر کی تلقین۔

> د نیاغم کدہ ہے: اور فرماہا:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ ( ٩٠- ٣)

ترجمه: "بهم نے تو انسان کومشقت میں بیدافر مایاہے"

انسان کو دنیا میں مشقت اٹھانا پڑے گی۔امورتشریعیہ کے علاوہ امورتکوینیہ لینی فقر وفاقہ طرح طرح کی مصبتیں۔مصبتیوں کی گھر دوشمیں ہیں، ایک تو یہ کہ قدرتی مصبتیں پہنچتی ہیں جیسے کوئی بیاری آگئی یا خدانخواستہ کوئی حادثہ ہوگیا۔ دوسری قسم یہ کہ مصبتیں پہنچتی ہیں جیسے کوئی بیاری آگئی یا خدانخواستہ کوئی حادثہ ہوگیا۔ دوسری قسم یہ کہ مجھی کی انسان سے تکلیف پہنچ سی ہے،مثلاً کسی کے ساتھ رشتہ قائم کیا وہ مروقت لاتا جھی ایک مولا نا صاحب نے مجھے اپنے خسر صاحب کا مفوظ ہتایا، کہتے ہیں کہ واماد جیسا بھی تلاش کرلو، عملات کے میں کہ ہمارے خسر یہ کہتے ہیں کہ داماد جیسا بھی تلاش کرلو، تلاش کر تے کرتے کئی سال لگا دو گھر بھی جب مانتا ہے تو گنجر کی ملتا ہے۔ میں نے ان مولا نا صاحب سے بہا کہ آپ کے خسر نے سب سے پہلا گنجر تی ملتا ہے۔ میں نے لئے کہ آپ بھی تو اس کے داماد ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر رہا سے نہ خسر سے پوچھیں کہ وہ آپ کہتے کہ کہ کہ دیا، آپ کو ہمی خبر کہد دیا، آپ کوشر منیں آتی ؟ آپ اپنے خسر سے پوچھیں کہ وہ کہ کہ کہ کہ کہ دیا، آپ کوشر منیں آتی ؟ آپ اپنے خسر سے پوچھیں کہ وہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دیا ہیں جو بیں معاملہ ہے۔

الله تعالى فرمار ہے ہیں كدانسان كوتومشقت میں پيدا كيا ہے:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

مشقت میں ہیدا کرنے کے سارے مطلب لے لیں۔شریعت کے احکام پڑمل

کرنے میں بھی مشقت اٹھانا پڑے گی، اللہ کی نافر مانیاں چھوڑنے میں، ووسروں کو ہچانے میں آپ کومشقت اٹھانا پڑے گی، دوسرول کوئبلیغ کرنے میں، نافر مانیول سے رو کئے میں آپ کو مشقت اٹھانا پڑے گی۔ اسی طرح سے دوسری مصیبتوں میں بھی مشقت اٹھانا پڑے گی خواد و و سی انسان کی طرف ہے ہوں یا قدرتی طور پر جیسے کوئی بیار بوگیا یا کسی حادثے میں زخمی ہوگیا یا معذور ہوگیا۔ وہ تکالیف جن میں بظاہر سیٰ انسان کا وخل نبیں ہوتاان پرلوگ صبر کر لیتے ہیں مگر کسی انسان سے نکلیف پہنچ رہی ہے تو اس میں یں سوچتے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ اے تکلیف پہنچاؤ؟ا گرکوئی آپ کو تکلیف پہنچار ہاہے توسب سے پہلی بات پیسوچیں کہ اس کے دل میں ڈالاکس نے کہ اسے تکلیف پہنچاؤ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ پھر دوسرے درجہ میں اسے قدرت کس نے دی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ جب اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ،اللہ ہی نے اسے قدرت دی تو اسے منجانب اللہ کیوں نہیں سمجھتے ؟ اگرا جی کوئی غلطی ہے تو اس ہے تو بہ کریں اپنی اصلاح کریں اورا گرغلطی نہیں ،تو بہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں سے بیچے رہتے ہیں تو سے جھیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے درجات بلندكر نے كے ليے بيمعامله كرديا،اس ميں آپ كافائدہ بدرجات بلند بور ہے ہيں -

# مصيبت پرشكر كى عادت ۋاكيس:

و نیا میں بڑی ہے بڑی تکلیفیں ہیں، ہر تکلیف ہے بڑھ کر دوسری تکلیف اور اس
ہے بڑھ کر دوسری تکلیف ہے۔ اپنی تکلیفوں کود کھنے سوچنے کی بجائے دنیا کے حالات کو ا
رکھیں کہ دوسرے لوگ تتنی بڑی بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ بڑی ہے بڑی تکلیف ہو
اس پر اللہ کا شکر اوا کریں کہ اس ہے بھی بڑی تکلیفیں ہیں الحمد للہ! مجھ پر بڑی مصیبت
نہیں آئی یہ پھر بھی چھوٹی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ کوئی بھی تکایف پنچے تو تین شکر لازم

ہوجاتے ہیں۔ ایک توبیہ کہ الحمدللہ! دنیوی تکلیف ہے دین نہیں۔ خدانخوات دینی نہیں۔ خدانخوات دینوی نقصان ہوتا ہوتا ہوتا۔ دنیوی نقصان تو آخرت کا ذخیرہ بنتا ہے اس پر الحمدللہ کیے۔ دوسری بات یہ کہ الحمدللہ! یہ تکلیف جھوٹی ہے، ذرا دنیا کے حالات پر نظر دالیں کنی بڑی مصیبت سے بچالیا جھوٹی دالیں کنی بڑی مصیبت سے بچالیا جھوٹی مصیبت دی ہے۔ ارے ناشکرے! ناشکرے!! نشکرے!!! محمح چھوٹی مصیبت پر صبر مسیبت دی ہے۔ ارے ناشکرے! ناشکرے یہ سے میں تجھے پر کوئی بہت بڑا عذاب ڈال مہیں ہو یا تا اگر اللہ تعالی اس ناشکری کے بدلے میں تجھے پر کوئی بہت بڑا عذاب ڈال دیں پھر کیا ہے گا؟

ترجمہ:''اگراللہ تعالیٰ کی نعمتوں کوشار کروتو شار میں نہیں لاسکتے ، بے شک انسان بہت ہی ہےانصاف اور بہت ہی ناشکراہے''

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کا ارشاد بتار ہاتھا، تیسری بات یہ کہ الحمد للہ! جزع وفزع نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں، انسان تکلیف پر ہے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، چینے چلائے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر رانسی رہے، تو اسے کہتے ہیں کہ جزع وفزع سے نیج گیا۔ جزع وفزع کے معنی ہیں ہے صبری کا مظاہرہ کرنا، خواہ زبان سے بے صبری کے کلمات ادا کرے یا دل میں ایسے خیالات لائے۔ اگرانٹد تعالی کسی تکلیف پر جزع وفزع ہے محفوظ رکھے تو اس پر اللہ کاشکر ادا کرے کہ اللہ تعالی نے مجھے جزع وفزع ہے بچالیا، رضا برقضا کی دولت عطافر مادی۔

# الله كي مرجان بهي قربان:

ان چیز وں کوسوچ کرحالات جو پکھی بھی بول ان برصبر کیا جائے اور پھرا یک جملہ دوبار ولوٹادوں کہ کتنی بڑی مصیبت آجائے بیسوچ کر کدمیں فے تو کام کیا ہے اللہ کے قانون کےمطابق،اب جوگزرتی ہے گزرے۔اللہ کے حکم پرتو جان بھی دینے کے لیے تیار رہیں، اگر تھوڑی بہت مصببتیں آجا کیں تو کیا ہوا، خندہ پیشانی ہے مصببتوں کو برداشت کرے اور اجر کی تو قع رکھتے ہوئے جو پچھ بھی ہوتا ہے ان برصبر کرے،مسلمان کا حال پیہونا جاہیے۔اوراگرائند کے قانون کےخلاف کام کیا وہ شرطیں جو پہلے بتائی ہیں ان کےمطابق عمل نہیں کیا بھراگر بہت خوش بھی نظر آ رہا ہوتو الیی خوشی کا کیا فائدہ جس کا نتیجہ و نیااور آخرت میں جہنم ہو؟ اللّٰہ کی رضا کے مطابق رہنے ہے بڑی ہے بردی تکلیف بھی رحمت ہے اور اللہ کی رضا کے خلاف کرنے سے بڑی سے بڑی خوشی بھی عذاب ہے، یہ یفین کرلیں۔اگرکسی نے کوئی معاملہ کرلیا، شادی کا یا کوئی دوسرااوراس میں ان شرطوں کی رعایت نہیں کی پھر بعد میں جب کچھ عذاب آیا بیوی مل گئی کرچھلی جلانے والی یا داماد ایسائنجر کا گنجرمل گیا بھراہے بعد میں عقل آئی تو اسے سلجھانے کا کیا طریقہ ہے کہ تو بہ کر لے، یااللہ! شروع میں ہم نے دین داری کومقدم نہیں رکھا، ہم نے دین دارلوگوں سے مشورے نہیں کیے، ہم نے عورتوں سے مشورے کر کے کام کر لیے، ہم نے سنت کے مطابق استخارہ نہیں کیا ، ہماری بیالائقیاں ہیں ، نافر مانیاں ہیں انہیں معاف فرمادے اورآ بندہ کے لیے ہماری حفاظت فرماتواس کمے تک جوحالات اس کے لیے عذاب تھے اللہ تعالی انہیں رحمت سے بدل وے گا، جاہے بظاہر حالات اتھے نہ ہوں مگریہ تکلیف اس کے لیے آخرت کی نعمتوں میں ترقی کا ذریعہ بن جائے گی اورسب ے بڑھ کریہ کہاس کا دل مطمئن رے گا۔

اگر عورتوں کے مشورے سے رشتہ کیا ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات اورلڑائی جھٹڑ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغزاب ہے اورا گرم دوں کے مشورے سے اصول شرعیہ کے مطابق رشتہ کیا ہوتو اس کے بعد اگر اختلافات پیدا ہوگئے اور کسی کو کسی سے تکلیف پہنچی تو اس پرصبر کرنے میں اجرہے اس لیے یہ تکلیف اس کے لیے رحمت ہے۔ تکلیف پہنچی تو اس پرصبر کرنے میں اجرہے اس لیے یہ تکلیف اس کے لیے رحمت ہے۔

#### اولا د کی تربیت کااصول:

اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی یہی اصول ہے۔ کسی نے تون پر بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بچوں پر یابندی لگاتے ہیں تو بچوں کا ذہن بند ہوجا تا ہے، وہ بگر جاتے ہیں اور اگر بچوں کو آزادی دی جائے توان کا ذہن کھل جا تا ہے، بھروہ جوٹون پر بات کرر ہے تھے کہنے کہ ہمارا تجربہ بھی یہی ہے۔ ایسے لوگ اپنے تجربے بھی بتاتے ہیں، بچوں کو آزادی دے دو کہ جو چاہو کرتے بھر دتوا یہے کرنے ہے سدھر جاتے ہیں، خوب پھلتے آزادی دے دو کہ جو چاہو کرتے بھر دتوا یہے کرنے ہی کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ میں نے بھولتے ہیں اور اگر روک ٹوک کرتے ہیں تو بچوں کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالی کا قانون ہے اللہ کا قانون کہ بچوں پر پابندی رکھو۔ اللہ کے قانون کہ بچوں ہوگیا، قامق فا جرہوگیا، ڈاکو بن گیا، کہم کرتے ہوئے اگر آپ کا بچہ خدانخواستہ کا فربھی ہوگیا، فاسق فا جرہوگیا، ڈاکو بن گیا، کہم بھی بن گیا آخرت میں آپ کے پاس جواب موجود ہے کہ یا اللہ! میں نے تیرے کہم بھی بن گیا آخرت میں آپ کے پاس جواب موجود ہے کہ یا اللہ! میں نے تیرے قانون کے مطابق عمل کیا، آگا ہی میں اثر رکھنا یا ندر کھنا وہ تیری طرف سے تھا۔

حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کومسلمان نہیں کر سکے، بیوی کومسلمان نہیں کر سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو کرسکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کومسلمان نہیں کر سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو مسلمان نہیں کر سکے، رسول القد علی القد علیہ وسلم اپنے چچا کومسلمان نہیں کر سکے۔ حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کوئل کردیا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی تربیت میں کوئی نقص نہیں، کوشش میں نقص نہیں، اللہ میں کوئی نقص تھا؟ تربیت میں نقص نہیں، کوشش میں نقص نہیں، اللہ

تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ اگر بچوں پر پورے طور پرشر بعت کے مطابق پابندی ہمیں، وُعا کیں بھی اورا پی ہمت پرنظری بجائے اللہ پرنظر کھیں کہ ہم تو تھم کے بندے ہیں اللہ کے تعم کی تقیل کررہ ہے ہیں، نظرر ہاللہ تعالیٰ کی رحمت پر،اس کے بعداولا دکتی بھی بگڑ جائے قیامت کے روز آپ کے پاس جواب موجود ہے کہ یااللہ! ہم نے تو تیرے تم کے مطابق عمل کیا آگے ہوایت تو تیرے اختیار میں تھی۔ اورا گر معاملہ ہوگیا تیرے تم کے مطابق عمل کیا آگے ہوایت تو تیرے اختیار میں تھی۔ اورا گر معاملہ ہوگیا النا، ذھیل دو جی بچوں کو ڈھیل دو، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں، حدود شرعیہ کا کوئی لحاظ ندر کھااور اس کے بعد وہ بن گیا و لی اللہ، وہ فضیل بن عیاض بن گیا، بہت بڑا وہ لی اللہ بن گیا چھر بھی قیامت میں گردن تمہاری پکڑی جائے گی کہ اس کی صالی بنا تو جماری دھیں کرنا تھا؟ بگرانی کیوں نہیں کی جوہ نہیں کرنا تھا؟ بگرانی کیوں نہیں کی جوہ میں گئی ہوئی ہوئی کے جہم میں گھینی کرنا ہوا کی ای جائیں گے جہم میں گھینی کرنا ہوئی نے اپنا فرض کیوں اوانہیں کیا؟ ہوگی نے اپنا فرض کیوں اوانہیں کیا؟ ہے

فىمبوسى الىذى ربُّه فرعون مرسلُ وموسى الىذى ربُّسه جبريل كافر'

تر جمہ:''وہ مویٰ جن کی پرورش فرعون نے کی وہ رسول ہے اور وہ مویٰ جس کی پرورش جبریل نے کی وہ کا فرہوا''

سامری کا نام بھی موی تھا اور اس کی پرورش کی جبریل علیہ السلام نے وہ تو اتنا بڑا کا فراور حضرت موی علیہ السلام کی پرورش کی فرعون نے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بنادیا رسول ۔ کوئی کیا ہے گا کیانہیں وہ تو القد تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مقدرات میں ہے ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون پرممل کرے۔

حضرت كُنگوى رحمه الله تعالى كاقوانين الهيه برمل:

جب حضرت گنگوی رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیو بند کے سر پرست تھای زمانے

میں قصبے کے ایک بااٹر شخص نے بیمطالبہ کیا کہ اسے بھی دارالعلوم کا زکن بنایا جائے۔وہ ا بل ٹروت میں ہے تھا اور صاحب اثر تھالیکن وہ رُکن بنانے کے لائق نہیں تھا کیونکہ شریراورے دین تھا۔حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی اے زکن نہیں بنارے بتھے،حضرت تھکیم الامۃ رحمہاللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت گنگوہی رحمہاللّٰد تعالیٰ کی خدمت میں کھا کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ اسے رکن بنالیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ اگر ا ہے زکن بنا بھی لیا تو اس کی شنے گا کون کیونکہ اکثریت تو ہماری ہے فیصلہ تو وہی ہوگا جو ہم لوگ کریں گے،لنبذااس کے شرہے بیچنے کے لیےاسے زکن بنالیں اورا گرنہیں بناتے تو چونکہ بیہ بااثر ہےاس دارالعلوم کونقصان پہنچائے گا۔حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے،حضرت گنگوہی رحمہاللہ تعالیٰ کا تفقہ اوران کی بصیرت ایسی ہے کہ ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی اور یہ بھی سمجھ لیس کہ دیو بندیت نام ہے بی حضرت گنگو ہی کا مجتنی بنیا دانہوں نے رکھی دوسرا کوئی ان کے ہم پلے نہیں ہوسکتا۔حضرت حکیم الاسة رحمہ القد تعالی کی تربیت حضرت گنگوی رحمه الله تعالی نے کی ، بیسارا مصالحدان بی کالگایا ہوا ہے۔ اب جواب سنیے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برگزنہیں بناؤل گا اسے ز کن ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسے زکن نہ بنایا اور پھر فرض کر بیجیے کہ دار العلوم کو نقصان بنجاتو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ نقصان بہ ہوسکتا ہے کہ دارالعلوم بند ہوجائے گا، یہی ہوگا نااور کیا ہوگا؟ قیامت میں اللہ تعالٰی کے سامنے جب پیشی ہوگی تو میرے یاس بہ جواب ہوگا کہ تو نے نہیں چلایا میں کیا کرتا میں تو تیرے علم کا بندہ ہوں میں نے تیرے تحكم كتغيل كى ہے۔اوراگريس نے اے زكن بناليا اور الله تعالى كى طرف سے سوال ہوا که نالائق کو کیوں زکن بنایا؟ اگر چه دارالعلوم کتنی ہی تر تی کر جائے مگر بیسوال ہو گیا کہ نالائق کورُ کن کیوں بنایا تو میرے یاس کوئی جواب نہیں ہوگا، جانا پڑے گاجہتم میں ،اس لیے دارانعلوم رہے یا نہ رہے نالائق کو ہرگز رُکن نہیں بناؤں گا۔ یہ جواب دیا، پھراللہ تعالیٰ کی مدوئیسی ہوئی کہ وہ چیختا چلہ تارہ گیا دارالعلوم کو برابرتر تی پیر تی ہوتی چلی گئی۔ میہ مثال بھی اسی لیے دی کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق عمل کرنے کے بعد پھر کچھ بھی حالات پیش آئیں اس میں بندے کی بہتری ہے۔ دین داری کو مقدم رکھیں پھر استشارہ ، جواس کی شرطیں بتائیں ان پڑمل کریں ،اوراستخارہ بھی کرلیں اور پھر:

ترجمه: (جب آپ پخته اراده کرلیس توانند تعالی پر بھروسه کریں)

# غزوهٔ أحد میں استشاره کی ایک مثال:

اس کی ایک مثال بھی بنادوں ، غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے سے متابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم سے استشارہ کیا کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے مدسینے سے باہر نظیس یا اندررہ کربی مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی رائے بیقی کہ شہر کے اندر بیں اور جو تجربہ کار حضرات بیضان کی بھی بہی رائے تھی کہ اندر بی ربیں تو وفاع زیادہ مشخکم ہوگالیکن کچھ جو شیلے نو جوانوں نے کہا کہ نبیس باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کریں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان جو شیلے نو جوانوں کی رائے کو قبول فرمالیا تو بی مجربہ ہوا:

#### فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ ﴿

استشارہ کے بعد جب آپ نے ایک کام کرلیا، پکا ارادہ کرلیا تو جوگزرتا ہے گزر نے دو۔ سترصحابہ شہید ہوئے ستر! کتنابز االمید کتنا بڑا حادثہ، مگر جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، جب آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کام کیا تو نتیجہ کچھ بھی ہو ہر حال میں اللہ پر بھروسار کھیں مطمئن رہیں۔

#### ائيان كاتقاضا:

تقاضائے ایمان توبیہ ہے کہ مرتے ہیں تو اللّٰہ کی رضا کے مطابق ، زندہ رہتے ہیں تو

اللّه کی رضا کے مطابق ، نفع ہوتا ہے تو اللّه کی رضا کے مطابق ، نقصان ہوتا ہے تو اللّه کی رضا کے مطابق ، دراصل و ہ نقصان تو ہے ہی نہیں تمہاری نظریں اسے نقصان سمجھ رہی ہیں۔ غرض یہ کہ پھر ذرابرابر بھی تر دونہیں رہنا جا ہے۔

ایک تو بیر کہ ان شرائط کے مطابق کام کرنے کے بعد تر دنہیں ہونا چاہیے کہ کام کریں یانہ کریں:

#### فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَىَ اللَّهِ \*

ہمت کر کے جدھر کور جحان ہو کام کرڈالیس زیادہ سوچتے ندر ہیں اور کام کرنے کے بعد پھراس کا جو بھی نتیجہ ہواس پر بھی تر ددنہ کریں کہ اگر نہ کرتے تو ایسا ہوجا تا اور کر لیتے تو ایسا ہوجا تا ،ایسی چیزیں ایمان کے نقاضوں کے خلاف ہیں۔

اس طرح کے قصے بہت سامنے آئے رہتے ہیں اس لیے آئی رات بھی خیال ہور ہا تھا کہ اس ہارے میں یا تو کوئی مضمون تکھول یا کیسٹ میں بھر دول اور عصر کی نماز کے بعد خیال آیا کہ چلیے آج اس پر بیان ہوجائے۔اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن سیح معنی میں اپنی مرضی کے مطابق بنالیس، تمام مسلمانوں کو کمل طور پر دین دار بنالیس اور دین دار بننے کے بعد جو حالات بھی گزریں خواہ بظاہر اچھے ہوں یا ہر سے ان تمام حالات کو خندہ بیشانی سے برداشت کرنے کی ہمت و تو فیق عطافر ما کمیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين



# وعظ فية العظم مفتى عظم من الترس مفتى ريث في المحرث التا إلى المعارض التا المالية الما

ناشىر كتامچىكىكى كتامچىكىكىكى نافِسەتيادىڭ \_كاپى ،،،،،

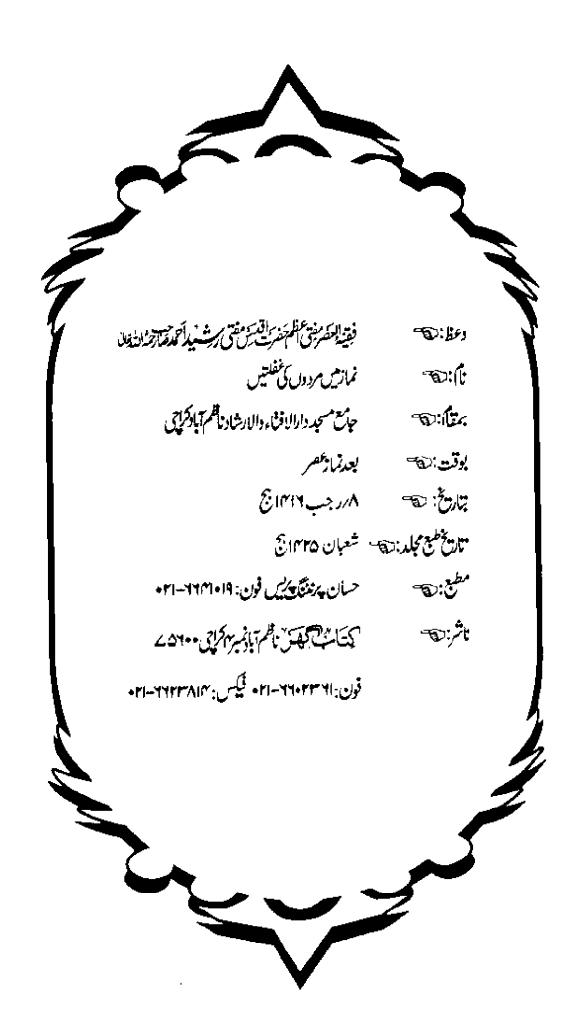

#### 

# نماز میں مَردوں کی عفلتیں

(۸/رجب۲۱۱۱ه)

نیده: ایدوعظ حفرت اقدس رحمه الله تعالی کی نظر اصلاح سے بیس گزارا جاسکاس اسیده: اسیده کی طرف سے مجما جائے۔

ٱلْحَمَدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسِسِلً لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لِأَشَرِيْكَ لَـهُ وَنَشُهَـدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَصَحْبَةَ أَجُمَعِينَ.

أمًّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَظُنِ الرَّجِيْمِ. بسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ. وَ اَقِيْسُمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَازْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ٥ صدق الله العظيم (٢-٣٣)

## مسجد میں صف بندی کا طریقہ:

اس مسجد میں پہلی ہار جب کوئی صاحب آتے ہیں تو وہ یہاں کے دستورہے واقف نہیں ہوتے اس لیےانہیں تھوڑی می بات سمجھانے کی ضرورت بیش آتی ہے ہمجت ہے۔

سمجھایا جاتا ہے ویسے بات تو محبت ہی سے سمجھ میں آئی ہے۔اس مسجد میں ایک دستور ہے وہ یہ کہ سجد میں جوشفیں بنیں ۔ بہلی صف ، دوسری ، تیسری اورا یسے بی ا ہ م کے قریب اورمحراب کے سامنے تو ان صفول کی ترتیب اس طرح سے ہو کہ سب سے مقدم قبلے کی طرف کوسب ہے ہیلے نلما ، وصلحاء کی مقیں ہوں ، اندر سے دل کس کاصا کے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے دیکھنے میں صورت صالحین کی ہونیک لوگوں کی صورت ہو۔ یہاں اس مسجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایسے شعیں بنا کمیں ، کئی برسوں ہے میں اس کا ا ہتمام کروا تا ہوں مگرا بھی یہاں کے نمازیوں کواس کی کی عادت نہیں پڑی ہے بات اس طرت معلوم ہوئی کہ میں جب بھی ہاہر چلاجا تا ہوں ایک ڈیزھ مہینے کے بعد مفر سے واپس آتا ہوں تو یہاں پھروہی قصہ ہوتا ہے ،کوئی کہیں کھڑا ہور ہا ہے کوئی کہیں کھڑا ہور ہا ہے بھر مجھے کچھ بتانا پڑتاہے، بیٹو! صاحبز ادو! برخور دارو!تعفیں درست کرومحبت ہے بھر کہنا پڑتا ہے۔اس ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ یبال کے جونمازی حضرات ہیں و ہ التد تعالیٰ کی رعایت نہیں کرتے ،اللہ کے صبیب صلی اللّٰہ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کی رعایت نہیں کرتے ، میری رعایت کرتے ہیں ،میری وجہ ہے کرتے ہیں اس لیے میں معجد میں ہول یانہ ہول اورمسجد میں بھی آخر کب تک رہوں گامبھی تو وطن جانا ہے ان شاءاللہ تعالیٰ نہایت شوق ے وطن جائمیں گے۔ان شاءاللہ تعالٰی

سے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کا سے خرم آن روز کزیں منزل وہراں بروم راحت جان طلم وزنینے جاناں بروم راحت جان طلم وزنینے جاناں بروم ترجمہ: جس دن میں اس وہران گھر ہے روانہ ہوں گا وہ دن میری خوش کا ون بوگا۔ اپنی روح کوآ رام دول گا اورا پے محبوب کے لیے روانہ ہول گا۔ کتنا مزے کا دن ہوگا جب مسافر خانے سے وطن جائیں گے، ان شاء اللہ تعالی انسان کی زندگی کب ایک تو بیسو چاکریں، میرے بارے میں کہ اس کی زندگی کب تک ہے ایک تو بیسو چاکریں، میرے بارے میں کہ اس کی زندگی کب تک ہے اگر آپ شریعت کے احکام پڑمل کرتے رہے میرے کہنے سے تو میری زندگی ک

کب تک؟ دوسری بات یہ کہ شر بعت کے احکام اس مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں دوسری مسجدوں میں بھی شریعت کے احکام کو جاری کرنے کی اپنی سی کوشش جتنی ہوسکے کرتے رہیں، لوگوں میں انتشار بیدانہ ہو، محبت ہے آرام سے جتنا پچھ مجھایا جاسکے کہا جائے۔

# دین کی بات کہنے کے دوطریقے:

نے لوگوں میں ناواقف لوگوں میں دین کی بات کہنے کے طریقے دو ہیں ایک توبیہ کہ بغیر کسی قتم کے خاص تعارف ہے ، بغیر نفوذ اور اثر ورسوخ کے ایسی بات کہد دی جس کا علم عام مسلمانوں کونہیں وہ تو فتنہ پیدا ہوگا لوگ لڑیں گے کہ بیدکیا کہہ دیا فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔ دو تین سال پہلے کی بات ہے مدینہ منورہ میں ایک صاحب نماز میں ہاتھ بہت ہلارے تھے۔ سعود یہ میں لوگ نماز میں ہاتھ بہت زیادہ بلاتے ہیں شاید حرمین شریفین کی برکت بھتے ہوں گےاس لیے حرکت کرتے رہوحرکت،قصد لمباہ مختفر کرتا ہوں میں نے ان ہے کہا کہ نماز میں ہاتھ نہ ہلایا کریں آپ لوگ نماز میں ہاتھ کیوں ہلاتے ہیں؟ وہ صاحب مجھ دار تھے معلوم ہوا کہ عالم بھی ہیں انہوں نے کہہ دیا بس جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اسے چوب دیتا ہے انگلی دیتا ہے شیطان اس کی نماز کوخراب کرتا ہے تتلیم کرایا بلکہ ایک حدیث بھی پڑھ دی نماز میں ہاتھ ہلانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگراس کے دل میں خشوع ہوتا تو نماز میں ہاتھ یاؤں نہ ہلاتا،نماز میں ہاتھ یاؤں ہلانااس کی دلیل ہے کہ دل میں خشوع نہیں الله كي محبت سے ول خالى ہے اس كا قالب، يعنى بدن تو الله تعالىٰ كے سامنے سے مگر اس كا ول کسی بازار کی سیر کرر ہاہے وہ کسی مار کیٹ کے چکر لگار ہاہے ول اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں۔انہوں نے حدیث بھی بتادی۔ پھر دیکھیے میں نے انہیں کیے تبلیغ کی؟ میں نے ان سے بنہیں کہا کہ آ ہے بھی تو بہت ہاتھ ہلاتے ہیں تو آ ب نہ ہلایا کریں ایسے نبیں کہا بلکہ میں نے ان سے بیہ کہا کہ یہاں لوگ نماز میں ہاتھ بہت بلاتے ہیں آپ لوگوں کو

روکا کریں مقصد بیقفا کہ جب دوسروں کوروکیس گےتو خودبھی تو سوچیس گےا ہے بارے میں کہ میں کیوں ہلا تا ہوں میں نے انہیں یوں تبلیغ کی کہ آپ لوگوں کوروکا کریں کہ نماز میں ہاتھ نہ ہلائیں بہلیغ کا فرض اداء کریں اس پر انہوں نے جواب دیا کہ کسی کو ہدایت کی بات کہی جائے تو بعض لوگ تو مان لیتے ہیں اور بعض ایسے ناراض ہوتے ہیں جیسے آپ نے اسے کٹھ لگا دیا ہوا یسے ناراض ہوتے ہیں۔اس قصے کوتو گزر گئے دو تین سال اب اس باراس کا ایک مشامدہ بھی ہوگیا وہ اس طرح کے مسجد حرام میں ایک بیٹنج جو تمر کے لحاظ ہے بھی بیٹنے بعلم اور منصب کے لحاظ ہے بھی بیٹنے نظر آتے تھے، بڈھا بہت بنا ٹھنا بہت ہی شودار بڈھاجسمانی لحاظ ہے بھی اچھا خاصافر بہ چبرے پر چمک دمک،خوب خوب چمک د مک والا بذها تھا بڑا بھڑ کیلا اور بہت قیمتی لباس، ڈاڑھی کوبھی تیل لگا کرخوب جیکا یا ہوا تحامیں نے دیکھا وہ نماز میں ہاتھ بہت بلارے ہیں تو مجھے خیال آ گیا کہ ماشاءاللہ د کھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بیرکوئی عالم ہیں بیہھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صوفی ہیں ، بہت بڑے ولی اللّٰہ میں ، دُیعا یکھی انہوں نے شروع کی تو بہت کمبی دُعاء، بہت کمبی تو بہتو کہیں پہنچا ہی ہوا ہے، بہت بڑا ولی اللہ ہے اس لیے مجھے اور خیال ہوا کہ بے جارے کی نم زیں ضالع جارہی ہیںا یہ شخص ہے تو اور بھی زیاد ومحبت ہے بات کی جائے۔ ہیں ان سے کہد بیٹھا محبت سے، نرمی سے، عربی میں کہا کہ آ ب نماز میں باتھ بہت ہلاتے میں نماز میں ہاتھ نہ ہلایا کریں ، بات ایسے شروع کیا کرتا ہوں کہ نماز میں ہاتھ بلا نا فرض ہے یا واجب ہے یامتحب ہے؟ کیا ہے؟ مطلب سے کہ پچھ تو بتائے گا کہ فرض واجب مستحب تو ہے نہیں پھر کیوں ملاتے ہوا ہے ملاتے ہوجیے کوئی بہت بڑا فرض ہو، اس ہے جو میں نے بوچھاتو وہ بذھاتو ایسے بی نکلا جیسے ایک دوسال پہلے مسجد نبوی میں کسی نے کہا تھا کہ بعض لوگوں کو ہدایت کی بات کہیں تو وہ ایسے بگڑتے ہیں جیسے اسے لٹھ ماردیا توبيه بإياتوابيها نكلا بظاهرد تكيضه مين خواجه خصرنظرآ رباتهامين تواسيافه كيامارتا ووقريب تفا کہ مجھےلٹھ مارے بڑا ناراض ہوا بہت ناراض بہت بچھ نہ یو چھیے میں خاموش کہا ہے کیا

کہوں مجد حرام میں ہے بیت اللہ سامنے ہے۔ کسی چیز کا، اس کے دل میں احر ام نہیں،

اس نے مجھے ڈائٹنا شروع کردیا، تین ڈائٹیں اس نے مجھے بلا کیں غنیمت ہے کہ لائی ہیں ماردیا ایک تویہ کہ یہاں کے امام صاحب ہاتھ بہت ہلاتے ہیں اگر ہاتھ ہلانے ہماز نہیں ہوتی تو آپ نے ان کے چیچے جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب لوٹا کیں آپ کی کوئی نمازئییں ہوئی اس لیے کہ امام صاحب تو نمازئییں ہوئی اس لیے کہ امام صاحب تو بہت ہاتھ ہلاتے ہیں ایک اعتراض تو یہ کی انہوں نے ، دوسرااعتراض یہ کیا کہ آپ کی سے جوئئی ہے یہ ریشم کے کپڑے میں مردی نمازئییں ہوتی آپ کی کوئی نمازئیوں ہوتی آپ کی نماز پڑھ رہے سے جسی تو آپ کی نمازئیوں ہوئی آپ نماز پڑھ رہے سے بی نماز پڑھ رہے سے بی نماز پڑھ رہے سے بیل نے تو بڑی مشکل سے اس سے جان چیزائی: ع

مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے پیچھے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے سارے حالات سن رہے تھے جھے ادھر طواف میں جانے میں دیر ہور ہی تھی اس سے بڑی مشکل سے جان چھڑا کر میں تو وہاں سے اٹھ گیا بعد میں ایک افغانی مجابہ مولوی صاحب جواہنے جانے والوں میں سے تھا نہوں نے اسے پکڑلیا تو وہ بھی افغانی تھا، یہ بھی افغانی تو لو ہالو ہو کا لئے، ان لوگوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس مجابہ نے اس کی خوب خوب خرلی، بہت ڈائٹا، بہت ڈائٹا پو چھا کہ تو عالم ہے یا جابل ہو سے عالم تو نظر نہیں آتا اس لیے کہ تھے بات کرنے کا سلیقہ بی نہیں ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جابل ہو اور پھر جابل ہو کر علاء سے ایک ستاخی؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں میں تو پو چھنا چاہتا تھا اور میں تو استفادہ کرنا چاہتا تھا کہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا تو خیراس نے بہت ڈائٹا کہ ایسے پو چھا جاتا ہے بڑا نالائق معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا تو خیراس نے بہت ڈائٹا کہ ایسے پو چھا جاتا ہے بڑا نالائق ہے۔ اس پر بات یاد آگئ کہ کسی سے ہدا ہے کہ جاباں پہلے سے اثر ورسوخ ، نفوذ ، انچھی خاصی ایسے کہ جیسے کے مار دیا اس لیے بتار ہا ہوں کہ جہاں پہلے سے اثر ورسوخ ، نفوذ ، انچھی خاصی ایسے کہ جیسے کے مار دیا اس لیے بتار ہا ہوں کہ جہاں پہلے سے اثر ورسوخ ، نفوذ ، انچھی خاصی ایسے کہ جیسے کے مار دیا اس لیے بتار ہا ہوں کہ جہاں پہلے سے اثر ورسوخ ، نفوذ ، انچھی خاصی ایسے کہ جیسے کے مار دیا اس لیے بتار ہا ہوں کہ جہاں پہلے سے اثر ورسوخ ، نفوذ ، انچھی خاصی

محبت اور تعاون نہ ہوتو خصوصی خطاب ہے کسی کا عیب اسے نہ بتا نمیں وہ مانے گانہیں ایسے لڑائی جھگڑا کریے گاجیسے گھ مار دیا۔

# گو نگے شیطان نہ بنیں:

دوسری صورت بیرکه بالکل خاموش بھی نہ رہیں کہ پچھ کہوہی نہیں ، گوئے شیطان ہی ہے رہو کہنا ہی چھوڑ دیں ایسے بھی نہیں ایسے ذراسی چلتی می بات کہہ دیا کریں ملکی می جے کہتے ہیں کہا یہے بی شوشہ حچوڑ دیا پھراگروہ کے کہ بیں ایسے نہیں ،ایسے نہیں تو آپ زیادہ نہ بومیں بحث مباحثہ نہ کریں بس اتنا کہددیں کہ بھائی علاءے یوجھے لو دوسری بار پھرید کہد دیں کہ علماء ہے یو جے لوتیسرا جملہ بالکل نہ بولیس پھر کان دیا کر وہاں بیٹے رہیں گویا کہ آپ سُن ہی نہ رہے ہوں ،اس کا اثریہ ہوگا کہ جو بات و نیامیں مجھی کسی کان نے نی ہی نہیں تو آج ایک کان نے تو سن لی ، ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے قبول نہ کرے، ردوقدح کرےاعتراض کرے گمر کان میں ایک بات پڑ گئی شاید وہ بعد میں سویے، شاید بعد میں سوینے کی توفیق ہوجائے اوراسے ہدایت ہوجائے اور ا گرنہیں سو ہے گا تو تعجب ہے کسی دوسرے کو ہی بتادے گا کہ آئ میں نے ایک مولوی کو دیکھا جو بڑی عجیب بات کہدر ہاتھا اس کے خیال میں تو عجیب ہی ہوگی ، بڑی عجیب بات کہدر ہاتھا تو ہوسکتا ہے کہ پہلے کو ہدایت نہیں ہوئی ، ہات جیب سمجھ کر دوسرے ہے کہد دی شاید دوسرے کو مدایت ہوجائے بھر دوسرے نے بجیب سمجھ کرآ گے چیا وی جتنے لوگ بجيب مجھيں گے تو آ گے ڇلائيں گے تو چلتے جلتے ، چلتے جلتے و بني ہات زيادہ کا نوں تک جب بہنچے گی لوگوں کا تعجب ختم ہوجائے گا سنتے سنتے پھر وہ تعجب نہیں رہے گا اس لیے شوشه چھوڑ و باکریں کچھے نہ کچھ کہد دیا کریں ایسے ملکی پھلکی بات کہد دیا کریں تو ایسے ہی مسجد میں کھڑے ہونے کے طریقے کیسے ہیں پہلی صف میں امام کے قریب علا، ، پھر صلحاءكم ہے كم جن كى صورت اللہ كے حبيب صلى اللہ عنيه وسلم كى صورت جيسى ہو۔

#### مسلمانوں کی دین سے غفلت:

سیمسلہ آپ حضرات بیبال تو سنتے رہتے ہیں اور کہیں کسی بھی مجد میں چلے جا کیل اگر کوئی یہ مسئلہ بیان کرے گا تو کہیں گے ارے ارے! یہ مسئلہ تو پہلی بارسنا ہے یہ کہاں سے نکال لیا تو بات یہ ہے کہ بتا نے والے بتا تے نہیں، پوچھنے والے لیو چھنے نہیں تو مسئلے کاعلم ہو کیے؟ بتا نے والوں نے بتانا چھوڑ ویا پوچھنے والوں نے پوچھنا چھوڑ ویا یہ دین ہوگیا کسمپری میں کون بتانا کے کون پوچھے؟ اگر کوئی مسئلہ کسی کو بتایا جا تا ہے تو اسے تعجب کہتے ہیں کہتم نے تو بھی سناہی نہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے بندے کا خاندان ہیں پشتوں سے کہتے ہیں گہتم نے تو بھی سناہی نہیں پشتوں سے تو علماء چلے آئے ہیں، پیچیس پشتوں ہے اولیوم الاسلامیہ میں پڑھا، سات سال ہی جا دوراس نے ہیں سال جمعۃ العلوم الاسلامیہ میں پڑھا، سات سال کسی جا تھ میں رگڑ ائی کروائی رگڑ ائی ، تو اس نے تو سناہی نہیں بھی وہ ایسے کہد جے ہیں گویا بہت بڑے برے برے برے سال کسی خانقاہ میں رہا بہت بڑے ہو۔ ناہی نہیں یہ خانقاہ ہوں میں رہا، بہت بڑے برٹے اولیاء اللہ میں رہا پھر بھی اس نے تو سناہی نہیں یہ خانقاہ ہوں میں رہا، بہت بڑے برٹے اولیاء اللہ میں رہا پھر بھی اس نے تو سناہی نہیں یہ خانوں کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے ۔

ہ ں بیا ہیے دول ہے ہو دے بیں اسے یو وج ہوں۔ انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں

پیدا ہوئے تو کیا کہتے ہیں مینٹی ہپتال میں جہاں عور تیں جاکر ہے جنتی ہیں اور صاضرین میں ہے کسی نے بتایا میٹرنٹی ) اچھا بیدا ہوئے جاکر شیطان خانے میں میٹرنٹی میں جہاں چاروں طرف ننگی عور تیں اور مرد ہوتے ہیں ،اس کے بعد جیسے بچے تھوڑ اتھوڑ الا لولے لگا تو نرسری اسکول میں ڈال دیا جہاں سارے شیطان کے انڈے بچے ، ذرااور ہوش سنجالا تو کسی اور اسکول میں پھر کالج میں ڈال دیا جہاں سارے ہی شیطان کے بندے ، رہمٰن کا بندہ کوئی ایک بھی تلاش کرنے پر بھی نہ ملے تو وہاں رہ رہ کر پھراس کے بندے ، رہمٰن کا بندہ کوئی ایک بھی تلاش کرنے پر بھی نہ ملے تو وہاں رہ رہ کر پھراس کے

بعد کہیں ملازمت اختیار کرلی کسی صاحب کے دفتر میں۔ پھراگراہے کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ تو ہڑ ہے تعجب ہے کہتا ہے اچھا! بیتو ہم نے بھی سنائی نہیں ارے واہ! علامہ وران تو نے بھی بین ارے واہ! علامہ وران تو نے بھی بین ارے واہ! علامہ وران تو نے بیمسئلہ سنائی نہیں ہے۔ انہوں نے دین کب سیھا ہے رہ کرشنے کے گھر میں انہوں نے دین کب سیھا ہے رہ کرشنے کے گھر میں سیے کا لجے کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں

# مسجد میں کے لیے جگہ رکھنا:

حضرت مولا ناا برارالحق صاحب کومسائل کابہت احساس ہے بہت زیادہ، کیوں نہ ہواللہ تعالیٰ کا قانون ہے،اللہ کا قانون ،اللہ کے بندوں کواللہ کا قانون جاننے کی فکر رہتی ہے،اللہ اتکم الحاکمین ہے جولوگ اللہ تعالی کے قانون معلوم نہیں کرتے وہ دین کے کتنے بڑے دعوے کرتے رہیں وہ اللہ کو بغیر قانون کے بچھتے ہیں ،اللہ تو ہے مگراس کا قانون کھیں بیان نیاؤ بور کے راجہ کی حکومت ہے۔ باتیں تو اللہ کی بہت کرتے ہیں بہت زیادہ ہاتیں ، بہت بڑے دین دار بن گئے مگران کے ہاں اللہ تعالیٰ کا قانون کیجھ بیں ، بس ایسے ہی اللہ تو ہے اس کا قانون تجھ نہیں وہ بغیر قانون کے ہی حاکم ہے۔ میں بتار ہا تھا کہ مولانا ابرار الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ کے قانون کا بہت خیال رہتا ہے، بہت خیال۔ابھی کچھون مہلے حکیم اختر صاحب کے ہاں مولا نا جب تشریف لائے تو انہوں نے ایک بات دیکھی اس بارے میں مجھ سے پوچھنے کے لیے فرمایا، مجھ پرمیرے اللہ کا ایک کرم بیرے کہ مولا نا جیسے متصلب ،استنے کیے ، دین میں استنے کیے وہ مسئلہ یو جھتے ہیں تو مجھے یو چھتے ہیں ،فر ماتے ہیں جب تک بیمسکلنہیں بتائے گاساری و نیا کے مفتی بتاتے رہیں کسی کا کوئی اعتبار نہیں مسئلہ بہال سے یوجھو۔ انہوں نے ویکھا کہ عکیم صاحب کے لیے بہلی صف میں امام کے قریب لوگ جگدر کھ لیتے ہیں پہلے ہے کہ وہ بعد میں آئیں تو بھر پہلی صف میں امام کے قریب کھڑے ہوتے ہیں آئییں دفت نہ ہوکسی کو

ہٹانا نہ پڑے تو مولانا ابرارالحق صاحب نے فرمایا کہ پہلی صف میں یا کہیں بھی کسی کے لیے جگہ محبوس کر کے رکھنا بہتو جا ئزمعلوم نہیں ہوتا ،مسجدتو اللہ تعالیٰ کا گھرے جوآیا جہاں آیا بیٹھ گیا ایک شخص اینے لیے جگہ رکھوائے یہ جائز نہیں معلوم ہوتا۔ حکیم صاحب نے جواب میں بتایا میرے بارے میں کہ میں نے اس سے یو چھ لیا ہے، حکیم صاحب کو بھی مولانا کی طرف سے تاکید ہے کہ جومسئلہ پیش آئے یہاں سے یو چھا کرو۔ جب مولانا کو اس کاعلم ہوا مولا نا یہاں تشریف لائے تو مجھ سے فرمایا کہ آپ بیمسئلہ لکھ دیں تا کہ دوسرےشېروں میں، دوسرےملکوں میں مولا نا تو بحمدالله تعالیٰ بہت دور دورملکوں میں تشریف لے جاتے ہیں،اللہ تعالیٰ ان سے کام لےرہے ہیں تو دوسرے علماء کو دکھانے میں سمجھانے میں ذرا آسانی رہے کیونکہ ایک ٹی سی بات ہے، ٹی سی بات اس لیے کہ نہ کوئی بتائے نہ کوئی ہو چھے تو نئی تو ہوگی ہی ،اس لیے فر مایا کہ وہ مسئلہ لکھے دیا جائے۔ دیکھیے الله تعالی بیبال کتنا محقیق کام لے رہے ہیں میرے خیال میں مسئلہ بالکل واضح بہت واضح ، دلائل سائے مگر جیسے لکھنے کاحق ہے، اورحق جیسے دارالافقاء سے مسئلہ لکھا جاتا ہے اس كے مطابق لكھنے كے ليے ان مفتول كے ذھے لگايا تو اس مسكلے كوانبول نے يورا کرکے دکھایا یانچ ہفتوں کے بعد، یانچ ہفتوں میں جارمفتی ہیں، یانچ ہفتوں میں وہ منلهانہوں نے لکھا جب کہ ادھرے اصرار ہوتا رہا کہ مسئلہ جلدی مل جائے ہر دوسرے تیسرے دن حکیم صاحب کا ٹیلی فون آر ہاہے، میں یہی جواب دیتار ہوں کہ وہ لکھا جار ہا ہے، ہوجائے گا، یانچ ہفتوں میں لکھااب وہ دلائل ہے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات،حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریق کار،ایک دوہیں کئی دلائل ہے صاف کر کے لکھاوہی بات جو میں کئی سالوں ہے کہدر ماہوں کدامام کے قریب صف اول میں علماء کاحق ہےاورا تناحق ہے کہ اگر کوئی دوسرا آ کر بیٹھ جائے یا کھڑا ہوجائے پیچھے ہے کوئی عالم آئے تواہے پکڑ کر تھیے کر پیچھے ہٹادے کہ بھائی صاحب آپ کامقام یہ ہاور یبال آ گے جو ہے بیاللہ تعالیٰ نے علاء اور اہل صلاح کا مقام رکھا ہے۔ صحابہ كرام رضى الله تعالى عنهم ايسے كيا كرتے تھے ، بعض صحابہ سے ثابت ہے كہ يبلى صف ت سس کو پکڑ کر پیچھے کردیا نماز سے فارغ ہوکراسے سمجھایا کہ بھائی! ناراش مت ہونا، صاحبز اوے! ناراض مت ہونا بات ہیے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کا حکم یہی ہے، بھرا ہے سمجھا یا مسئلہ ہے،اس لیے بتار ہاہوں کہ یبان بیہ ہے کہ سامنے سامنے ایسے لوگ ہوں جن کی صورت ہے بیٹابت ہو کہاس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیصورت مبارکہ سے نفرت نہیں تم آم ہے کم اتنا تو ہوسا منے کھڑا ہو، پہلی صف میں امام کے چھے،اللہ کے دربار میں جو مہنچے ہوئے ہیں توسب سے آگے وہ جوابی صورت ے ظاہر کرر باہے اس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے نفرت ہے کھلا ہوا باغی، باغیوں کی صف پہلے اور اللہ کے بندوں کی صف چھے تو بیطریقہ تو ٹھیک نہیں اس لیے یاغی لوگ دائمیں یا ئیں ذرا کیجھ ہٹ جایا کر سیجیج صورت والوں کوسامنے کیا کریں، ذیا ، بھی کرلیا کریں کہ یااللہ! تو نے جن لوگوں کواپنے حبیب صلی القدعليه وسلم كي صورت جيسي صورت بنانے كي تو فيق عطاء فر مادي ان كى بركت ہے ہمارے دلول سے بھی اینے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے جونفرت ہے وہ نکال وے ہمجت عطا ہفر مادے ، بیدؤ غاء بھی کرلیا کریں۔

## ڈاڑھی کے بارے میں خواب:

لوگ خواب کا بہت اختبار کرتے ہیں آئے بی ایک شخص نے نون پر خواب پو چھا جولوگ فون پر خواب پو چھا جولوگ فون پر خواب پو چھا بیں میں ان سے میہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ خواب کی تعبیر تو ایک بی ہے کہ دنیا خواب ہے، ہس بہی ہے اور پھی ہیں ، جائز نا جائز پوچھو، حلال حرام پوچھو، آپ کی بیداری کسی ہے اسے دیکھو، خواب کا کیا ہے مگر اس نے یہ کہہ کرخواب کی تعبیر پوچھی کہ بہت ضروری ہے، تھوڑ اسما ایک آ دھ لفظ کہا تو میں مجھ گیا کہ بیتو ٹھیک ہے کہ خواب میں مجھے کوئی بزرگ ملے تو وہ یہ کہہ رہے ہے کہ خواب میں مجھے کوئی بزرگ ملے تو وہ یہ کہہ رہے ہے کہ م

ڈاڑھی منڈ اکر اپنی ونیا ہر باد کررہے ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب مول لے رہے ہو، ڈاڑھی منڈ اکر دنیامیں اللہ کاعذاب لے رہے ہو، کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں کسی نے بتایہ کسی نے بتایا یارسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے بتایا ، جب میں نے ان کی ہات سی تو ان سے کہا کداس خواب کی تعبیرتو ظاہر ہےاس کے یو چھنے کی کیا ضرورت ہے، کیااس کے یو چھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صورت مبار کہ ہے دل ہیں ہونفر ت اور پھرنج جائے دنیا کے عذاب سے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ آپ کو جوخواب میں کسی نے منبیه کی تواس کی تعبیر تو یو چھنے کی ضرورت ہی نہیں ، یہ تو کسی انسان میں بال کی نوک کا ا یک بٹاارب حصہ بھی عقل ہوتو و ہ بھی سمجھ سکتا ہے یا تو مسلمان نہ کہلا ئے ، جھوڑ دوکون کہتا ہے کہ مسلمان بنوا درا گرکہلا تا ہے تو اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی الله علیہ وسلم سے محبت ہے، دعویٰ تو بیکرر ہاہے جبکہ صورت سے بغاوت ظاہر کرر با ہے کہ باغی ہے بیتو باغی ہے،صورت ہے ہی نفرت تو کہنے لگا معاذ اللہ! ول میں نفرت تو نہیں ، تو میں نے کہا تیرے دل میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے نفرت نہیں تو تیری گردن برکسی نے تلوار رکھی ہوئی ہے کہ ضرور ڈاڑھی منڈاؤورنہ بخ<u>ے ق</u>لّ کروں گا؟ جواب میں کہتے ہیں کہلوگ نداق اُڑاتے ہیں،لوگوں کے نداق اُڑانے ہے بیخے کے لیے جاؤجہنم میں۔

# نا كوآگيا:

ایک ناک والا چلا گیا کلنول کی مجلس میں، بہت سے نکٹے بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے جواس کا فداق اڑا ناشر دع کیا او ناکوآ گیا، ناکوآ گیا، پیتھا ایساہی بہادر جسیا آج کل کا مسلمان، یہ برداشت نہیں کرسکا چاقو تکالا اور اپنی ناک کاٹ ڈالی، ای طرح کوئی بہادر کہیں دارالا فراء میں پہنچ گیا اور کان میں بات پڑگئی کہ ڈاڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا بغاوت ہے، کھلی ہوئی بغاوت، علانیہ بغاوت، بغاوت ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی تو خیال آگیا کہ بغاوت چھوڑ دول، ڈاڑھی رکھ لی ابھی ذراذراس دور بین سے نظر آنے کے قابل ہوئی تو بیوی نے کہاارے! یہ کدھرسے آگیا جنگلی، بس \_ اکبر دہے نہ تھے بھی برٹش کی فوج سے اکبر دہے نہ تھے بھی برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہوگئے بیگم کی نوج سے

# نماز کے مسائل سے لاعلمی:

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نعمت اسلام نعت ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطاء فرمادیں۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا لیکن آج کے مسلمان نے اس کی قدریہ کی کہ شریعت کے ایک ایک تھم سے غفلت ہرتے ہیں، حتی کہ اسلام کے بنیا دی ارکان سے متعلق مسائل کا بھی علم نہیں، نماز جودن میں پانچ بار پڑھی جاتی ہے مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کتنی نمازیں غلا طریقے سے پڑھ کر پھر آخر میں کہہ وسیح ہیں کہ ہم نے تو ساٹھ سال تک نمازیں ایسے ہی پڑھی ہیں اب کیا کریں؟ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ساٹھ سال کی نمازیں! وہ قضا کریں اور کیا کریں۔

کتے ہیں اتن ساری نمازیں کیے قضا ہوں گی؟ تو میں یہ بتا تا ہوں کہ روزانہ قضاء کرنا شروع کردیں وُعاء بھی کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ نمازیں قضا کرتے رہیں ( کم وقت میں زیادہ نمازیں قضا کرتے رہیں ( کم وقت میں زیادہ نمازیں پڑھنے کا طریقہ جواہر الرشید جلد نمبرے، جوہر نمبر ۹۹ میں دیکھیں۔ جامع ) ساتھ ساتھ یہ وصیت بھی کردیں کہ اگر قضا کرنے سے پہلے مرگئے تو ثلث مال سے باتی نمازوں کا فدیدادا کردیا جائے، یہ بین کام کرلیں بھرا گر نمازیں پوری کرنے سے بہتے ہی مرگئے تو ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں گے اوران شاء اللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں گے اوران شاء اللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں گے اوران بین کاموں سے بھی بہلے یہ کہ تو بہر کیس ، اسلام کا ایسا موکد تھم ، نماز جیسا معاملہ اس کے بارے میں یہ نہیں۔

اگر نماز پڑھتے ہی نہیں تو ان کا تو قصہ ہی الگ ہے لیکن جو نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں اور نمازین ہیں۔ اور سنے اکسی نے یہ بتایا کہ ہم فرض نماز میں سورہ فاتح پڑھتے رہے ہیں، دوسری سورت نہیں ملاتے۔ معلوم نہیں کتنی مدت گزرگئی فرض نمازوں میں بتایا ،فرضوں کی پہلی دور کعتوں میں اور وتر ،سنت اور نقل میں تو میں بتایا ،فرضوں کی پہلی دور کعتوں میں اور وتر ،سنت اور نقل میں تو سب رکعتوں میں سورت ملاتے ہی نہیں سب رکعتوں میں سورت ملانا فرض ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو سورت ملاتے ہی نہیں علی سب رکعتوں میں سورت ملانا فرض ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو سورت ملاتے ہی نہیں عالی ہے۔ اسے ایہ جونمازی لوگ ہیں نمازی ،ان کا حال ہے۔

کی نے بتایا کہ وہ التحیات کے بارے میں بیبیں جانے تھے کہ واشھ دان محمدا عبدہ ورسولہ تک بڑھاجائے، کہتے ہیں کداب بچھے پاچلا ہے ورنداس سے پہلے میں والمطیب تک ہی بڑھتا تھا، بڑھا ہونے کے بعداب پتا چلا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بچھتا تھا کہ التحیات والمطیب بڑھم ہوجاتی ہے، اگرایا ہی ہے تو صرف بیل کہ میں بہدکراٹھ جایا کریں، التحیات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبدہ ورسولہ تک پڑھا جائے عام لوگ اسے التحیات کہتے ہیں اور فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے" تشہد" دو جائے عام لوگ اسے التحیات کہتے ہیں اور فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے" تشہد" دو جوعبدہ کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہا جاتا ہے اور اس میں التحیات بڑھی جاتی ہے جوعبدہ

ورسولہ تک ہےا ہے پڑھنے کوتشہد کہتے ہیں ۔نفلوں میں تو بہتر ہے کہا گر جا ررکعتوں کی نیت ہوتو تشہد کے بعد در و دشریف بھی پڑھ لیں ،اس کے بعد دُ عاء بھی پڑھیں پھر تبسری رکعت کے لیے کھڑ ہے ہوں تو ثناء بھی پڑھیں ، ثناء کے معنی سب حسانک السلھم وبتحمدك وتبارك استمك وتتعالئ جدك ولا اله غيرك بأجم یڑھیں۔ یہ بات من کرتو بہت ہے لوگ پریثان ہو گئے ہوں گے،لوگ کہتے ہیں کہ وہ تراویح میں حیار حیار رکعات کی نیت باندھتے ہیں تو جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جار رکعت کی نیت با ندهیس تو پھر دورکعت کے بعد در ودشریف بھی پڑھیس ، وُ عا مجھی پڑھیس اورتیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو ثناء بھی پڑھیں، بین کروہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حیار رکعت کی نبیت با ندھنے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ ذراسہولت ہوجائے گی بی تو اور مصیبت بڑگنی۔ حیار حیار رکھتیں پڑھنے سے کوئی فائد ونہیں ہوتا بلکہ جو دو رکعت میں یڑ ھناہےوی جاررکعتوں میں بھی پڑ ھناہے، کچھ جھوڑ نانہیں،بس فرق اتنا ساہے کہ دو رکعت میں سہولت ہے کہ پچھ کام یا آ رام کر سکتے ہیں اور اگر جار رکعتوں کی نبیت کر لی تو مسلسل ای میں بندھا ہوا ہے۔ یہ خوب یا در تھیں کہا گر جارر کعات نفل کی نبیت با ندھی تو اس بیں دورکعت کے بعد اشھدان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھنے کا جودستور ہو گیا ہے کہ یبال تک پڑھ کرتمیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بیخلاف اولی ہے، نماز تو ہوجائے گی مگر اجر کم ملے گا۔مسنون طریقہ،مستحب طریقہ یمی ہے کہ تشہد کے بعد درودشریف بھی پڑھیں اس کے بعد دعاء بھی پڑھیں پھرتمسری رکعت کی طرف کھڑ ہے ہوکر ثنا بھی پڑھیں۔البتہ فرائض میں بیہے کہ دورکعتیں پڑھنے کے بعد جب بینیس گے تواشهدان محمدا عبدہ ورسولہ بیس تک پڑھیں گے،اس ہے آگے پڑھنا جائز نہیں ،اگر آ گے عمد العنی جان بوجھ کر پڑھ لیا تو دو کام کرے، پہلاتو یہ کہ تو بہ کرے کیوں گناہ کا کام کیا، دوسرا کام بیرے کہ نماز لوٹائے تو بہ بھی کرے اور نماز بھی لوٹائے۔اور اگر سہوا کرلیا لیعنی بھول کر آ گے پڑھ گیا تو جب یا د آئے کھڑا

ہوجائے اور آخر میں سجدہ سہوبھی کرے۔اگر کسی نے جان بوجھ کرتشہد سے آگے درود شریف بھی پڑھ لیااور کہد یا کہ وہ تو ساٹھ سال سے پڑھ رہاہے، جیسے میں نے ایک شخص کا قصہ بتایا کہ وہ سمجھتا تھا کہ التحیات شہادتین سے پہلے پہلے ہے تو خوب یاد رکھیں جہالت عذرنہیں کوئی ساٹھ سال تک پڑھے یا سوسال تک ساری عمرای طرح پڑھتا ر ہےاس کی ایک نماز بھی نہیں ہوگی سب نمازیں لوٹائے۔ارے! کیا کیا بتاؤں ع ہمہ داغ داغ شد ترجمه: بورابدن داغ داغ ہے کہاں کہاں پھا بدر کھوں

#### وضوبيل گهرتا:

یہ ہیں آج کے نمازیوں کے حالات انہیں یہی معلوم نہیں کہ کس حالت میں وضوء ہاتی ہے اور کس وقت وضوٹوٹ گیا۔ ٹیلی فون پر جولوگ مسائل ہو جھتے ہیں تو اس میں ایک بات بہت زیادہ یوچھی جاتی ہے کہ وضونہیں تفہرتا۔ یو جھتے رہتے ہیں کہ ہوانکل جاتی ہے وضونہیں تھہرتا ،نماز کیسے پڑھیں؟ انہیں بتا تا ہوں کہ جلدی جلدی پڑھ لیا کریں ، وضو جلدی جلدی کریں اور اس کے بعد نماز کے اندر جوفرض اور واجب چیزیں ہیں وہ یر هیس سنت اورنفل حجموژ دیں جلدی جلدی پر هیس \_ وہ کہتے ہیں کہ وضوابھی پورا بھی نہیں ہوتا کہ پھر ہوانکل جاتی ہے۔ دوسری شکایت بیکرتے ہیں کہ قطرہ نکل جاتا ہے۔کسی کی ہوانکل جاتی ہے، کسی کا قطرہ نکل جاتا ہے۔ یہ شکایات تو ٹیلی فون پرلوگ ہو چھتے ہی رہتے ہیں۔ طبی اصول میہ ہے کہ اگر سادہ خشک خوراک ہوتو اس کی ہوامیں بد بوہیں ہوتی اور اگرخوب بہتر ہے بہتر مرغن کھانے کھائے جا کمیں تواس کی آنگیٹھی دھواں بہت دے گی بد ہوبھی بہت بخت ہوگی۔آج کل کامسلمان کھائے بغیر تور ہتانہیں، بار بارکھا تار ہتا ہے خاص طور پرآئس کریم اور کیک وغیرہ یہ جیزیں تو معدے کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔

# بے پردگی کاوبال:

ایسے ہی بے یردگی کی وجہ ہے اوگوں کے قطرے بھی بہت ٹیکتے ہیں۔ کیا بناؤں كيے كيے قصے عبرت كے ليے بتا تا ہوں مرمعلوم نہيں كى و مدايت ہوتى بھى ہے يانہيں ، مہجی خطرہ ہوتا ہے کہ ایس باتیں بتانے ہے کہیں رپورس گیئر نہ لگ جائے۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ کہیں جشمے کی دکان پر ملازم ہے،عورتیں چشمہ لگوانے آتی ہیں بہت بن گفن کر، بہت ہی مزین ہوکرآتی ہیں،چشموں کےفریم وہ خودنہیں لگاتیں بلکہ ملازم لگا تاہے وہ آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں بھر جوفریم انہیں پیند آجائے خرید لیتی ہیں۔اس شخص نے بنایا کہوہ جبعورتوں کے فریم لگا تا ہے تو یانی نکل جا تا ہے تو اس صورت میں وضوٹو نے گا یانبیں ؟ غسل فرض ہوگا یانبیں؟ اس قوم کا بیرحال ہے، دُعا کر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کوقوم کی ہدایت کا ذریعہ بنادیں۔ ہوائیں نکلتی ہیں زیادہ کھانے ہینے ہے ، ایک بات تو یہ کہ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیتے ہیں، دوسری بات یہ کہ دوخوراکوں کے ورمیان وقفہ بہت کم رکھتے ہیں، تیسری بات یہ کہ مرغن غذا نمیں کھاتے ہیں جن میں روغن زیادہ ہوائی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ظاہر ہے کہان سے ہوازیادہ پیدا ہوگی اوروہ ز ما د ہ بد بودار بھی ہوگی۔

# ایک ختک لقمے کی اہمیت:

ایک نسخہ یاد کرلیں ،ارے! ہیں مفت ہیں نسخے بتا تار بتا ہوں کوئی قدر نہیں کرتا ۔
علی الصباح کی لقمۂ خشک چبانا

ہمتر ہے صد ہزار مسلم مرغ اُڑانا
صح نہار مندا کی خشک لقمہ کھالیں تو وہ صد ہزار مسلم مرغ کھانے ہے بہتر ہے۔۔و
ہزار کا ایک لاکھ ہوتا ہے یعنی ایک لاکھ مرغ مسلم ہے جے تیں؟ بیمرغ پکانے کا
ایک نسخہ ہے مرغ کو سالم کا سالم یکاتے ہیں ہوٹیاں نہیں کرتے ،لوگ کہتے ہیں کہ بہت

مزے دار ہوتا ہے۔ ایک لاکھ مرغ مسلم کھانے سے آئی طاقت نہیں آئے گی جتنی طاقت نہیں آئے گی جتنی طاقت علی العباح ایک خٹک لقمہ چبانے سے آئے گی۔ اس کی وجہ رہے کہ صبح کو کوئی خٹک چیز تھوڑی می کھائیں گے تو وہ معدے کی رطوبت کو جذب کرے گی اور جب معدے کی رطوبت کو جذب کرے گی اور جب معدے کی رطوبات جذب ہوں گی تو معدہ صبح رہے گا اور جس کا معدہ صبح رہے اس کی تمام قوتیں بحال رہیں گی:

#### المعدة بيت الداء والحمية راس كل دواء

معدہ ہر بیاری کا گھر ہاور زیادہ کھانے پینے سے پر ہیز کرنا یہ ہردوا کی بنیاد ہ،

راس کل دواء بنیادی چیز یہ ہے کہ کھانے پینے میں پر ہیز کریں۔ایک بات تو یہ ہوگئ کہ

زیادہ ہوائیں کیوں چھوٹی ہیں کہ ہر وقت حیوانوں کی طرح چرتے رہتے ہیں، چرتے

رہتے ہیں، چرتے ہی رہتے ہیں تو زیادہ کھانے اور مرغن غذا کھانے کی وجہ ہے بد بودار

ریاح خارج ہوتی ہیں۔ایک دوروز پہلے میں نے بتایا تھا کہ دوشی چنے دن میں دویا تین

بارکھالیا کریں۔ بہت کافی ہے زندہ رہیں گے اور معدہ بہت سے کہ لوگ انہیں چنے کھلاتے

بارکھالیا کریں۔ بہت کافی ہے زندہ رہیں گے اور معدہ بہت سے کہ لوگ انہیں چنے کھلاتے

میں اور دیکھیے گدھا چنے کھ کر پھر ڈم کیے لگا تا ہے ڈھیٹوں، ڈھیٹوں کی آ وازیں بھی

نکالتا ہے ، کتنی مستی کرتا ہے گدھے ہی کی نقل اتارلیں اس نیت سے کہ صحت ٹھیک رہے

نماز سہولت سے پڑھ سکیں اس لیے علی الصباح چنے چبالیا کریں، میں صبح کی نماز سے

ہیلے چنے چبا تا ہوں۔

ہیلے چنے چبا تا ہوں۔

دوسری بات جو ہے کہ ٹونٹی جیتی رہتی ہے تواس کی وجہ ہے ہے پردگی جیسا کہ جشمے کی

دُکان پر ملازمت کرنے والا کا قصہ بتایا۔ لوگ اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کرواتے ، اور
دوسرے جو ہیں وہ دیکھنے سے بازنہیں آتے ، دکھ نے والے اپنی بیویاں ، بیٹیاں ، بہنیں ،
بہوئیں دکھانے سے بازنہیں آتے اور دیکھنے والے دیکھنے سے بازنہیں آتے ، دونوں کا
فائدہ ہے،اس کا بھی اور اِس کا بھی۔ جشمے کی دُکان پر بیوی یا بٹی کوشو ہریا اباخود لے جا تا

ب بھرؤکان پرموجود ملازم ہے کہنا ہے کدا ہے فریم لگانگا کردیکھو۔اس بے چارے نے تو خود بی بتادیا کہ میں جب انہیں فریم لگا تا ہوں تو ایک اتارا کھر دو سرالگایا تو ساتھ ساتھ وہ عورتیں بنس بنس کر باتیں بھی کرتی ہیں تو اس ملازم نے بتایا کہ پانی نکل جاتا ہے،الین صورت میں عنسل فرض ہے پانہیں ایسے ایسے سائل تو پوچھتے رہتے ہیں۔
ایک شخص نے بتایا کہ ویسے بیٹھے کھڑے پانی نہیں نکلتا لیکن مجدے ہیں جاتا ہو لا زما پانی نکل جاتا کہ تو اسے بتایا کہ بیٹھے کھڑے پانی نہیں نکلتا لیکن مجدے ہیں جاتا ہو لا زما پانی نکل جاتا ہوتا ہے تو اسے بتایا کہ بیٹھے کھڑے پانی نہیں نکلتا لیکن مسلمان کو یہ بیاری نہ لگائے۔ اتی خرابیاں بیدا ساتھ تو نماز نہیں ہوتی، اللہ تعالی سی مسلمان کو یہ بیاری نہ لگائے۔ اتی خرابیاں بیدا بور بی ہیں زیادہ کھانے چینے اور بدنظری ہے۔ آج کا مسلمان تو جب نماز پڑھنے آتا ہے،گھورتا ہوا، چلیے نماز کے ہوتو بھی راہے ہیں تو جاتے آتے یہ وقت ضائع کیوں کریں، پھرنماز میں فارغ بھی ہوتا خیالات زیادہ آتے ہیں۔

# دواوقات میں خیالات کی کثرت:

دو وقول میں خیالات بہت زیادہ آتے ہیں تجربہ کرے دیکھ لیں ایک توجب بیت الخلاء میں جاتے ہیں اس وقت خیالات بہت آتے ہیں اور دوسرے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات بہت آتے ہیں،اس کی وجہ ہے فراغت، جب بھی انسان فارغ ہوتا ہوتہ بچروہ وزئی کام کرتا ہے، خیالات بہت آتے ہیں۔ نمازا گر پڑھیں توجہ فراغت، حب بھی انسان سے بیسوچ کرک کس کے ممامنے کھڑے ہیں، کیول کھڑے ہیں، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازا لیے پڑھوجیے دنیا کو رخصت کرنے والا ساری دنیا کو چھوڑ کراس دنیا ہے جارہا ہے قبر کے مند میں۔ ایسی توجہ ہے نماز پڑھیں کہ جیسے بیآ خری نماز ہے تو ایک نمازتو پڑھتے نہیں۔ امام کے چھے ہے تو بچھ بھی نہیں پڑھتا اورا گراکیلا پڑھ دیا ہے تو بھی جوالفاظ یاد ہیں انہیں پڑھتا رہتا ہے۔ جیسے گھڑی کو چائی لگادی وہ خود ہی آ تو میک

چلتی رئتی ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا جب امام نے کہاالسلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یہ ایک دم چونکتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ پھر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیہ پتانہیں کہاں ہے؟ اکیلا ہوتو بھی یہی حال ہے۔

# نماز میں یکسوئی کاطریقہ:

نماز میں لوگوں کو خیالات بہت آتے ہیں ،نماز میں وساوس کی شکایت عام ہے۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ ایک تو خیالات کونماز میں لا ناہے اور دوسرے خیالات آناہے۔ خیالات کونماز میں لانا جائز نہیں اور دوسری صورت یعنی خیالات کا آنااس ہے کوئی حرج نہیں بلکہ بیتو بہت بری نعت ہے کہ آپ رکوع و تجدے میں اللہ تعالی کی عبادت میں لکے ہونے ہیں بفس وشیطان آپ کوعبادت سے بہکانا جائے ہیں۔ پھربھی آپ اللہ تعالی کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خیالات آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کریاتے۔خیالات کا نہ آنا مطلوب نہیں محمود ہے۔ نماز میں خشوع وخضوع رہے توجہ رہےاس کے لیے تین طریقے ہیں۔ایک بیر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق بڑھتا ہے یہ درجه حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل ہوتا ہے گنا ہوں کوچھوڑنے ہے، ہر کا میں توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں ، کھانا کھائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ، بیوی کے حقوق اداکریں تواللہ تعالیٰ کی طرف توجہ،اس کے ساتھ پیکوشش بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جوتوجہ ہاں میں اضافہ کیا جائے۔ نماز میں دل نگانے کا دوسراطریقہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کوچیج سیج کر کے پڑھیں ہر لفظ پر ہر جملے پرنیت کریں تو سوچیں کہا ب میں فلاں چیز پڑھوں گا۔نمازشروع کرنے سے پہلے بیسوچیں کہ کیا کررہے ہیں کس کے دربار میں حاضر ہور ہے ہیں،اس طرح سوچنے سے قلب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی اور تماز میں بی خیال رہے گا کراتھم الحاکمین کے سامنے کھر اہوں۔اس کے بعد جب ہاتھ اُٹھانے لگیں تو سوچیں کہاب میں ہاتھ اُٹھاؤں گا اور کہوں گا انتدا کبراس کے بعد جب ہاتھ

باند صنائیں تو سوچیں کہ اب بیں پڑھنے لگا ہوں سبحانک اللهم و بحمدک، پھراب بیں پڑھنے لگا ہوں اُنھے وُ فہ بِاللّٰهِ مِنَ الشّیطنِ الرِّحِیْم. اب پڑھنے لگا ہوں اُنھے وُ فہ بِاللّٰهِ مِنَ الشّیطنِ الرِّحِیْم. اب پڑھنے لگا ہوں بیسے اللّٰہِ الرّحیٰ الله مطابق پڑھیں کوئی افظ تجوید کے خلاف نہ ہو، قرآن مجید بیسے چے طریقے سے بڑھا جاتا ہے ویسے ہی پڑھیں اور اگر ترجمہ معلوم ہے تو اس کی طرف بھی خیال رکھیں کہ میں الله تعالی سے کیا کہد رہا ہوں اور الله تعالی میری معروضات کوئن رہے ہیں، جب اس طرح سے نماز بڑھیں گے قرناز میں یکسوئی حاصل رہے گی اور وساوی نہیں آئیں گے۔

تیسری چیز بیکہ جب کھڑے ہوں تو تجدے کی جگہ پرنظررہ، رکوئ میں ہیروں پرنظررہ، تیس کا کہ پرنظررہ، التحیات میں گود پرنظررہ، الن مقامات پرنظر جمانے ہے توجہ اور کیسوئی حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو ہے تجدے کی جگہ کوصرف و کھنا دوسرے بیکہ قصد کر کے اس جگہ کود کھنا، قیام میں اتنا کافی نہیں کہ آتھوں کا رُخ ادھرکو رہے بلکہ اس جگہ کو د کھے، اس کے بعد رکوع میں، سجدے میں، التحیات میں یہی ممل کرتے رہی تو کیسوئی بیدا ہوگی اور وساوی کم ہوجا کمیں گے۔

الله تعالیٰ سب مسلمانوں کوآ داب ظاہرہ و باطنہ کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کی تو فیق عطا ہفرہ کمیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



# وعظ فقة العظم فقر الترضي أحرضارهم التوال فقية العظم فقر أت شرض في ريث بيراح مرضارهم التوال

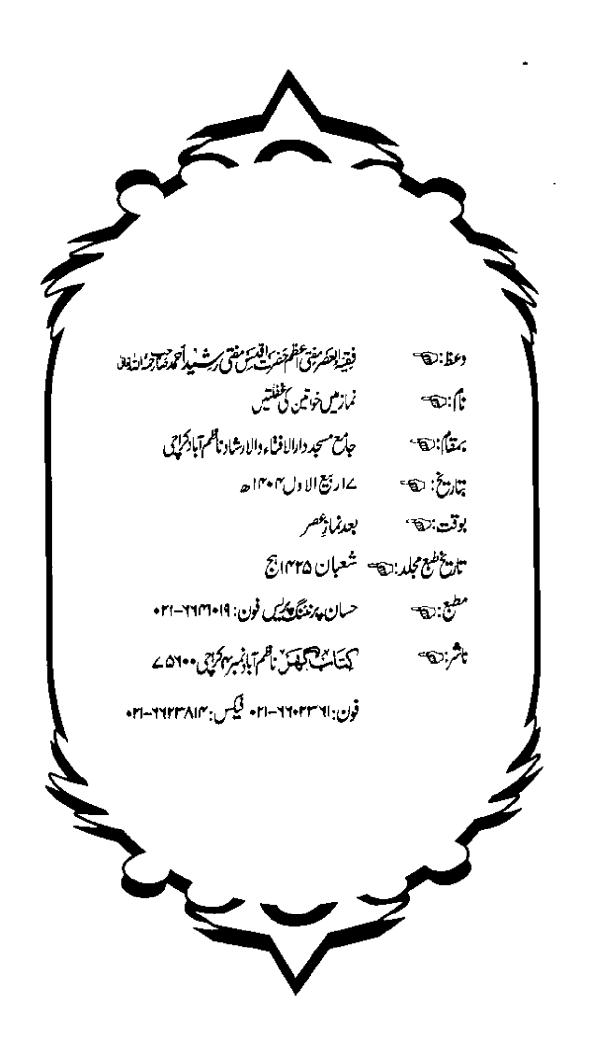

#### يلد الخالم

#### وحظ

# نماز میںخوا تین کی عفلتیں

( کـارئیم الاول ۴۴هم ۱۳۰

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعُمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَا اِللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبةٍ أَجْمَعِيْنَ.

أَمَّا بَعُدُ فَقَدُ كَتَبَ آمِيُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بُنُ الْنَحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْدَ بَنُ الْنَحَطُّابِ رَضِى اللهُ عَنْدَ أَلُهُ وَعَنْدَ عَنْدَ فَالصَّلُوة مَنْ حَفِظَهَا وَ عَنْدَ أَلُورِكُمْ عِنْدِى الصَّلُوة مَنْ حَفِظَهَا وَ حَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَةً وَمَنْ ضَيَّعَها فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا آضَيَعُ.

( رواه ما یک رحمه الند تعالیٰ )

ترجمہ: ''امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللّدتعالی عنه نے اپنے تمام عمّال کو یہ پیغام بھیجا کہ میر سے نزویک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے، جس شخص نے اس کی حفاظت کی اوراس پر مداومت کی ، اس نے اپناوین محفوظ کرلیا ،اورجس شخص نے اس کوضائع کیا تو وہ دوسرے اس کے اس کوضائع کیا تو وہ دوسرے

كامول كوزياد وضائح كرنے والا بوگائ

# نماز میں خواتین کی ایک بڑی غفلت:

خواتمین میں عام طور پرنماز پڑھنے میں بہت سستی یائی جاتی ہے آج اس پر آپھے بیان کرنے کا ارادہ ہے ،الند تعالیٰ مدوفر مائنیں ، جوخوا تین من رہی ہیں وہ بھی اس پر توجہ دیں اور اصلاح کی کوشش کریں اور جوحضرات یبال موجود میں وہ اینے گھروں میں جا کراصلاح کی کوشش کریں۔اس معاملے میں عموما جوغفلت یائی جاتی ہے وہ بیہ ہے کہ جوخوا تین نماز یر مقتی ہیں وہ عموماً وقت یر نہیں پڑھتیں ، دریے پڑھتی ہیں، جونہیں پڑھتیں ان کی بات نہیں ہور ہی ،نماز کی یا بندخوا تین کی بات کرر ہا ہوں کہ یا بندی <u>۔ تو پرا</u>ھتی ہیں مگر بے وقت پڑھتی ہیں۔ ذراسوچے کہاتنی محنت کی ، وضوکیا ، وقت فارغ کیا ،نماز کے لیے کھڑی ہوئیں، ادا پھی کی مگر ہے وقت پڑھنے کی وجہ ہے ساری کی کرانی محنت ضائع ہوجائے تو ۔ لنٹنی محرومی کی بات ہےات کے اس کیے اس کا خاص اہتمام بیجیے کہ جیسے ہی محلے کی مسجد کی اذان سنائی دے فورانماز کی طرف متوجہ ہول۔ مردوں کے لیے تو اذان کا بیفا کدہ ہے کہ ان کے لیے بینماز باجماعت کا اعلان ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف بلاوا ہے کہ وقت ہو گیا پہنچ جاؤ، خواتین پر جماعت تو فرض نہیں گران کے حق میں اذان کم از کم اس کا علان تو ہے کہ وقت ہو چکا ہے اب دیر نہ کرو۔ مؤذن جو یکارر ہاہے اس یکار کے دومطلب میں ، ایک تو یہ کہ یکارنے والا یعنی مؤذن جہاں یکارر ہاہے وہاں جمع ہوجاؤ اورمل کر جماعت کے ساتھ نماز اداء کرو، بیاتو صرف مردول کے لیے ہے۔خواتین کے لیے اس بیکار کا مقصد بیے کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے،نماز پڑھاو۔ ایکار سننے کے باوجود ہیٹے ر ہنابزی غفلت کی ہت ہے۔

# اذان کی اہمیت:

اذان کے بارے میں ایک مئلہ بھی سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ جیسے اذان شروع ہونوراً خاموش ہوجائے جی کہ گرآپ تلاوت میں مشغول ہیں تو تلاوت بھی جھوڑ دیجیے،اس

حالت میں کسی کوسلام کہنا مکروہ ہے،اگر کسی نے سلام کہا تو اس کا جواب دیناوا جب نہیں ، ۔ یعلقات چھوز کر ہمہ تن متوجہ ہوجائے کہ بیکس کی طرف سے اعلان ہور ہا ہے اور کتنااہم، ورضروری اعلان ہور ہاہے، سنتے جائے اورایک ایک لفظ بیرغورکرتے جائے، یہ تو حید ورسالت کا اعلان ہور باہے ،اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعلان ہور ہاہے ، کیسے پیار ہےاور پرشوکت الفاظ میں ۔اذ ان کی اتنی اہمیت ہے کہا گرنسی گاؤں میں اذ ان نہیں ہوتی تو مسلمان بادشاہ پرفرض ہے کہ انبیں اذان پر مجبور کر ہے، (ردالمحتار:۳۸۴/۱) اگر پیربھی وہ اذان نہیں دیتے توان ہے قال کرے،اگر پوری بستی نماز کی یابند ہے مگراس میں از ان نبیں دی جاتی تو سلطان وقت کوان کے ساتر جہاد کا تھکم ہےاں لیے کہ از ان شعائر اسلام میں ہے ہے تو یکریں اس شعار اسلام کو قائم کریں ورندلل کردیے ہ کیں۔اذان کی آئی اہمیت ہے کہ نفاراور شیاطین نماز سے بیس چڑتے مگراذان سے بہت جزئے ہیں۔ کا فرول کی بہتی میں دوجار مسلمان پہنچ جائیں اور وہاں اوان دے کرنماز یر هنا چاہیں تو و وقطعا بر داشت نہیں کریں گے ، مار نے مرنے پرتل جائیں گے ،گرکسی حال میں بھی اذ ان نہیں دینے دیں گے اور صرف نماز پڑھیں تو کوئی پچھ نہیں کیے گا، خوشی ہے نماز ہڑھتے رہومگراؤان نہدو، کفار کواگر چڑ ہے تو صرف اذان ہے۔شیطان سے بارے میں رسول اللہ معنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان شروع کرتا ہے توشیطان بھا گے جاتا ہے۔ بھا کیا کس کیفیت ہے۔ صدیث کالفاظ میں ولم ضواط '' یادتا ہوا بھا گتا ہے' ( متفق ملیہ )ا تناؤرتا ہےاؤان سے کہ بلندآ واز ہےرت ُ غارجُ سرتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور جب اذ ان ختم ہوجاتی ہے اورمسلمان نماز میں کھڑا ہوجاتا ہے تو پھرآ کرمسلط ہوجا تا ہےاور کہتا ہے فلاں کام یاد کرو، فلاں کام یا دکرو۔

# اذان کے احترام میں لوگوں کی غفلت:

ازان اتنا بڑا اعلان ہے، اتن عظمت کی چیز ہے کہ شیاطین اور کفار اس کی آواز برداشت نبیں کر سکتے مگر افسوں کہ آج مسلمان کے قلب میں اذان کی عظمت نبیں رہی ، تحكم توبيب كه جيسے بى اذان شروع بوسب دھندے چيور كر، تمام كامول سے خود كو فارغ کرے ہمدتن متوجہ ہوجا کمیں مگریبال تو حالت بیہ ہے کہ اذان کی آواز سن کر کان پر جول تک نہیں رینگتی ،ازان کا پہوا لفظ سنتے ہی ایک جملہ کہنے کی مجھے عاوت ہے ، یہ تو یا دنہیں کے حدیث سے یاویسے ہی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا، مدتوں سے عاوت ہے، جیسے ہی اوان کا پہلا لفظ کان میں پڑتا ہے ہے اختیار زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے: اللهم هٰذُ احدَ تَ ذَعَا تَكُ'' يا الله! به تيرے بِكارنے والول كي آ داز ہے۔'' به تيرے در باركي طرف بلانے والوں کی آواز ہے جومیرے کان میں پڑئی ،ان الفاظ کا فائد و پیر ہوتا ہے که نفلت دور ہوجاتی ہے، بورے طور پر متوجہ ہونے کی تو فیق ہوجاتی ہے کہ سحان اللہ! کس کی آواز ہے، کس کا املان ہے۔ اپنے بچین میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بڑھیا پچکی بیں ربی ہے، جیسے ہی اذان کی '' واز آئی فورا چکی روّب لی، جب تک اذان ہوتی رہی اس نے کام چھوڑ ۔۔رکھااور فاشنہ کاروں کو یکھا کہ بوجھ کا گٹھا اٹھائے چارہے ہیں، رائے میں اذ ان شروع بوٹن تو وہیں تھہر گئے ،سریر بوجھ لدا ہے، آ گے بھی والتد اعلم کنتی دور جانا ہے مگر کیا مجال کہ حرکت کریں ، وہی او جھا نشائے گھڑے میں ، جب تک اذان ختم نہیں ہوجاتی کھڑے ہی رہیں گے، آگے قدمنہیں بڑھائیں گے،اذان کی ایس عظمت اور جیبت دل میں بیئی ہوئی تھی۔ دوسر لےلوگوں کی بھی یہی کیفیت دیکھی کہ کوئی ئتنا ہی مشغول ہو، کیس ہی جیدی میں ہو مگر سب کام حچوڑ کر اذ ان کی طرف متوجہ ہوجا تا۔ بچین میں خوا تین کو ، بھنا کہ اگر کسی خاتون کے س<sub>ر سے</sub> دو پندسرک گیا تواؤان کی آ واز منتے ہی فورا سر قرمنانب لیتیں ،اذان کے دوران اگر کوئی بچہ بولا یاکسی نے بات شروت كى تو برطرف ئے آوازيں شروع ہوجا تيں۔'' خاموش! خاموش! اذ ان جور بي ے" کوئی ایک آدرہ ملطی کرنے والا اور سب ٹو کنے والے۔ یہ اپنے بجین کے حالات سنار ہاہوں مگر آئ کیا حالت ہے کہ عوہ مرتو عوام موبو یوں کی پیجالت ہوگئی کہ جب اذ ان ہور بی ہوتی ہے تو بیآ پس میں باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، جبال حکم یہ ہے کہ تلاوت

بهی بند کر دو ، اذ ان کی طرف متوجه بوجاف اس وقت اگر پیکسی وین کام میس مشغول ہوتے تو بھی تھم یہ تھا کہ اے جھوڑ کراؤان شنتے مگردین کام توالگ رمایہ دنیوی باتول میں مشغول ہوتے ہیں، چھ معلوم نیس کیاؤان کے شروع ہوئی ، کپ فتم ہوئی جواؤان ئن ہی نہیں رہاوہ جواب کیا دے گا، جواب سے متعلق اگر چہ تی مذہب یہی ہے کہ مستحب ہے، نہ دے تو منا ونہیں ہوگا تگر ایک مذہب ہے بھی ہے کہ جواب دینا واجب ہے، میں دیا تو گناد گار ہوگا، جواب دینے کا مطلب سے کے جوالفاظ مؤذن کے اس كے ساتھ ساتھ وہي الفاظ آ ہے بھي وہرات جائيں البيت تي ملي الصلوٰ قراور تي ملي الفلات کے جواب میں لاحول والے تو قالا باللہ کہیں۔ اذان کی اس قدر اہمیت اور عظمت کے باوجودمسلمان کے قلب ہے اس کی عظمت نکل گنی ، جب عظمت نکل ً ٹی ،توجہ نہ رہی تو پھر ا ذِ ان کو یہ جھنا کہ بیاللہ تعالٰی کے مناوی کی آواز ہے ،ان کی طرف سے بلاوا ہے ،کس کا ہ بین اس طرف جائے گا؟ کس کو اس کا خیال آئے گا؟ بیاتو ای وقت ہوسکتا ہے کہ اسے ہے بھی ،اس کی طرف وصیان بھی وے ، ووتوایل ہوتوں میں مست ہے۔ پھراؤان کے بعد و ما ء ما تَكُنِّي في قو فيق بهمي نهيبين ؛ و في تو اذ ان كا قلب بريَّ بيااشر ببوگا؟ جو چيز قلب كومتوجه سريے والی تھی ،نماز کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی مظمت کی طرف متوجہ :ونے کی وعوت د ہے والی تھی اے ول سے نکال دیا، جب بنیاد ہی گرادی تو آ گے کیا تو فیق ہو؟

اذان کی بات درمیان میں اللہ تعالی نے تہلوادی ،اصل مسئلہ بیچل رہاتھا کہ اذان سنتے ہی مروبیہ جھیں کہ جمیس مسجد میں بادیا جار باہے اور خواتین سیم جھیں کہ جمیس نماز پڑھنے کی تاکید کی جار ہی ہے ، وقت ہو گیاا ہے سارے کا مجھوڑ کرسب سے پہلے نمازادا کرو۔

#### عظما. بشارت عظمی:

ہروات نماز کی طرف متوجہ رہنے والے کے لیے ایک عظیم بشارت ہے، حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب کہیں کوئی سائیبیں ہوگا، بہت مخت تمازت ہوگی، شدید اً كرمى موكى الوگ ليبينول مين شرا ور مول كي حتى كه بهت سے لوگ اپنے ليبينوں ميں ؤوب جائمیں کے اس وان سامے متم کے لوک ایسے دوں کے جنہیں اللہ تعالی اپنی رتمت کے سائے میں بکیہ یں بغر مائنیں کے۔ ( ببخاری مسلم، مالک، ٹسائی ، تریذی )ان مين سالك تم ي زخل فله معلق بالسنجد "ووشش بس كا قلب معدمين إيكا ر جمّا ہے۔ معلق کے معنی پر نبور تیجیے، شاید دل پر یجوا اثر جوجائے ، اس کے معنی بین النکایا ہوا'' ایکا کی ہوئی چیز کو معلق کتے ہیں ایعنی اس شخص کی حالت الیکی ہوتی ہے کہ جیسے مسجد ے نگتے وقت وہ اپنا ول مسجد ہی میں انکا کر آجائے توانیہ شخص جے نماز کا اتنا خیال ہو۔ اس كى طرف اتن توجه: وكه مسجدت بابرنكل جائة ونجمي يبي خيال ول ييسوارت كه پجر كب اذاك : ونُّى ، يَهِم كب نماز ك ليم مجد جاؤن گا، توجه اوحدى رہے يہ مردون ك لیے فضیئت و لیمی ہے کہ ہم افت قلب مسجد کی طرف متوجہ رہے ہمسجد میں لاکارے اور غواتمین کے بیات کدان کا ال ہ وقت گھ کی مسجد میں بٹکار ہے، ہروقت یہ خیال رے کہ کب افران سنانی ویٹی ہے تا کہ اپنی جائے نماز پر پہنچیں ،اللہ تعالیٰ کی ہارگاو میں جا كرومت بستاكم ، ول ، ايما مسلمان قيامت كروز الله تعالى كى رحمت ك سائے تنے بوگا۔

# نماز میں جلد بازی:

منازے اس قدر با اعتمالی عام ہوگئ ہے کہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو جلدی ہے جبدی نمازے کو جندی ہے جبدی نمازے کی مشکل نے کہ وشک کرنے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اور بھی خیال بھی آتا ہے کہ ایستالو گول ہے ہوجیوں کے نمازییں پڑھتے کیا بوا جو نماز آجستہ قرارت ہے پڑھ کراتی جبلدی نمان لیتے ہو، ذرا بلند آواز ہے مجھے پڑھ کرسناؤ، پڑھ تو پتا چلے میں نے تج بہ کیا ہے کہ میری ایک رکعت دو کی اور سی کی پانچ کر عتیں ہوگئیں، دو عقیدی عشاء کے بعد کی سنتوں کی افغین و ترکی، پھر سنتوں کی افغین و ترکی، پھر سنتوں کی افغین و ترکی، پھر

وترکی آخری رکعت میں دعاءِ قنوت بھی ہے،اس سے رکعت اور کمی ہوجاتی ہے، میں نے فرض سے فارغ ہوکر جب سنتیں شروع کیں تو میں ابھی ایک رکعت سے فارغ ہوکر دوسری کے لیے گھڑا ہوا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ساری نما زنمٹا کر چلا جاریا ہے، میری ایک رکعت ہوئی، اس کی یا نچوں رکعتیں ہوگئیں، جیٹ طیاروں کا زمانہ ہے، تیز رفتاری کے مقابلے ہورہے ہیں ، دنیا کودکھایا جار باہے کہ ہم بڑے ہی تیز رفتار ہیں ،سبحان اللہ! میں تو حیران ہوں کہ ابھی میری ایک ہی رکعت ہوئی اور وہ دوسری رکعت پڑھ کر پھر پوری التحیات پڑھ کر پھر تین رکعتیں وتر بھی پڑھ کر جس میں لمبی دعاء بھی ہےاور ووتشہد بھی ہیں،سب کھیمٹا کر جابھی رہاہے اس طرح سے بوری ترتیب اگر نماز کی دیکھی جائے توایک کے مقابلے میں یانچ رکعتیں بلکہ نو رکعتیں ہوتی ہیں یوری التحیات تقریباً ایک رکعت کے برابر ہے، سنتوں کی التحیات ایک ہوگئی ، پھروتر کی بیج والی التحیات ،اس کے بعد وتر کی آخری التحیات ، تمین رکعتیس تو پیہ ہوگئیں پھروتر کی قنوت بھی ملالیں تو حارہو گئیں ، یانچ رکعتیں ایسے پڑھ لیں اور حیار رکعتوں کی مقداریہ ملا کرکل نو رکعتیں بنیں ،میری ایک ہوئی اوراس کی نو ، بیایک اورنو کی نسبت دیکھ کر مجھے خیال آتا ہے کہ ان ہے ذرا یو جھوں تو سہی کہ میرے سامنے بلند آواز ہے بڑھ کر ے کیں کیسے پڑھتے ہیں۔نماز اطمینان سے پڑھیں،نماز کاوقت ہوجائے تو دہر نہ سیجیے، جیسے ہی وقت ہوا ورا ذان سنائی دیتو مردمسجد بہنچ جا کمیں اورخوا تین اینے گھروں میں نماز شروع کردی، اب دیرکرنے کی اجازت نہیں۔ ذرامسلمان سویچے تو سہی کہ یہ اعلان کس کا ہور ہا ہے، اگر کہیں و نیا کا نفع مل رہا ہواوراس کا اعلان ہوجائے تو پھر ویکھیے کیسے ایک دوسرے ہے آ گے بھا گئے ہیں اور یہاں جنت ملنے کا اعلان ہور ہا ہے،اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اعلان ہور ہاہے،ان کا در بار کھلنے کا اعلان ہور ہاہے مگر پھر تهمى ستى اورغفلت .

#### فكرآ خرت كااثر:

ا یک بار میں مدینة الرسول صلی الله علیه وسلم کےابیئر پورٹ پر بمیٹھا ہوا تھا، وہاں سے سوار ہونا تق،میرے پیچھے جو کرسیوں کی قطار تھی ان پرایک مرداوراس کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھیں ،وہ خاتون بار ہار بہت افسوں سے یہ کہدری تھیں :مَاصَــلَیْنَا الْعَصْـوَ اِلَى الأنْ ''ہم نے اب تک عصر کی نماز نبیں پڑھی' بین کرمیرے دل پرایک چوٹ گی که یاالله! نمام خواتین کواپیا دل عطاء فرمادے، یبال مردوں میں بھی بیہ بات نہیں، وباں خواتین میں پیے جذبہ،عصر کا وقت جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں یعنی مِتکبین کا وقت ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا گر و والقد کی بندی بڑے افسوس کے ساتھوا بے ساتھو والے مرد ہے کہدری ہیں کہ اتنا وقت گزرگیا مگر ہم نے اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی، حالانکه آفتاب ابھی بہت اونچا تھامگر جسےفکر لاحق ہو، بیددھیان لگا ہوا ہو کہ جمیں کہیں پنچناہے، جواب ویناہے، نماز کا حساب دیناہے کہ بتاؤ کیسی پڑھی تھی ،اس شخص کی ہے کیفیت ہوسکتی ہے۔ قیامت میں سب سے میلے نماز کے بارے میں سؤال ہوگا، جے موت کا دھیان ہو، مرنے کے بعد پیشی کی فکر ہوتو یہ فکرسب ہجھ کرواتی ہے۔اگر آپ نے نماز دریے اداء کی تو اس میں صرف بیقباحت نہیں کہ دریے نماز پڑھنے کا گناہ کیا بلکہ اور بھی کئی قباحتیں ہیں،مثلاً یہاں کے نقتوں میں جوعصر کا وقت لکھا ہے اس میں دوسرے ائمہ رحمہم اللہ تعالی کا ختلاف ہے، آپ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ نقتے کے مطابق جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوجا تا اس ہے پہلے ظہر کا وقت ہی چل رہا ہے گھر دوس ہے ائمہ حمیم اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں اورخود ہمارے مذہب حنفیہ کے ایک قول کے مطابق بھی ظہر کا وقت اس ہے بہت پہلے تتم ہو چکا ہے جسے مثل اول کہتے ہیں تو اگرنسی نے ظہر کی نماز اتنی تأخیر ہے بڑھی کہ مثل اول گزر گیا تو بوں مجھیں کہانی عبادت کواس نے اختلاف کے خطرے میں ڈال دیا، بعض ائمہ کے نز دیک تو نماز ہوگئی مگر بعض کے

زدیے نہیں ہوئی، پڑھنانہ پڑھنا برابر ہوگیا اور عصر میں اتن تأخیر کردی کہ دھوپ پھیکی

پڑگئ تو کروہ وقت شروع ہوگیا، نماز کروہ ہوگئی۔ مغرب کی نماز میں اتن تأخیر کہ اذائن

کے بعد دور کھت نفل پڑھے جا سکیں جائز ہاس سے زیادہ دیر کرنا کر وہ تنزیبی ہے، اور
اتن تاخیر کرنا کہ ستار نظر آنے لگیں کروہ تح بی ہے۔ فجر کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز

پڑھتے ہوئے درمیان میں آفتاب نکل آیا تو نماز نہیں ہوئی، صبح صادق کے بعد اتن دیر

سے نماز پڑھنا کہ اچھی طرح روشنی پھیل جائے مستحب ہے مگر اتنی تاخیر جائز نہیں کہ

درمیان میں سورج نکل آنے کا اندیشہ ہو، مستحب کی خاطر کہیں فرض بی ضائع نہ

ہوجائے۔ عشاء کے وقت میں ذرا گنجائش ہے مگر عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے،

اس طرح آدھی رات کے بعد، مگروہ ہے، آدھی رات تک تأخیر جائز ہے گر بلا وجہ زیادہ

تأخیر کرنا سستی وغفلت کی علامت ہے، انسان نماز جیسی اہم عبادت میں کیول سستی

وکھائے۔ یہ با تیں زیادہ ترخوا تین کے لیے کر رہا ہوں ، اللہ کرے ان کی اصلاح کا

ذریعہ بین جائیں۔

### نماز مین سستی علامت نفاق:

من خماز جیسی اہم عبادت میں ستی کرنامسلمان کا کام نہیں۔رسول اللّه سلی اللّه علیہ وسلم نے نماز دیرے پڑھنے کومنافق کی علامت قرار دیا ہے، فرمایا:

'' بیمنافق کی نماز ہے کہ بیٹھا آفتاب غروب ہونے کا انتظار کرتا رہے جنگ کہ جب وہ زرد پڑجائے توانھ کر جپارٹھونگے لگائے۔'' (مسلم)

نماز کوونت پراداء کرنااییا موکداورا ہم حکم ہے کہ تاخیر کومنانقین کا شعار قرار دیا۔ غرض جیسے ہی اذان ہو،خوا تین کو جا ہیے کہ نوراً نمہ زشر وع کر دیں ،اگراس وقت نماز نہیں پڑھی تو تاخیر تو ہو،ی گئی علاوہ ازیں رہمی خطرہ ہے کہ کام میں لگ گئیں ،نمازیاد ہی نہیں رہی اورادھروفت نکل گیا، جو چیزیا درلار ہی ہے،نماز کی دعوت و سے رہی ہے اس پر کان نہیں دھرا ،اس ہے کوئی سبق نہ لیا تو متیجہ یہی نکلے گااس لیے اسی کو معیار بنالیا جائے کہ جیسے ہی محلے کی مسجد میں اذان ہوفو را نماز کی تیاری میں لگ جائیں۔

### خواتین کی دوسری بردی غفلت:

ایک مئلہ تو یہ ہوگی ، دوسرا مئلہ خواتین کا یہ ہے کہ ما ہواری ختم ہونے کے بعد کب نماز فرض ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ان نماز فرض ہوتی ہے اس بارے میں بھی بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں ان خواتین کے لیے ہور ہی ہیں جو نماز کی پابند ہیں اور جو سرے سے نماز پڑھتی ہی نہیں خواتین کے لیے ہور ہی ہیں جو نماز کی پابند ہیں اور جو سرے سے نماز پڑھتی ہی تا فرق پڑتا ہے ؟ طہارت و پاکیز گی کا اہتمام تو وہی مسلمان کرتا ہے جسے نماز پڑھنا ہو ، اللہ تعالی کے در بار ہیں پہنچنا ہو۔

### ایک غلطمشهورمسئلے کی اصلاح:

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں نے مشہور کررکھا ہے کہ ولادت کے بعد چالیس دن

تک نماز معاف ہے، یہ بالکل غلط ہے، اللہ جانے کہاں سے یہ مسئلہ گھڑ لیا، دراصل اس
میں انہیں ہوست ہے اس لیے خود ہی یہ مسئلہ گھر بیٹھے بنالیا سیح مسئلہ یہ ہے کہ ولادت
کے بعد زیادہ سے زیادہ چالیس دن تک خون آسکتا ہے، اگر چالیس دن کے بعد بھی خون آتار ہاتو اس کا اعتبار نہیں، یہ بھاری کی وجہ سے ہے جسے استحاضہ کہتے ہیں، اس
دوران نماز پڑھنا فرض ہے اور اگر چالیس روز سے پہلے ہی خون بند ہوگیا تو بند ہوت
می فورا نماز فرض ہوگی یعنی زیادتی کی مدت تو مقرر ہے کہ چالیس دن سے زیادہ نہیں ہوگا
میرکی کی کی کہ من ہوسکتا ہے، ایک دن بھی
ہوسکتا ہے، ایک گھنٹہ بلکہ ایک منٹ بھی ہوسکتا ہے، ایک بفتہ بھی ہوسکتا ہے، ایک دن بھی
ہوسکتا ہے، ایک گھنٹہ بلکہ ایک منٹ بھی ہوسکتا ہے، غرضیکہ کی کی کی مدت مقرر نہیں، یہ
جمالت عوام میں بہت پھیل گئی ہے اس لیے اس مسئلہ کوخوب سمجھا جائے اور اس کی زیادہ
جبالت عوام میں بہت پھیل گئی ہے اس لیے اس مسئلہ کوخوب سمجھا جائے اور اس کی زیادہ
ہونیادہ اشاعت کی جائے کہ جیسے بی خون بند ہونماز فرض ہوجائے گی اور اگر چالیس

دن گزرنے پر بھی خون بندنہیں ہوا تو ای حالت میں نماز فرض ہے،خوب بہجھ لیجیے،خون نفاس کی آخری مدت جالیس روز ہے، اگر چالیس روز سے پہلے مثلاً ولا دت کے ایک لمحہ بعد ہی خون بند ہوگیا تو نماز فرض ہوگئی۔ بظاہرا چھی اچھی دین دارعور تیں بھی اس کو تا ہی کا شکار بیں ،خود کونماز کا پابند بجھتی ہیں مگرا سے مواقع پر کئی کئی نمازیں ضائع کردیتی ہیں۔

### بوفت ولادت نماز معاف نہیں:

ذ را ایک اورمسئعے ہے نماز کی اہمیت سمجھ لیں ،مسئلہ یہ ہے کہ سی عورت کو بچہ پیدا ہور با ہے توا یسے نازک وقت میں جبکہ وہ موت وحیات کی شکش میں مبتلا ہے اگر آ وھا بچہ بابرآ چکا اورآ وها ابھی اندر ہے اور نماز کا وفت نکل ربا ہوتو اس حال میں نماز فرض ہے، اگرنماز کا وقت نکلنے ہے پہلے بچہ پیدا ہوگیا پھرتو نفاس کی وجہ ہے بینماز فرض نہیں رہی ، معان ہوگئی مگرای حالت میں اگرنماز کا آخری وفت آپہنچااور بچہ انھی تک پیدانہیں ہوا تواسی حال میں نمازیرُ ھنا فرض ہے،اگرنہیں پربھی اور اسی حال میں یعنی ولا دے سے یہلے وقت نکل گیا تو بعد میں اس کی قضاء پڑھیں ،اس سے نماز کی اہمیت کا انداز ہ کریں۔ اس پراشکال ہوسکتا ہےاور ہمارے ہاں بعض ایسےاستفتاء آئے ہیں کہالی حالت میں نماز پڑھنا تو بہت مشکل ہے،خواتین تو یوں کہددیق ہیں کہ مردوں کومعلوم ہی نہیں کہ بچہ کیسے جنا جاتا ہے، مردجنیں تو پتہ چلے۔ بیدمسئلہ مردوں کا بنایا ہوانہیں، مسئلہ تو شریعت کا ہے،اللہ تعالیٰ کا تھم ہے،مرد تو صرف مسکلہ بتارہے ہیں بنانہیں رہے، پیہ تانون بنایا تو الله تعالی نے ہے اور انہیں معلوم ہے کہ بچہ جنتے وقت کیا کیفیت ہوتی ے۔اللہ تعالی خوب جانتے ہیں:

الا يعلم من خلق(٢٤-١٣)

'' بھلاجس نے پیدا کیادہ نہیں جانتا؟''

اگر میتکم مردوں کی طرف ہے ہوتا تو اعتراض سیح تھا مگر میتکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا

ے۔اس اشکال کا جواب میہ ہے کہ واقعۃ ظاہری نظر میں میہ معاملہ بہت ہی مشکل نظر آر با ہے اور اعتراض بہت معقول معلوم ہوتا ہے مگر بات میہ ہے کہ اگر محبت ہوتو تمام مشکلات آسان ہوجاتی ہیں

### از محبت تلخها شیری شود ''محبت ہے۔ تلخیال میٹھی ہوجاتی ہیں۔''

الله تعالی کی محبت بڑی بڑی مشکلات کوآسان کردیتی ہے، اہلِ محبت حالت ِنزاع اور جال کنی کی حالت میں بھی محبوب کی یاد ہے غافل نہیں ہوتے ،صرف محبوب کی یاد بی نہیں بلکہ جال کی کے عالم میں اس کی محبت کے تقاضوں کو بورا کرتے ہیں ،محبت کے احکام کی تغمیل کرتے ہیں۔ میں محبت اور اہل محبت کے پچھ قصے بتا تا مگر محبت کامضمون جب شروع ہوجا تا ہے تو پھرختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا،سارا دفت اس میں گز رجائے گا اوراصل مضمون رہ جائے گااس لیے مختصر طور پر محبت کا صرف بیرق عدہ بتائے پراکتفاء کرتا ہوں کہ محبت بڑی بڑی مشکلات کوآ سان کردیتی ہے پھر پیمسکلہ اتنامشکل بھی نہیں جتن مشکل سمجھا جارہا ہے، سنے! جوعبادت جتنی زیادہ اہم اور ضروری ہوا کرتی ہے شریعت س کے ساتھ اتن ہی آسانی بھی دیتی ہے۔ اب اس مسئلے میں رب کریم کی دی ہوئی سہولتیں بھی سنیے، وقت ولا دت میں اگر بیٹھ سکتی ہے تو بیٹھ کرنماز پڑھے، رکوع سجدے کی طاقت ہے تو کرے در نہ دونوں کے لیے صرف اشار ہ کرے اور بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تولیٹ کر پڑھے، رکوع سجدے کے لیے سرسے اشارہ کرے۔ وضونہیں کرسکتی تو تیمّم کر لے۔خون بدر ہاہو، کپڑے نجس ہوں اور انہیں بدلنا مشکل ہو، بستر نجس ہواور بدلنا مشکل ہوتو ای حالت میں نماز پڑھ لے،نماز سیح ہوجائے گی۔سجان اللہ! ما لک کی کیا کرم نوازی ہے،خون اور نجاست میں ات پت ہے پھر بھی نماز قبول ہے۔اس کے علاوہ بيهى تمجه ليس كدايسے حالات ميں نماز كوكتنا مخضر كيا جاسكتا ہے،صرف فرض اور وتريز هنا ضروری ہے، بنتیں چھوڑ سکتے ہیں، پھرفرض اور وتر میں بھی یہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں۔

- شروع بين ثناء يعنى سُبُحانكَ اللَّهُمَّ آخرتك.
  - 🛈 اعوز مالله
    - 🕝 بسم الله \_
  - 🕝 سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ۔
    - کوع میں جانے کی تکبیر۔
      - 🛈 رکوع میں تنہیج۔
  - کوع سے اٹھ کرسمع اللہ من حمدہ۔
    - ﴿ ربنا لك الحمد .
    - سجدے میں جانے کی تمبیر۔
      - 🛈 تجده میں شہیجے۔
    - 🛈 سجدے ہے اٹھنے کی تکبیر۔
  - دوسرے تجدہ میں جانے کی تکبیر۔
    - 🛈 دوسر سے سجدہ میں تبیع۔
    - دوسرے تحدہ ہے اٹھنے کی تکبیر۔

صرف ایک رکعت میں چودہ چیزیں کم ہوگئیں، باقی کیارہ گیا،صرف فاتحہ اورقل مواللہ وہ بھی صرف لم یلد تک فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بہ بھی ضروری نہیں، صرف تین بارسجان ربی الاعلیٰ کی مقدار تھی کر لیں، پڑھنا پھی بھی ضروری نہیں، صرف تین بارسجان ربی الاعلیٰ کی مقدار تھی کر لیں، پڑھنا پھی بھی ضروری نہیں، صرف تنہیں بھی ضروری ہے۔ التجیات میں صرف تشہد بڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں، درود شریف اور اس کے بعد کی دعاء ضروری نہیں۔ ورّ میں دعا بتوت پوری پڑھنا ضروری نہیں، صرف دوری ہے۔ ایک کافی سیس ۔ ورّ میں دعا بتوت پوری پڑھنا ضروری نہیں، صرف دب الحفولی کہہ لینا کافی سیس ۔ ورّ میں دعا بتوت پوری پڑھنا کے لیے ہے، قیام نہیں کرسکتا تو بیٹھ کر پڑھے ورنہ لیٹ کراشادوں سے پڑھے۔ یہاں قدر آسانیاں جواللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے دی ہیں لیٹ کراشادوں سے پڑھے۔ یہاں قدر آسانیاں جواللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے دی ہیں

میخوداس کی دلیل ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں حتیٰ کہ اگر دشمنوں ہے لڑائی ہور ہی ہوتو نیین معرکہ کارزار میں بھی نماز اداء کرنا فرض ہے، ایسی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی جس میں نمازمعاف ہو، جب تک مسلمان کے ہوش دحواس قائم ہیں اس پرنماز اواء کرنا فرض ہے۔اس سے بھی بڑھ کریہ کہ نماز کا پوراونت ہے ہوشی میں گزر گیا تو بھی معاف نہیں، دوسری نماز کا وقت ہے ہوشی میں گزرگیا وہ بھی معاف نہیں ہوئی، جب ہوش آئے تو قضاءکرے، ہاں اگریانج نماز وں کا وقت ہے ہوشی میں گزرگیا تو معاف ہیں اس لیے کہ اب ہوش میں آنے کے بعدا گراس سب نماز وں کی قضا وفرض ہوتو تکلیف اور حرج میں یر جائے گااس لیے اللہ تعالی نے معاف فرمادیا۔غرض جب تک یا نچ نمازوں کا وقت مسلسل ہے ہوشی میں نہیں گزرتااس وقت تک ہے ہوشی کی نمازیں بھی معاف نہیں ہوں گی۔ ولادت کی حالت میں نمازیڑھنے کی جوصورت بھی ممکن ہوا سی طرح نمازیڑھ لے، اگرالند تعالیٰ کے ساتھ محبت کی کمی کی وجہ ہے اتنا بھی نہیں کر علی تو کم ہے کم اتنا تو کر لے کہ چونکہ وہ نماز ذمہ میں فرض ہوگئی ہےاس لیے بعد میں جب نماز پڑھنے کے قابل ہو اس کی قضاء کر لے۔اب ان مسائل پرغور سیجیے اورانداز ہ سیجیے کہ نماز کا کیا مقام ہے، اس کا کیا درجہ ہے۔

## نماز جھوڑنے کی سزا:

حفرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے سواباتی متنوں ایمکہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوشن جان ہو جھ کرایک نماز بھی چھوڑ دے اسے تل کیا جائے گا۔ ذراسوچے کہ ایک نماز جھوڑ نے پرشریعت میں اس کی سزاقتل ہے، یہ تو ایک نماز چھوڑ نے کی سزا ہوگئی، جو مسلمان سالہا سال نماز کے قریب بھی نہیں سے تلتے ان کی سزا کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ جتنی مسلمان سالہا سال نماز کے قریب بھی نہیں تو ایک ہی بارقل ممکن ہے، کوئی شخص نمازیں جھوڑیں اتن ہی بارقل کیا جائے ، دنیا میں تو ایک ہی بارقل ممکن ہے، کوئی شخص بارٹی افراد کے قبل کی بارقل کردے تو حکومت اسے سزائے موت سناتی ہے وہ پانچ افراد کے قبل کی

ہوتی ہے۔ دنیا میں تو یہی ہے کہ بس ایک بار مرگیا پھر دوبارہ جیناممکن نہیں تو موت کی دوسری سزاا لگ ہے کیسے دیں کیکن آخرت میں موت نہیں آئے گی ، وہاں سب نمازوں کی سز ا ہوگی اورا یک نماز حچھوڑ نے کی سز آفل ہے بھی کہبیں زیادہ ،تو کئی سالوں کی حچھوٹی ہوئی نماز وں کی کیا سزا ہوگی ،اس شخص کا کیا حشر ہوگا۔ تین ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ توبیفر ماتے ہیں کہ بے نمازی کوئل کیا جائے۔ان میں سے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہیہ ہے کہ و وضخص نماز جھوڑنے ہے مرتد ہو گیا،اسلام ہے نکل گیا،مرتد ہونے کی وجہ ہے اسے قلّ کیا جار ہاہے اس کی نماز جناز وہمی نہیں پڑھی جائے ، نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں ۔ فن کیا جائے۔امام مالک وامام شافعی رحمہما اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز حجبوڑ نے سے کا فرتو نہیں ہوا مگراس کی سزا ہمی ہے کہ ایک نماز بھی بلاعذر چھوڑ دی توقتل کیا جائے۔ حضرت امام اعظم رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ فوراً قتل نہ کیا جائے بلکہ قید رکھا جائے، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو قید کر دیا جائے اور اے روز انہ مارا جائے ، اتنا مارا جائے کہ خون ہنے گئے، روزانہ یمی سزا دی جاتی رہے، مارواورخون بہاؤ، ماروخون بہاؤ، ختنہ یَنُوبَ اَوُ یَهُوتَ حَیٰ کہ توبہ کرے یامرجائے۔اب تک جونمازیں حچوڑ دیں اس گناہ ہے تو بہ کر ہے اور ان کی قضاء شروع کر دیے اور وقتی نمازیں یا بندی ے پڑھنے لگے بددوکام کرے ورنہ مارکھاتے کھاتے اورخون بہتے بہتے مرجائے۔ نتیج کے لحاظ سے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی سزا دوسرے اسمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی سزا ہے بھی زیدہ بخت ہے، دوسرےائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے تو گردن اڑا کرایک ہی بارقصہ ختم کر دیا مگر حضرت امام صاحب رحمہ انٹد تعالیٰ کے ہاں روزانہ کی موت ہے، روزانہ ماریتے رہو،خوب بہاتے رہوایک ہی بارساراخون نہ بہادو بلکہ تھوڑ اٹھوڑ اکر کے بہاتے رہو، یہ سرزاقتل کی سزا ہے بھی ہخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حکمت ومصلحت اور اُ مت بررحت بھی ہے کہ اس طریقے ہے شاید اس کی اصلاح ہوجائے ،تو بہ کر لے۔

### نماز جھوڑنے پرآخرت کی سزا:

یہ تو دنیا کی سزا ہوئی ،آخرت میں ایک نماز چھوڑ نے پر دوکر وڑ اٹھای لا کھسال جہنم میں رہنا پڑے گا۔

رُوِیَ اَنَّهُ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ مَنْ تَرکَ الصَّلُوهُ حَتَّی مَضٰی وَ قُتُهَا فَمُ اَنُوْنَ سَنَهُ وَالسَّنَهُ فَلَكُ فَمُ اَنْهُ وَسِنُونَ يَوْمًا مُكُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلَفْ سَنَةٍ (فَضَاكُ المَال) مِائَةٍ وَسِنُونَ يَوْمًا مُكُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلَفْ سَنَةٍ (فَضَاكُ المَال) مِائَةٍ وَسِنُونَ يَوْمًا مُكُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلَفْ سَنَةٍ (فَضَاكُ المَال) مَرْمَدِ مَنْ رَحِمَةً وَمُعْمَى اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ مَا رُوقَضاء مَرد عَلَى وو وه بعد مِن بِرُحَرِقِي لِمِن اللهِ وقت بِرَنه بِرُحْ هِنَى وجد على مقدارات برس كى موتى ہواورائيك الك حقب مِن مِن عِلَى اللهُ مِن مُنْ اللهِ مِن مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ م

ورا تجربه سیجی، ماچس کی سلائی جلائیں اور اس پر انگلی رکھ کر دیکھیں، جیب بات ہے کہ مسلمان و نیامیں تو ماچس کی سلائی پر انگلی رکھنے کو تیار نہیں اور وہاں کروڑ وں سال جہنم میں جلنے پر آمادہ ہے، یا تو جہنم پرائیان نہیں، اگر ایمان ہے تواس پراتن جرائت کیسے ہور ہی ہے؟ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

'' بندے کواور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز ہے۔'' (احمد ومسلم) اور فرمایا:

﴿ فَمَنْ تُوكَهَا فَقَدُ كَفُوكَ ﴿ احْدِ الْسَائَى الرَّمْدَى الرَّاسَ الجِهِ ﴾

''جس نے نماز حچھوڑ دی وہ کا فرہو گیا۔''

ای حدیث کی بناء پر حضرت امام احمد رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ بے نماز اسلام سے خارج ہوگیا، مرتد ہوگیا۔ دوسر ہے انکہ رحمہم الله تعالی فقد کفر کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اس نے کا فروں والا کام کیا ہے، اس کی سزا کفار کی طرح جہنم ہے۔ اگر نماز کا انکار نہیں کرتا بلکہ غفلت کی وجہ ہے چھوڑتا ہے تو کا فرنہیں ہوتا، فاسق بن جاتا ہے، مستحق سزا ہوجاتا ہے اور سزا بھی کتنی سخت ایہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر مسلمان کا جہنم اور جنت پرایم ان ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پراور حساب و کماب پرایمان ہے تو چھردل میں پرایم ان خوف کیوں پیرانہیں ہوتا؟ جہنم سے ڈرکیوں نہیں لگتا؟ کہیں وہی یہود والا معاملہ تونہیں، الله تعالیٰ کا خوف کیوں پیرانہیں ہوتا؟ جہنم سے ڈرکیوں نہیں لگتا؟ کہیں وہی یہود والا معاملہ تونہیں، الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں:

﴿نحن ابناء اللَّهِ وَاحِبَّاء مُ ﴾ (٥-١٨)

'' ہم اللہ کے بیٹے ہیں اوراس کے دوست ہیں۔''

ان کاخیال سے تھا کہ اپنے بیٹوں کوکون عذاب دیتا ہے اس لیے اللہ ہمیں عذاب نہیں درے گا، جو چاہوکرتے رہو، کہیں مسلمان نے تو ایسا خیال دل میں نہیں بٹھالیا؟ آخراتی جرات کہاں ہے آگئی کہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، ایس عبادت جو کمزوری اور تخت سے خت بیاری کی حالت میں بھی معاف نہیں، آج کا مسلمان آئی اہم عبادت بلہ عذر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مثال ہے ذرائجھیے، آپ ہے کوئی کہے کہ اس بل میں ذراانگلی ڈال دیجے تو کیا آپ تیار ہول گے؟ کوئی کتنا ہی مجھائے کہ ڈرونہیں، یہ سانپ کا بل نہیں، چو ہے کا بل ہوگی کہ تا ہواور اگر چو ہے کا سلیم کرلیا جائے تو بوسکتا ہے کہ سانپ اس میں تھی گی ہوکوئی آپ کوکتنا ہی مجھائے کہ مانا یہ سانپ کا ہی ہوکوئی آپ کوکتنا ہی مجھائے کہ مانا یہ سانپ کا ہی ہوکا کہ شاید سانپ کا ہی ہوکوئی آپ کوکتنا ہی مجھائے کہ مانا یہ سانپ کا ہی ہوکا کہ شاید سانپ کا ہوکا کہ شاید سانپ آپ کے انتظار میں بوسکتا ہے کہ وہ کہیں باہرنگل گیا ہویا یہ کہ اندر ہی ہوگر سور ہا ہویا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ کہیں باہرنگل گیا ہویا یہ کہ اندر ہی ہوگر سور ہا ہویا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جاگر رہا ہوگر آپ کونہ کا خے گی ہو آخری بات یہ کہ آگر سانپ نے کا ٹ بھی ہوسکتا ہے کہ جاگر رہا ہوگر آپ کونہ کا خے گائی رہا ہوگر آپ کونہ کونہ کے نہر آخری بات یہ کہ آگر سانپ نے کا ٹ بھی ہوسکتا ہے کہ جاگر رہا ہوگر آپ کونہ کا خے گھر آخری بات یہ کہ آگر سانپ نے کا ٹ بھی

نیا تو کیا ضروری ہے کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہواور آپ مرجا کیں ،بعض کے لیے زبر ببت مفید ہوتا ہے، ہوسکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی نافع ہومگر آپ کسی صورت میں بھی آ مادہ نہیں ہوں گے۔ دیکھیے اس میں کتنے احتمالات ہیں ، پہلا بیر کہ وہ بل سانپ کا نہ ہو کسی اور جانور کا ہو، دوسرا یہ کہ سانپ کا ہومگر وہ اس میں موجود نہ ہو، تبیسرا یہ کہ سانپ اندرموجود بومگرسور با بو، جوتقابیه که جاگ ریا بومگر نه کافے ، یا نچوال بیه که کان بھی لیا تو شاید مرنے کی بجائے اور زیاد وقعحت مند ہوجا نعیں گراتنے احتمالات ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص بل میں انگلی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس لیے کہ ان سب احمالات کے ساتھ ایک بعید ذرا سااحمال بیمھی ہے کہ شاید سانپ اندر موجود ہو، وہ کاٹ لے اور مرجائیں۔ دنیوی زندگی کے ساتھ اتنی محبت ، اس کی الیی فکر کہ اسنے احتالات ہوتے ہوئے ایک ذرا سے احتمال براس کام سے قریب بھی نہیں جاتے اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ، جہاں ہمیشہ ر ہنا ہے وہاں کے خطرات کا کوئی خوف نہیں ،جہنم ہے کیوں ڈرنہیں لگنا، الله تعالی نے قرآن مجید میں کتنی جگہ جہنم ہے ڈرایا ہے، رسول الندصلی الله علیہ وسلم نے بھی فیصلہ سنادیا کہ اگرا یک نماز جان بوجھ کر حجور دی تو دوکروڑ اٹھاس لا کھ سال جہنم کی سزا ہے،اس کے باوجود جوجہنم سے نہیں ڈرتا تو اس کے سوااس کی اور کیا وجہ ہوسکتی ہے کہ جہنم برایمان نہیں ، ذراسوج کر فیصلہ ہیجے کہ سی شخص کورسول التصلی التدعلیہ وسلم کی رسالت يريقين بوكه آپ صلى الله عليه وسلم الله كرسول بين ، آپ صلى الله عليه وسلم جو میجھفر ماتے ہیں وہ برحق ہے، سیج ہے،موت پر یقین ہو،جہنم پر بھی یقین ہواوراس کا بھی یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام حالات سے باخبر ہیں، ان تمام باتوں پریقین کے باوجودنماز حچھوڑ دیتا ہوتو خود بتائے کہ اس کا ایمان کا دعویٰ سیجے ہے؟ ایمان ہوتا تو ایسا کا م کیوں کرتا۔

ان مسائل کی اپنے گھروں میں جا کرخوب اشاعت کریں۔

### بروز قیامت ماتخوں کے بارے میں سؤال ہوگا:

یہ بات یا در کھیں کہ جن لوگوں کے گھر وں میں خواتین یا بچے نماز میں غفلت کرتے ہیں یا دین کے دوسرے کاموں میں غفلت اور سنتی کرتے ہیں اور گھر کا سربراہ خاموش رہتا ہے، انہیں کچھ نہیں کہتا تو الن کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اگر بیان کی اصلاح نہیں کرتا تو یا در کھیے! قیامت میں جیسے اس سے اپنے اعمال سے متعلق مؤال ہوگا ایسے ہی بیوی بچوں اور دوسرے ماتخوں سے متعلق بھی سؤال ہوگا ، ان کا بھی بیز مہدار ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اوپھی طرح سمجھ لیس کہ اصلاح کی کوشش کیسے کریں ، اس بارے میں تین کام یہ در کھیں۔

- © کوشش سوچ مجھ کرکریں ، کہیں تختی ہے ، کہیں نرمی ہے ، ہرانسان کے ماتخوں کے لیے کوشش کا کوئی ایک معیار مقرر نہیں کیا جاسکتا ، بس معیار یہی ہے کہ آپ کا دل یہ گوائی دے کہ آپ ایا فرض اداء کردیا ، دل مطمئن ہوجائے کہ اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے ، ماتخوں سے متعلق جواب دینا ہے ، میں ان کی اصلاح میں سستی نہیں کررہا، اپنا فرض اداء کررہا ہوں ۔
- وعاء بھی جاری رکھیں، دعاء کا تو ہمیشہ کے لیے معمول بنالیں کہ یاالند! میری کوشش میں پھینہیں رکھا، جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہوگ اس وقت تک میری کوشش سے پھینہیں ہوگا، میں تواس لیے کوشش کرر ہا ہوں کہ تیرا تھم ہے در نہ جو پھے ہوگا تیری ہی طرف سے ہوگا، یہ دعاء جاری رہے۔
- © کوشش کے ساتھ استعفار بھی کرتارہے کہ یااللہ! جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی معلوم نہیں مجھ سے ولیی کوشش ہوئی یانہیں ، یااللہ! اس میں جوکوتا ہی ہوئی معاف فر مااور تیری طرف سے جیسی کوشش کا تھم ہے ولیسی کوشش کرنے کی توفیق عطا وفر ہا۔

### لباس <u>سے متعلق مسئلہ</u>:

ایک بہت اہم مسئلہ لباس ہے متعلق بھی سن کیجے اس بارے میں بھی عورتوں میں بہت غفت پائی جاتی ہے۔ ایسالباس جس میں ہے جسم کا رنگ نظر آتا ہو یا ایس جا جس میں ہے جسم کا رنگ نظر آتا ہو یا ایس جا جس میں ہوتی۔ اس کا بھی اہتمام جس میں ہوتی۔ اس کا بھی اہتمام کریں کہ پوری نماز میں بازوگٹوں سمیت مکمل طور پر چھپے رہیں، کسی حالت میں بھی گنوں کا کوئی ذرا سا حصہ بھی نظر نہ آئے ،اگر کسی نے اس میں غفلت کی تو وہ اپنی نماز گونائے۔

اصل مسئلة ويہ ہے كدا گردوران نماز چوتھائى عضوكھ ليااور تين بارسجان ر لي الاعلى كينے كى مقدارتك كھلار ہاقو نماز نہيں ہوگى ، دوبارہ پڑھےاورا گرعضو كھلتے ہى جلدى ہے دھك ليا تو نماز ہوگئى كيئن اگر كسى نے جان بوجھ كرچوتھائى عضو ہے كم كھلار كھا تو چونكه بيد عمدا كيا ہے اس ليے نماز لوٹائے۔

سین عورتیں ایسی ہیں جونمازی پابند ہیں لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ سراب سین عورتیں ایسی جونمازی پابند ہیں لیکن الافقاء سے اصلاحی تعلق ہے ، اس نے ایپ طالت ہیں بتایا کہ اس کی والدہ نماز کی پابند ہیں لیکن جار جٹ کا باریک دو پشاوڑھ کرنماز پڑھتی تھیں اس نے انہیں بتایا کہ اس دو پے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی کے ونکہ دو پے میں سے بالوں کا رنگ صاف نظر آتا ہے کافی دن تک سمجھانے نہیں ہوگی کے بعد اس کی والدہ نے موٹے کپڑے کا دو پٹہ بنالیا لیکن اس میں ہاتھ گٹوں تک نہیں ذھکتے تھے اس نے والدہ سے کہا کہ اس میں بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی کے ونکہ جتنا جسم نماز وظم نہیں وکئے ہو الدہ سے کہا کہ اس میں بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی کے ونکہ جتنا جسم نماز اور ھرنماز نہیں پڑھی جائے گی کے ونکہ جھے گرمی گئی ہے والدہ کی بیا بات من کر اس نے اور ھرنماز نہیں پڑھی جائے گی کے ونکہ جھے گرمی گئی ہے والدہ کی بیا بات من کر اس نے اور سے کہا کہ اگر القد تعالٰی کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہیں تو اس کے بتائے ہوئے الن سے کہا کہ اگر القد تعالٰی کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہیں تو اس کے بتائے ہوئے الن ہوئے جائے گی کے ونکہ جھے گرمی گئی ہے والدہ کی بیا جائے گی کے ونکہ جھے گرمی گئی ہے والدہ کی بیات میں کر اس نے بیا کہ اگر القد تعالٰی کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہیں تو اس کے بتائے ہوئے تائے جو کے جو کہا کہ اگر القد تعالٰی کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہیں تو اس کے بتائے ہوئے تائے جو کے اس کیا کہ اگر القد تعالٰی کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہیں تو اس کے بتائے جو کے اللہ میں کہا کہ اگر القد تعالٰی کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہیں تو اس کے بتائے جو کے اس کے بتائے ہوئے کہا کہ کہ کھو کرنماز کی دیا ہوئے کیا کہ کہ کو کے اس کیا کہ اس کی بیا کہ کی کہا کہ کہ کہ کہ کو کے اس کیا کہ کہ کو کے اس کی بیا کہ کہ کی کو کے کہ کہ کی کہ کو کے کہ کہ کو کے کہ کی کو کی کی کی کو کے کہ کی کو کے کہ کی کو کھو کے کہ کی کو کے کو کی کو کی کو کی کو کے کی کو کے کہ کی کو کے کہ کی کو کے کہ کی کو کے کہ کی کو کے کو کی کی کو کے کہ کو کے کو کی کو کیا کے کہ کی کو کھتی کی کو کی کی کو کے کہ کو کی کو کہ کو کے کہ کو کے کو کی کی کو کی کی کو کے کو کھتی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کے کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو

طریقے کے مطابق پڑھیں اور اگراپے نفس کے لیے پڑھتی ہیں تو پھرٹو پی اوڑھ کر پڑھا کر یں اس میں بالکل گری نہیں گئے گی۔ اس بات کا والدہ پر بہت اثر ہوا اور انہوں نے نماز کے لیے موٹے کپڑے کی بڑی چا در بنالی۔ یہ قصد تو بہت ہور ہا ہے کہ عور تیں ایسے باریک نباس میں نماز پڑھ لیتی ہیں جس میں سے جلد کا رنگ یا بالوں کا رنگ نظر آتا ہو جبکہ ایسے لباس میں نماز ہوتی ہی نہیں جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں سب لوٹائیں۔

### مرض سيلان ناقض وضوء:

اور سنیے! کتنے لوگ بتاتے ہیں کتنے کتنے ایک دونہیں ،کتنی خبریں ہیں بیننکڑ وں ، وہ بيكت بين كدخوا تمن من جوم ض ب سيسلان السوعسم (بيافظ "مسيسلان" ب "سَیلان" نبیں سیسلان، جو میان ) عورتیں بوڑھی ہو آئیں اوراس مرض کے بارے میں یہی بچھتی رہیں کہاس ہے وضو نہیں ٹو ثنا ، واہ مسلمان واہ! بیدا یک دوخبرین نہیں ، کتنی بتاؤں کتنی مسلسل می خبریں آرہی ہیں، کہتے ہیں کہ بیہ جو یانی بہتار ہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جاری کرویا تو اس سے وضوء کیوں تو نے گا، مجھتی جیں کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دخل اندازی ہے، یانی آر ہاہے آنے دوہم کیوں وضوءکریں۔خوب سمجھ لیس دوسروں کو بھی بتائیں کہ بیانی نجس ہے۔ بہتتی زیور میں رطوبت فرخ کی طبیارت کے بارے میں جواختلاف لکھا ہے وہ فرج کی مقامی رطوبت کے بارے میں ہے جبکہ سیاان الرحم كاياني مقامي رطوبت نبيس بلكهاوير برحم ساترتا ہوہ بالا تفاق نجس سے اس كى نجاست میں کوئی اختلاف نہیں ۔خواتین بہتی زیور کے مسئے کوئیج طور پر نہ سیجھنے کی دجہ ہے ا پی نمازیں ضائع کررہی ہیں اس لیےاس مسئلہ کی زیادہ ہے زیادہ اشاعت کریں۔ اگر چہ بیہ بیان زیادہ ترعورتوں کی اصلاح کے بارے میں ہے تگر چونکہ نماز ہے متعلق ہے اس لیے آخر میں ایک مہلک متعدی مرض اور اس کے علاج کے بارے میں بھی بتادوں جس میںعورتوں سے زیادہ مردمبتلا ہیں۔

### نماز میں ہاتھ ہلا نا:

آج کامسلمان بڈھا ہوجا تا ہے مگرنماز میں ہاتھ ہلا نانہیں حیموڑ تا۔مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں ماتھ ملانا مہت بخت گناہ ہےا دراگر تین بارجلدی جلدی ہاتھ ہلا دیا تو نماز ٹو ٹ جائے گی، ننے سرے ہے نیت ہاندھے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ دو حرکتوں کے درمیان تین بارسجان رقی الاعلی کہنے کی مقدار تو قف نه کیا جائے ،اس سے جلدی ہاتھ ملا دیا جائے ۔اردو کی کتابوں میں تین تنبیج یا تین بارسجان اللہ لکھا ہوتا ہے۔ بیمسئلہ سمجھ لیں کہ نماز کے مسائل میں جہاں بھی تیبیج ہوگا اس سے مرادسجان النہ نہیں بلکہ سجان ربی العظیم یا سجان ر بی الاعلی ہے یعنی وہ شہیج مراد ہے جونماز میں رکوۓ یا سجد ہے میں پڑھی جاتی ہے اوراگر بلاضرورت ایک بار ہاتھ ہلا دیا تو وہ مکر وہ تحریمی ہے، فقہ کے قاعدے ک روے اس کا تھم یہ ہونا جا ہیے کہ نماز لوٹائے کیونکہ ہروہ نماز جو کراہت تحریمیہ کے ساتھ اداء کی جائے واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ بیمرض بہت عام ہےاور کتنے لوگ مدت العمر تک ایسے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ چونکہ لوگوں میں نسبہ جہالت ہے اس لیے شایداللہ تعالی قبول فر مالیں ،شاید گزشته غلطیوں کومعاف فرمادیں ۔میرے اللہ کا میرے ساتھ بیہ معاملہ ہے کہ جماعت کی نماز میں کوئی ہاتھ ہلاتا ہے تو مجھے نظر آ جا تا ہے۔لوگوں کا حال ر بہے کہ سلام پھیرنے کے بعد جب سی ہاتھ ہلانے والے سے یو چھتا ہوں کہ آب نے نماز میں ہاتھ کیوں ہلا یا ہے؟ تو و ہ کہتا ہے کہ مجھےتو یہا ہی نہیں چلا۔ایسی عادت ہوگئی ہے کہ پتا بھی نہیں چلتا۔ بیسوچا کریں کہ س کے در بار میں کھڑے ہیں ، کتنا بڑا در بار ہے، احکم الحا کمین کا در بار،اس کے در ہار کی کتنی عظمت ہے کتنی عظمت، دنیا میں کسی جھوٹے ہے جھوٹے در بار میں پہنچ جا کمی تو ہمہ تن ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ کیا مجال ہے کہ ذرا مجھی حرکت ہوجائے۔اگراللہ کی عظمت،اللہ کے در بار کی عظمت مسلمان کے دل میں ہوتی تو پیر کیسے بار بار ہاتھ ملاتا، اللہ تعالیٰ کی عظمت ول میں نہیں، یااللہ! اپنی اور اپنے ور بارکی ایسی عظمت عطا ، فرماجس پرتو راضی ہوجائے۔

پہلی بات تو یہ کہ بیعادت پڑتی کیے ہے، پھر پکی کیے ہوتی ہے، اس کی وجہ ہے ہے کہ جب بچوں کونماز سکھائی جاتی ہے تواس وقت انہیں بینیں بتایا جاتا کہ نماز میں حرکت نہر ہیں۔ بیجے جب نماز میں ہاتھ ہلاتے ہیں توانہیں رد کانہیں جاتا۔ دوسرے یہ کہ بیج بروں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بی جھتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ہلانے ہے کوئی حرج نہیں۔ بیچھلے جو حالات گزر گئے وہ تو گزر گئے، تو بہ بیچھے اور آبندہ کے لیے ای مجلس میں بیٹھے بیٹھے عزم کرلیں کہ بیچوں کو نماز سکھاتے وقت انہیں بتا کیں گے کہ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے، پوری توجہ اللہ کی طرف رہے، کسی عضو میں کسی قتم کی حرکت نہونے یائے۔

### توجه سے نماز پڑھنے کا طریقہ:

اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ مرکوزر کھنے کے بیطریقے ہیں کہ جوالفاظ پڑھ رہے ہیں ان کی طرف توجہ رکھنے کی کوشش کریں اور حالت قیام وحالت رکوع میں مخصوص جگہ پرنظر رکھیں اس سے مقصد ہیہ ہے کہ توجہ مرکوزر ہے مگر توجہ رکھنا لوگوں کا مقصد ہی نہیں اس لیے ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں۔ ایک وعاء طوطے کی طرح رنادی جاتی ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے بلاسو ہے سمجھے اسے یا صفتہ رہتے ہیں۔

إِنِّى وَجُهُتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ حَنِيُفًا وَمَاآنَامِنَ الْمُشُرِكِيُنَ الْمُشُركِيُنَ

ترجمہ: ''میں نے اپناچیرہ سب سے یک سوہوکراس ذات کی طرف پھیردیا جس نے آسان وزمین بنائے ہیں۔اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں''(انعام:29)

یہ دعاء نماز وں سے پہلے پڑھا کرتے ہیں، عام طور پر فرض نماز وں سے پہلے بہت

لوگ بڑھتے ہیں مگر بنہیں سوچتے کہ کیوں بڑھی جاتی ہے،اس دعاء کا مقصدیہ ہے کہ نمازی کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے ، جب اس کامفہوم سمجھ کریڑھیں گے تو متوجہ ہوجا ئیں گے،اس دعاء کامفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنارخ صرف رب العالمین کی طرف كرايا،اين قلب كى توجه،اين قلب كارخ بھى رب العالمين كى طرف كيا،اس طرت نماز شروع کرنے ہے پہلے توجہ کومرکوز کر دیا تگرید عا ،طوطے کی طرح رث لیتے جی توجہ نہیں کرتے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کہی چوزی نیت کرتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں اتنی لمبی نیت، اتنی لمبی نیت کہا ہے پڑھتے پڑھتے ورمیان میں لوگ بھول بھی جاتے ہیں تو پھر نے سرے سے کہتے ہیں: حارر کعت نماز فرض فرض اللہ کے ، وفت عسر کا، چھے اس امام کے، کھرنے میں تعول جاتے ہیں تو نے سرے سے شروع كرتے ہيں فرض ....فرض ...فرض الله كے، چھيے اس امام كے۔ ايك وجمي كا قصد مشہور ہے کہ جب'' بیچیے اس امام کے'' کہتا تو اسے خیال ہوتا کہ''اس امام کہنے سے پوری تعیین نہیں ہوئی اس لیے ساتھ امام کی طرف انگلی کا اشارہ بھی کرتا ، پھر خیال ہوتا کہ اشارہ تھے نہیں ہوا تو امام کے پاس جا کراس کی کمرز ورے انگلی چیجو کر بہت زورے کہتا: '' پیچھےاس امام کے۔''اتنی کمبی نیت کی ضرورت نہیں، زبان سے نیت کچھ نشرور کی نہیں، ول میں نیت کافی ہے۔اس کا معیار ہجھ لیجیے،معیارید ہے کہ نماز کی طرف یوری طرح متوجہ ہوں ۔مثال کےطور پر جب آ پعصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تواجا تک کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کیا کرنے گئے ہیں تو آپ بلاسو ہے سمجھے فورا جواب دے سکیں کہ عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں،بس پہےنیت،اس کا خیال رکھیں،اتنا تو ہوتا ہی ہے،آپ گھرے چلےمبحد میں بہنچے، جماعت کے انظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا جب کھڑے ہوں گے، اقامت ہوگی تو آپ اتنانہیں بنائمیں گے کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ دل میں اتنا سااستحضار کافی ہے اور پھریہ حماقت دیکھیے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط قولی نہیں عملی ہے، زبان سے آپ نے کہہ دیا کہ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اور کرلیا مشرق کی

طرف تو آپ ہزار بارزبان ہے کہتے رہیں نماز نہیں ہوگ اوراگر آپ نے تبلہ کی طرف رخ کر نیا گر زبان سے ایک بار بھی نہیں کہا تو نماز ہوجائے گی۔ یہ کام کہنے کے نہیں کرنے کے ہیں اوراگر کوئی بیضروری سمجھتا ہے کہ کرنے کے کامول کو زبان ہے بھی کہاجائے تو پھر جواور دوسری شرائط ہیں انہیں بھی زبان ہاداء کی کرے جیسے ہیں نے عمل کر لیا ہے ،اس بعد وضوء ٹوٹ گیا تھاوہ بھی کر لیا ہے ، کپڑے پاک پہنے ہیں ،جس ذبین پر کھڑا ہوں وہ بھی پاک ہاور منہ طرف قبلہ شریف کے ،اس طرح تمام شرائط کو زبان سے اواء کیا کریں ہے ۔ یہ سوچیں کہ زبان سے اواء کیا کریں ، یہ کیا کہ بعض جملے کہتے ہیں اور بعض نہیں کہتے ۔ یہ سوچیں کہ کس کے دربار ہیں کھڑے ہیں ،جتنی ویر لمبی چوڑی نیتوں ہیں وقت ضائع کرتے ہیں کم کیا کریں کام کیا کریں کام کیا کریں کام

سفس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ نے زیادہ اے ایک بفتہ مہلت دی جائے، ہرنماز سے پہلے سوچا کریں کہ س کے دربار میں کھڑے ہیں، پھر نماز کے دوران خوب توجہ کی تو نہیں، ہاتھ وغیرہ تو بلا نے نہیں دوران خوب توجہ کی ہیں اللہ کی جانب سے توجہ بٹی تو نہیں، ہاتھ وغیرہ تو بلا نے نہیں شروع کردیے ایک ہفتہ تک سب نمازیں اسی طرح پڑھیں پھردیکھیں فا کہ ہوایا نہیں ہلائے تو گرمشکل یہ ہے کہ جب آپ کو بتا ہی نہیں چلتا کہ ہاتھ ہلائے ہیں یا نہیں ہلائے تو فا کہ سے کا کیے بتا چلے، کیکن انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، تجربہ کر کے دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ بتا چلے گا اورا گرکسی کو بتا ہی نہیں چلتا یا بتا تو چل جا تا گریں تو کسی دوسرانسی لیجے، جیسے نماز شروع کے گریں تو کسی دوسرانسی لیجے، جیسے نماز شروع کہ دی کہ دیں کہ پاس بیٹے رہواد رمیری طرف دیکھتے رہوکہ میں نے نماز میں ہاتھ ہلائے یا نہیں، جب میں سلام پھیراوں تو بچھے بتاؤ، ایک ہفتہ بینسی میں درجہ بدرجہ اصلاح کے نسخ بتار باہوں، بہت پرانا مرض ہا اور وہا کی طرح لوگوں میں درجہ بدرجہ اصلاح کے نسخ بتار باہوں، بہت پرانا مرض ہا در وہ کی طرح لوگوں میں بھیلا ہوا ہے۔ اگر دوسرے نسخ ہے بھی قائدہ نہ بوتو تیسرا نسخہ بتاتا ہوں میں بھیلا ہوا ہے۔ اگر دوسرے نسخ سے بھی قائدہ نہ بوتو تیسرا نسخہ بتاتا ہوں میں بھیلا ہوا ہے۔ اگر دوسرے نسخ سے بھی قائدہ نہ بوتو تیسرا نسخہ بتاتا ہوں

تیر بهدف، وه جمهی خطاء نبیس جاتا، بلکه اگریه تیسری گویی پہلی مرتبه نگل لیس تو درمیان میں آپ کے دو ہفتے ضائع ہونے سے نیج جائیں گے اور اتن محنت اور مشقت بھی نہیں ا تفانی پڑے گی ، ذراس ہمت کر کے تیسرے نمبر پر جو گو لی ہےاہے پہلی مرتبہ میں نگل لیں پھر دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔انسان جسمانی صحت کے لیے انجکشن لگوا تا ہے، آیریشن کروا تا ہے،اگر اللہ کی عظمت ول میں بٹھانے کے لیے تھوڑی می کڑوی دوا، استعال کرلی جائے تو فائدہ ہی ہے، تھوڑی سے کڑوی دواء بتا تا ہوں، ذراس ، زیادہ نبیں، وہ مید کہ کسی کو یاس بنھالیں اور اس ہے کہیں کہ جیسے ہی میں نماز میں ہاتھ ہلاؤں تو آپ میرا کان پکڑ کر تھینچیں۔ مہربانی سیجیے! میری خاطر اپناتھوڑا سا ونت صرف كرديجية آپ مير برشة دارين، دوست بين، محبت كاتعلق بي، حبت اداء تيجي، مجھے جہنم سے بچانے کے لیے،میرا جوڑ میرے اللہ ہے لگانے کے لیے،میری خاطر ذرا ى قربانى دے دیں،میرے پاس بیٹھ جائیں،جب میں نماز میں ہاتھ ہلاؤں تو آپ میرا کان پکڑ کر تھینج دیں۔ وہ جتنی زور ہے تھینچے گا اتن ہی جلدی فائدہ ہوگا ان شاءاللہ تعالی ۔ بینسخہ استعمال کرنے کے بعد مجھے اطلاع دیں کہ مرض میں پچھافاقہ ہور ہاہے یا نہیں؟ آیندہ اس بارے میں اطلاع ضرور دیں کہ جتنی بارآ پ کا کان کھینچا گیا حرکت میں اتنی کی ہوئی یانہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی محبت عطاء فرما کیں، اپنے در بار کا احترام واکرام کرنے کے تو فیق عطا وفر مائیں افکرآ خرت عطا وفر مائیں۔ وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين



# 

ناشس کتامی کتامی اظِم آبادلا – کاچی ۵۲۰۰

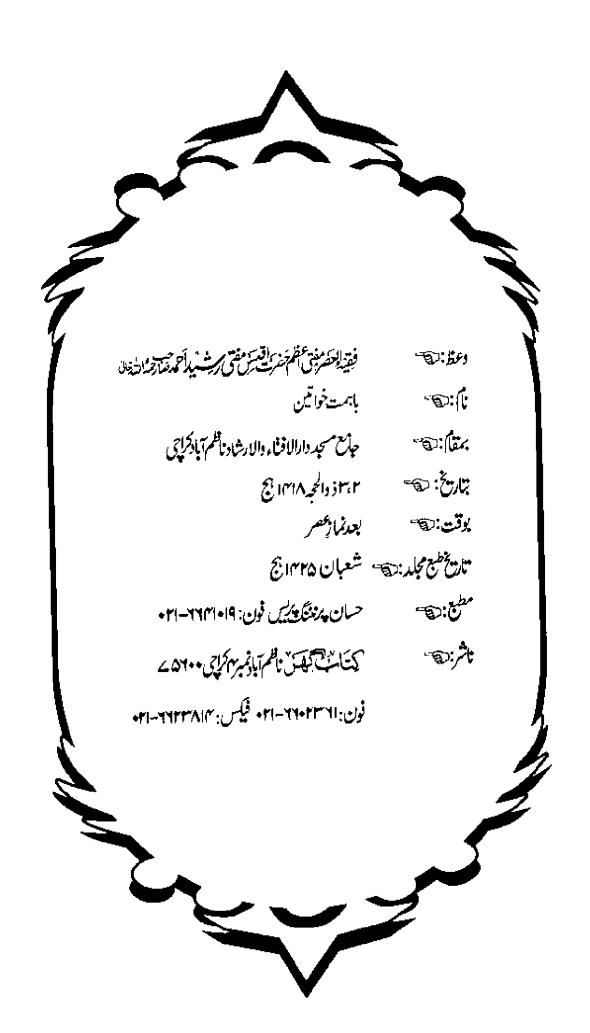

# وعظ باهمت خواتین (۳۲۲زوالحجه۸۱۳۱<u>ه</u>)

یہ وعظ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ اصلاح سے نہیں گز ارا جا سکااس لیے اس میں کوئی نقص نظر آئے تواسے مرتب کی طرف سے سمجھا جائے۔

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَ إِللَّهُ وَنَعُودُ فَ إِللَّهُ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لاَ إِلهُ إِلاَ اللَّهُ وَلاَ مُرْتَمُ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لاَ اللَّهُ وَحَدَهُ لا تَصَلَى لَهُ وَمَشُولُهُ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَصَحُبةٍ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيُمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيَمِ. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُ وُنُ0 (٧-٣١)

### وعظ''شرعی برده'' کااثر:

الله تعالیٰ کے فضل وکرم ہے وعظ' مشر تی پردہ'' کا بہت اثر ہور ہاہے، ویسے تو ہمیشہ ہی اس کے بارے میں خبریں آتی رہتی ہیں ،خوا تین اپنے حالات میں کھتی رہتی ہیں کہ ہم نے وعظ ''شری پردو' پڑھا تو شریعت کے مطابق پردہ کرلیا، چی زاد، چیوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زادان چاروں گخوں سے پکا پردہ کرلیا، دیور، جیٹے، نندوئی، بہنوئی، پیوپھا، خالو وغیرہ سے پکا پردہ کرلیا ہے۔ جب سے بیدوعظ چھپا ہے گئا سال ہو گئے مسلسل الی خبریں آربی ہیں اور ساتھ ساتھ خوا تین اپنے اصلاحی خطوط میں گھتی ہیں کہ پردہ کرنے سے انہیں پورے ماحول، پورے خاندان کی بہت خت مخالفت کا سامنا کرنا پر رہ کرنے سے انہیں پورے ماحول، پورے خاندان کی بہت خت مخالفت کا سامنا کرنا بروجاتا ہے کیوں کدان کے خلاف بوجاتا ہے کیوں کدان کے خیال میں غیرمحارم رشتہ داروں سے پردہ کرنے سے ان کی جوجاتا ہے کیوں کدان کے خیال میں غیرمحارم رشتہ داروں سے پردہ کرنے سے ان کی جت میں کہتے ہیں کہتو تو حق تلفی کررہی ہے۔ پٹاور سے ایک خطآیا، جنت میں کسے جائے گا؟ ڈراتے ہیں کہتو تو حق تلفی کررہی ہے۔ پٹاور سے ایک خطآیا، جنت میں کسے جائے گا؟ ڈراتے ہیں کہتو تو حق تلفی کررہی ہے۔ پٹاور سے ایک خطآیا، بوری، دہرا تار ہٹا ہوں:

ونصرف الایات، ونصرف الایات، ونصرف الایات، فاقصص القصص، فاقصص القصص، فاقصص القصص، فاقصص القصص القصاد بيات الله كار محمت كانبيس دبرائي رائع المائي واشتن كر زخم بائع سيند را كان كابي بازخوال اين قصد باريند را كابي كابي بازخوال اين قصد باريند را ترجمه: "اگر سينه كازم تازه تازه ركهنا چا سيخ بموتواس قصد باريند را دوباره يره لياكروئ "

سینے میں اللہ کی محبت کا کوئی تیرا گرلگ گیا تواہے باتی رکھنے کے لیے بلکہ بڑھانے کے لیےضروری ہے کہ جو تیرلگا ہے اس کے قصے بھر کہتے ہی رہو، سنتے ہی رہو، دیکھتے ہی رہو، پڑھتے ہی رہوتو جاکر وہ زخم تازہ رہے گا ورنہ آ ہستہ آ ہستہ ختم ہوجائے گا اور پھر

شیطان ا بنا کوئی تیرنگادےگا۔

## بیناور سے دھمکی آمیز خط:

یثاور سے ایک مخص نے خط بھیجاس نے مجھے لکھا کہ تیری کتاب ' شرعی بردہ' نے و نیامیں بڑے فتنے پھیلا دیے ہیں، دنیا کوتو نے تباہ کردیا، گھر گھر فتنے فساد ڈال دیے میں لہٰذا ایک بات تو به که اس کتاب کو چھاپنا ہند کرو۔ دوسری بات به که تو به کا اعلان کرو کیونکہ بیر کتاب لکھ کرتم نے کبیرہ گناہ کیا ہے ساری امت کو فتنے میں مبتلا کردیا، توبہ کرو اوریہ وعدہ کرو کہ آیندہ بیہ کتاب ہالکل نہیں چھاپو گے اور ایک ہفتے کے اندر مجھے اس کی اطلاع کرو،اگرتم نے ایسانہ کیا تو میں یہاں بیٹاور میں تم پر مقدمہ کروں گائمہیں یہاں عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا اور مقدمہ کے تمام مصارف بھی تمہارے ذیمہ ہوں گے۔ اے تو میں نے کوئی جواب نہیں دیاالبتہ یہاں مجلسوں میں بتا تار ہا کہاییاایک خط آیا ہے، اگراس نے مقدمہ کردیا تو دیکھیے وہاں پیٹاور جا کراس کا سرکیسے کوئٹا ہوں۔ جب میں ایسے کہتا ہوں ،تو تصور کر لیتا ہوں کہ اس کا سرکوٹ ریاہوں ،ایسے بی غائبانہ تھوڑ ابی کہتا ہوں ،سامنےتصورکرتا ہوں کہاللہ کا کوئی دشمن ہےاس کا سرکوٹ رہاہوں۔اس تک سے میری بات پہنچادی یا ویسے ہی اس کی ہمت نہیں ہوئی بہر حال اس نے مقدمہ نہیں کیا، بعد میں اس کی ایک بہو کا خطآیا، اس نے بیاکھا کہ میں نے آپ کا وعظا ' شرعی یردہ'' پڑھا تو مجھ پر بہت اثر ہوا، شو ہر کو دیا تو وہ بھی پڑھ کر بہت متاثر ہوئے ، ہم دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کرلیا کہ سب غیرمحارم سے یردہ ہوگا۔ جب ہم نے رشتہ داروں کو بیہ بتادیا تو بورا خاندان بهت یخت ناراض هوگیا۔ خسر بیٹے کو ڈانٹ رہاہے کہ ارے! میں نے تیری شادی اس لیے تھوڑ ای کی تھی کہ اکیلا ہی قبضہ کر کے بیٹھ جائے ، وہ ڈانٹ رہا ہے بیٹے کوبھی ، بہوکوبھی اورایسے ہی ڈانٹ کر مجھےلکھا جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔اس خاتون کا دیورکہتا ہے کہ بیمبرے تین حق ، رربی ہے،الی ظالمہ ہے کہ اس نے میرے تین حق ہارہ ہیں ،ایک حق تو یہ کہ یہ میری چچازا دہے ،تو کتنا بڑا حق مارا ، چچا زاد ، پھوپھی زاداور جتنے بھی تخم ہیں ،لوگوں کے خیال میں وہ تو بھائی ہوتے ہیں ،آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں۔ویسے کہتے رہتے ہیں بھائی بہن ، بھائی بہن ، بھائی بہن ، بھائی بہن اور جب شادی کرنا جا ہتے ہیں تو اس بہن کو بیوی بنالیتے ہیں ۔

### جادوکی ڈبید

قصوں میں قصے آ جاتے ہیں، میں تو جہاں بھی جاتا ہوں منکرات پر ہی بیان ہوتا ہے، کندن میں پردے پر بیان ہور ہاتھا تو اس بارے میں پیمثال بنا تار ہتا ہوں کہ ان لوگول کے پاس جادو کی ڈبیہ ہے جادو کی ڈبیہ، ادھرے دیکھیں تو بھائی بہن، دوسری جانب ہے میاں بیوی ، بھائی بہن میاں بیوی ، بھائی بہن میاں بیوی ،ش باش! جادوکی ڈ ہید ہے اِدھرکریں تو کچھاور، اُدھرکریں تو کچھاور۔ بیان سے فارغ ہوئے تو ایک بڈھا قبر میں یاؤں لئکے ہوئے وہ مجھ ہے کہنے نگا کہ ہاں بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ مجھے آ کے بتار ہاہے،تشریح تو میں اپنے الفاظ میں کرریا ہوں، گویا اس کا مقصد بیرتھا کہ اس نے تو ساری بات ہی غلط کہہ دی وہ بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں ، حالانکہ میں نے تو اتن تفصیل سے سمجھایا کہ اگروہ بھائی بہن ہیں تو ان کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ وہ بڈھا پھرویسے کا ویبا ہی ، وہ مجھے مجھار ہا ہے مجلس میں بی کہ وہ بھائی مہن ہی ہوتے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ وہ بڈھا بھی مزے لے لے کر بڈھا ہوا ہوگا تو وہ لذت کہاں جھوٹے۔ پیٹاور کی اس خاتون نے لکھا کہ میراد پور کہتا ہے کداس نے میرے تین حق مارے ہیں، ایک تو یہ کہ میری چازاد، بیحق مارا، دوسراحق بیا کہ بیمیری سالی ہے اور تیسر احق میر کی بھا بھی ہے۔ تو یہ بھا بھی دیور کو گلے نہیں نگاتی ، بات تو مختصر ہوتی ہے آ گے میں ذراتشری بھی تو کرتا ہوں تو دیورتو گلے کا زیور ہوتا ہے اے گلے ے اُ تار نابہت مشکل ہوتا ہے۔

### د بور کے معنی:

د بور ہندی کالفظ ہے اس کے عنی ہیں'' دوسرا شوہر'' یہ یا در کھیں مسلمانوں کو تناہ کیا ہندوؤں نے ، ہندوؤں میں رہتے رہتے ان کی معاشرت کا اثر مسلمانوں میں سرایت کر گیا۔ جب دیور کے معنی ہی'' دوسرا شو ہر'' ہیں تو وہ کون ایسااحمق ہوگا جو یہ کہے کہ بیہ سارے تو کہتے رہتے ہیں دوسرا شوہر دوسرا شوہر تو بن کر کیوں نہ دکھا کمیں۔ چلیے درمیان میں مطیفہ من کیجیے! ایک شخص ریل گاڑی میں سوارتھا، ہاتھ میں'' ٹھلیا'' سی اٹھائے ہوئے تھا،کسی نے اس سے یو چھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور کہاں جارہے ہیں اس نے بتایا کہ تین سال باہر کمانے میں لگائے ہیں اب اپنے گھر جار ہاہوں۔ کسی نے یو چھا کہ اس معلیامیں کیا ہے؟ کہا کہ اس میں تھی ہے، میری ہوی کو بچہ بیدا ہوا ہے اس کے لیے لے جار ہا ہوں۔ پرانے زمانے میں جسعورت کو بحد پیدا ہوتا تھاا ہے تھی بہت کھلاتے تھے، اب تو کچھ دوسری چیزیں دینے لگے ہیں پہلے تو بیتھا کہ تھی کھلاؤ ، تھی بہت کھلاتے تھے، کہا کہ بیوی کو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے تھی لے جار ہا ہوں کسی نے کہا کہ آ ب تو یہ بتا رہے ہیں کہ کئی سال بعد گھر جارہے ہیں تو بچہ کیے ہوگیا؟ کہتے ہیں کہ بھائیوں کی مہر بانی ہے۔خودموجودنہیں ہیں تو بھائی اتنا تعاون تو کریں کم ہے کم ، کہتے ہیں بھائیوں کی مہر بانی ہے، بھائیوں کا تعاون رہاہےوہ بھائیوں کاشکر سے بھی ادا کرر ہاتھا۔

# سکھنی کاقصہ:

ہند دؤں اور سکھوں کے مذہب میں یہ بات ہے کہ جب ایک بھائی کی شادی ہوئی توسب کی ہوگئی، بیان کا مذہب ہے اس لیے تو اسے دیور کہتے ہیں، شوہر کے بھائی کو دیور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی شوہر ہے، شادی ہوئی ایک سے اور دوسرے بھائی خود بخو د آٹو میٹک شوہر بن جاتے ہیں۔ایک شکھنی کی شادی ہوئی تو وہ بارہ بھائی تھے تو مجھی کوئی کبھی کوئی بھی کوئی ہیں چاردن گزرگئے توسکھنی نے اپنی ساس سے کہا کہ ای استے دن گزرگئے جھے تو یہی پانہیں چلا کہ میراشو ہر کون ساہے۔ بیقو بارہ ہیں بھی کوئی آ جاتا ہے بھی کوئی ، تو جھے بیقو بتادیں کہ میراشو ہر کون ساہے، اس کی امی کا جواب بنے، ''او پوئی! (پوئی کہتے ہیں سادہ کو، اتن سادہ کہ بختے ذرا بھی عقل نہیں ) او پوئی! میرا تو چا ٹابگا ہو گیا میں تو بن پچھتی پئی ایں۔'' میں تو اج ٹیکر بتائیں میراکھسم کیڑا اے، او پوئی! تو کل آئی ایس تو بن پچھتی پئی ایں۔'' اس ہے کہدرہی ہے کہ اری سادہ! تو اتن سادہ ہے، اتن سادہ کہ کیا بتاؤں، میرے بال سفید ہوگئے ۔ بہو ہے کہ رہی ہے کہ تو اتن سادہ ہے کہ تو تو پئی میں میرے بال سفید ہوگئے ۔ بہو ہے کہ رہی ہے کہ تو اتن سادہ ہے کہ تو تو پئی سیرے اندر ہے بی نہیں، میرے بال سفید ہوگئے ، بڑھی ہوگئی جھے تو ابھی تک پانہ چل سکا کہ میراشو ہرکون ساہے اور تو کل آئی ہاور پو چور بی ہے، بہوکو تھے تر رہی ہے کہ تو تو پئی مقصد ہے۔ بیقصہ تن کر پچھاڑ ہورہا ہے یائیس؟ اللہ تعالی مسلمانوں کو تقلی دخورہا ہے یائیس ؟ اللہ تعالی مسلمانوں کو تعقل عطاء فرمائیں ، بغیر سو ہے سمجھے کفار کی تقلید شروع کرد ہے ہیں ۔

### مكه مين ايك ديوركي حالت:

مکہ میں معجد حرام کے سامنے قریب ہی جو ٹیلی فون گئے ہوئے ہیں وہاں ایک شخص کھڑا فون پر بات کرر ہاتھا، اس کی حالت بیتی کہ بھی پینتر ہے بدل رہا ہے، پور ہے جسم کوبل دے ہو ایک کھوں کھڑا ہے اور کھاں کھاں بھی ہور ہی ہے۔ میر کی نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ اللہ خیر کر ہے اے کیا بور ہا ہے کچھ سنما تو چا ہیں۔ بیمیر ہے معمولات میں ہے ہے جہاں دیکھتا ہوں کہ مجیب سی بات ہوتو میں وہاں نزدیک جاکر دیکھتا ہوں ، اس نیت سے کوئی اصلاح کہ مجیب سی بات ہوتو اصلاح کر دوں۔ انسان ٹیلی فون کرتا ہے تو سیدھی طرح کھڑے ہوکر، طلب بات ہوتو اصلاح کر دوں۔ انسان ٹیلی فون کرتا ہے تو سیدھی طرح کھڑے ہوکر، اے کیا کہتے ہیں ٹیلی فون بوتھ کور انسان آرام ہے بات کرتا ہے، سنتا ہے جبکہ برتا ہے، ٹیلی فون بوتھ کھڑا ہوکر انسان آرام ہے بات کرتا ہے، سنتا ہے جبکہ

اس مختص کی حالت ایسی کہ جیسے رقص کرر ہا ہو، بھی ادھرکو ہور ہا ہے، بھی ادھرکوا یسے ہور ہا ہے اور چیخیں بھی نکل رہی ہیں۔ میں ذرا قریب چلا گیا کہ دیکھوں معاملہ کیا ہے کہیں کوئی اس برجاد وتونبیس کرریا،مسمریزم بوتو ذرا نکال دوں یا کوئی وجدآ ریا ہے تو اس کاعلاج كردول، ويكھنے جايا كرتا مول علاج كرنے كے ليے، تماشا ويكھنے نہيں جاتا، علاج کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں اس شخص کے قریب جو گیا تو کیا سنتا ہوں بھا بھی بھا بھی وہ بھی ادھر ہے بھا بھی ، چکر بھی کا ٹ ریا ہے بھی اِ دھر ہے بھی اُ دھر ہے ، بھی ا دھر کو بھی اُدھرکو، بھی رانیں ایک دوسرے برر کھ کرا لیے مروڑ رہا ہے اور بس بار باریبی آ واز آتی ہے بھابھی بھابھی ، ارے واہ! میں سمجھ گیا کہ ادھر سے بھابھی کی بھی الیں ہی حرکتیں ہوں گی بھائی بھائی بھائی ایسے کررہی ہوگی۔ پھریہ بھی یاور تھیں کہ یہ بدمعاش لوگ جو بھا بھیوں کو استعمال کرتے ہیں تو واقعۃ وہ بھابھیاں ہوتی بھی نہیں ہیں، دوستوں کی بیو بول کو بھابھیاں بنالیتے ہیں خاص طور پر جولوگ ملک سے باہر جاتے ہیں و ہاں چونکہ ایک وطن کےلوگ تم ہوتے ہیں ان کا آپس میں ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے تو سارے ہی ا یک دوسرے کی بیو یوں کو بھامھی بنالیتے ہیں اور پھر بھابھی بنا کر دیور ہونے کاحق اوا کرتے میں،تعاون کرتے ہیں بھائیوں ہے۔اتنے سال گزر گئے اس کا نقشہ آج تک میری آنکھوں کے سامنے ہے، آواز کا نوں میں گونج رہی ہے، ذہن میں ہے کہ کیسے كرر ماتها، عجيب قصه تهابه

پشاوروالی عورت نے لکھا کہ ویر کہتا ہے کہ اس نے میرے تین حق ہر دیے، بہت بڑے بڑے جن ماردیے، ایک تو یہ کہ چھاڑا د، دوسرے میہ کہ سالی، تیسرے میہ کہ بھا بھی۔ ارے! سالی تو آدھی بیوی ہوتی ہے، اس نے تین حق ماردیے میں تو مجھی بھی نہیں حجوڑوں گا، زبردتی وصول کرکے ربوں گا اپنے حقوق، ایسا فتندان لوگوں نے مچار کھا ہے۔ اس سے بتا چلا کہ پردہ کرنے سے خاندان والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟

### شياطين کې تن تلفی:

ایک گیارہ سال کی لڑکی نے پردہ کرلیا تو اس کے دشتہ دار کہنے گئے کہ تو حقوق العباد ضائع کررہی ہے، دشتہ داروں کی حق تلفی کررہی ہے، مطلب بید کہ سارے زادتیرے دیدارے محروم ہو گئے، بیچارے بہنوئی الگ پریشان ہیں اور جب شادی کر لے گ تو دیور، جیٹھا ور نندوئی وغیرہ سب زیارت ہے محروم رہیں گے، اس طرح تو کتے لوگوں کی حق تلفی کرے گی۔ خاندان کے سارے افراداس لڑکی سے ناراض ہو گئے اور کہتے ہیں کہ نئی میں جائے گ اور سے بی میں جائے گ اور سے بی مارہی ہے، ہمچھرہی ہے کہ جنت میں جائے گ اور سامان کررہی ہے جہنم کا، سب کے حق مارتی ہے اور بی ہے ہوئی ہے دلیۃ اللہ۔ان لوگوں کا مقصد یہ وتا ہے کہ سب کو خیرات دوسب کوئی بھی آ جائے سی کوروکومت:

#### لاترد يدلامس

ترجمہ: ''تسی چھونے والے ہاتھ کوروکتی نہیں''

الیی ہوجائے تو پھر جائے گی جنت میں ورنہ لوگوں کے حق مار کر کیسے جنت میں جاسکتی ہے۔لوگوں کے حالات آج کل ایسے ہیں۔

### مولوی کے بھائی اور بھتیجوں کا واو بلا:

ایک مونوی صاحب کو ہدایت ہوگئی انہوں نے بیوی کواپنے بھائی سے پردہ کروادیا تو مولوی صاحب کا بھائی کہتا ہے کہ اومولوی! تو اشنے سال تک میری بیوی کو دیکھا رہا اب جھے اپنی بیوی کیوں نہیں دکھا تا؟ دکھا اپنی بیوی۔ وہ بہت ڈانٹ رہا ہے، اومولوی! تو میری بیوی کواشنے سال تک مفت میں تھوڑا ہی دیکھا رہا ہے۔ بیلوگ اپنی بیویاں، میری بیوی کواشنے سال تک مفت میں تھوڑا ہی دیکھا رہا ہے۔ بیلوگ اپنی بیویاں، بیونمیں دوسروں کواس لیے دکھا تے ہیں کہ اگر بینہیں دکھا کیں گے تو دوسرے بیٹیاں، بیونمیں دوسروں کواس لیے بیا تی عورتمیں دوسروں کو دکھا تے ہیں۔ بیتو معاملہ ہوگیا

مولوی کے بھائی کا ،اب بھیبوں کا حال ہنے ، بھیبے کہتے ہیں او چچا مولوی! تو ہماری ماں کو و کھتا رہا ہے اب ہمیں ججی کیوں نہیں دکھا تا؟ دکھا ہمیں چجی ، ہماری ماں کوئی مفت کی آئی ہوئی ہے کہ تواسے دیکھتار ہا۔

### مولوي صاحب كى لاتقى كااثر:

ا يك مولوي صاحب يهال دارالا فياء مين آئے ، چندر وز بعد كہنے كلے كه مجھے تو آج یا چلاہے کہ دیور سے پر دہ ہے۔ارے واہ مولوی! اتنے سال پڑھ پڑھ کرائے سال! اب تویباں کا م کوزیادہ بڑھادیا یہ بیچے و ہے بھی شروع سے لیے لیتے ہیں ، پہلے تویباں صرف مولوی کومفتی بنانے کا کام ہوتا تھا، دوسرے مدارس میں جامعات میں سب کیجھ یڑھ کر، بہت بڑا مولوی بن کر، آتی بڑی سند لے کریباں آئے تھے پھر دا خلے کا امتحان لیاجا تا تھاتو پیاس میں ہےصرف دوتین کور کھتے تھے باقی لوگوں کی چھٹی ،شروع توالیے ہوا تھا کام۔اس زمانے میں مولوی صاحب آئے پوراکمل کر کے فاصل بن گئے فاصل ، فاضل جامعہ فلاں ، فاضل جامعہ فلاں ، یہاں دا خلہ لیا ، چندروز مُفہر نے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے تواب پتا چلا کہ دیورے بردہ ہے۔معلوم نہیں بیجویژھتے پڑھاتے ہیں فقہ میں ، حدیث میں ،قرآن میں تو یردے کے واضح احکام میں آخران پڑھنے پڑھانے والول کو کیا ہوجا تا ہے؟ کیا بہلوگ اندھے ہوجاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آئج پتا چلا کہ دیور ہے یروہ ہے، مجھے چھٹی ویں میں اپنی بیوی کو بر دہ کروا کرآتا ہوں۔ میں نے کہا چلو جاؤ جہاد یر، دیکھیں تجھے بھی تیری بیوی ٹھیک کرے گی۔ان مولوی صاحب کے لیے دُ عَا وَتُو کر د یُ گرخطرہ تو میں تھا نا کہاس کی بیوی اے ٹھیک کرے گی۔مولوی صاحب نے گھر جا کر بوی ہے کہا کہ میرے بھائی ہے یردہ کرو۔ وہ کہتی ہے کہ تو کدھرے مولوی آگیا؟ لوگ کہتے ہیں کہانے سال تو پڑھتار بافلاں جامعہ میں ،فلاں جامعہ میں ،مولا نابن گیا، عالم بن گیا، دستار بندی تیری ہوگئی،اتنی بڑی سندبھی لے لی، یہ تخصےاب ہوش آیا کہ د بور سے پردہ ہوتا ہے، وہ تو بھائی ہوتا ہے اس سے کیسا پردہ؟ مولوی کے والدین بھی کہتے ہیں کہ اومولوی! تو کتھوں آگیا پڑھ کے؟ اومولوی! تنیوں کی ہوگیا؟

ان بچوں کو مجھا تار بتا ہوں کہ خوب یا در تھیں جب بھی اپنے اپنے گھروں میں جائیں تولوگ آپ کو یہ بہیں گے کہ ارے! تجھے کیا ہو گیا تو تو اچھا خاصا بجھ دار تھا تجھے کیا ہو گیا ، یہ بہیں گے لوگ ، اگر کسی سے لوگوں نے نہیں کہا تو سجھ لیس کہ اس مولوی کو دارالا فق ، کا مصالحہ لگا ہی نہیں ، اسے یہاں سے بچھ حاصل نہیں ہوا اور اگر لوگ کہنے لگیں کہ ارے! تجھے کیا ہو گیا تو تو باگل ہو کر آیا ہے تجھے ہو کیا گیا تو تجھے کہا کہ دلند! مصالحہ لگ گیا بھر جب بھی کوئی کہنا کہ تجھے کیا ہو گیا تو اسے جواب بددیں کہ جو مصالحہ لگ گیا بھر جب بھی کوئی کہنا کہ تجھے کیا ہو گیا تو اسے جواب بددیں کہ جو

ہائے کیا جانے مجھے کیا ہوگیا ہائے کیا جانے مجھے کیا ہوگیا اللہ نے میرے دل میں محبت کا تیرلگادیا ع ہائے کیا جانے مجھے کیا ہوگیا

یے جواب دیا کریں۔ مولوی صاحب کا قصہ سنار ہاتھا، مولوی کے والدین بھی کہتے ہیں اومولوی! تینوں کی ہوگیا؟ تو مولوی نے اُٹھائی لاٹھی اور لگا کیں بیوی کے دو چار تو بیوی کہتی ہے اومولوی! بس کربس کر پردہ کرالے بس بس۔ اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ بس مولوی جانے دے، جانے دہ بس کر پردہ کرالے۔ مولوی کا ابا بھی کہتا ہے کہ مولوی بی بس کر بس کر، نہ مار، پردہ کروالے تو خوش رہ بس بس۔ دیکھیے لاٹھی ک کرامت، دو تین لاٹھیوں نے تینوں کے دہ غ درست کردیے، بیوی کا وماغ بھی صحیح ہوگیا۔ مولوی کی امال کا دماغ بھی صحیح ہوگیا۔ مولوی کے ابا کا دماغ ہوگیا۔ مولوی کے اباکا دماغ ہوگیا۔

#### جنون محبت:

یا کتان کے دوردراز بہاڑی علاقے کے ایک مولوی صاحب بہاں دارالا فقاء میں

پڑھنے آئے انہیں بھی یہاں آکر ہوش آیا کہ شریعت میں تو دیور سے پردہ ہے۔ جیسے میں سنے بنایا تھا کہ شروع میں یہاں صرف یہ سلسلہ تھا کہ علماء کو مفتی بنایا جاتا تھا وہ مولانا صاحب بھی ایسے ہی تھے، بہت بڑے عالم، فاضل، دستار بندی کرائے ہوئے، بہت بڑی سند لیے ہوئے، علامہ ہے ہوئے یہاں پنچے، دارالافقاء میں سنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ دیور سے پردہ ہے۔ تکھا ہوا تو ہر کتاب میں ہے، حدیثوں میں بہت شخت تا کید ہے، فرمایا:

#### الحمو الموت (متفق عليه)

ر سول اللّه صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه ديور سے اتنا سخت برد ه كرو، ايسے بچو، ايسے ڈرود پورے کہ جیسے موت ہے موت ۔ دوسرول کی بنسبت دیوروں سے بردہ زیادہ ہے، نندولی بہنوئی جوقریبی رشتہ دار ہیں ان سے پر دہ اجانب کی ہنسبت زیادہ ہے اس لیے کہ ان سے خطرات بھی زیادہ ہیں جتنے خطرات زیادہ ہوں گےاسی قدر پر دہ زیادہ ہوگااس کا حکم موکد ہوتا ہے، اغیار ہے ایسے خطرات نہیں ہوتے خطرات اپنے ہی لوگوں ہے ہوتے ہیں۔ یبال آ کر جب مولوی صاحب کویتا چلا کہ دیور سے پر دہ ہے تو اپنی بیوی کو جا کر حکم دیا کہ دیوروں ہے پر دہ کرو۔ بیتو پتانہیں چل سکا کہان کی بیوی نے حکم کی تعمیل کی پانبیں ،شوہرغالب رہایا ہوی غالب رہی اس کی مجھے خبرنہیں۔ دوسرے سال ان ہی مولوی صاحب کے بھائی آ گئے، یہاں دارالافتا، میں کچھوفت رہنے کے بعدانہیں بھی يبيں آكريا جلاكه ويورے يرده ے، انبيں بھى يہاں كى بوالگ بنى، دُعاء كريں كه يه بوا سب مولو یون کولگ جائے ، اللّٰہ کرے کہ سارے درست ہوجا ئیں۔گھر جانے ہے یہلے مولوی صاحب نے بھابھی کو پیغام بھیجا کہ آپ پر مجھ سے پر دہ فرض ہے اس لیے مجھ سے پر دہ کریں۔ بھابھی کا ملفوظ شنیں ، بھابھی فرماتی ہیں کہ 'جس مولوی نے تیرے بھائی کا د ماغ خراب کردیا تھااس نے تیراد ماغ بھی خراب کردیا۔''سمجھ گئے؟ بھائی سے

مطلب شوہر، وہ سمجھ رہی تھی کہ کسی نے اس کے شوہر کا د ماغ خراب کردیا ہے۔ وہ بے عاری بہت پریشان تھی کہیں خوانیاں وغیرہ کرواتی ہوگی ،تعویز گنڈے کرواتی ہوگی کہ شوہر کا د ماغ کسی نے خراب کر ویا ہے اورا سے بتا بھی تھا کہ کس نے خراب کیا ہے وہ مجھ ر بی تھی کہ کراچی گیا ہے اور دارالا فتاء میں داخلہ لیا ہے ،اس سے سلے تو بالکل ٹھیک تھا اب اے معلوم نہیں وہاں جا کر کیا ہو گیا ہے، وارالا فتاء میں کسی نے اس کا و ماغ خراب کردیا ہے۔ وہ پہلے ہے پریشان تو تھی کہشو ہر کا دیاغ خراب ہوگیا ہے گراطمینان یواں ہوگا کہ جس سے معاملہ ہے اس کا دماغ تو خراب ہیں ،معاملہ کس سے ہے؟ دیورہے ،تو بیاطمینان تھا کہ چلوا گرشو ہر کا د ماغ خراب ہوتا ہے تو کہیں رسی وی سے باندھ دیں گے معاملہ تو دیور ہے ہے اس کا و ماغ تو ٹھیک ہے مگر جب دیور نے بھی جا کر کہد دیا کہ مجھ ہے یرد وکروتو پھرتو کیچھنہ یو چھیے اس نے وہیں سے فتوی جاری کر دیا ، فیصلہ دے دیا کہ اس کے بھائی کا دماغ جس نے خراب کیا ہے اس کا بھی اس نے کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوردراز بہاڑوں کے غاروں میں رہنے والی عورت،اس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں د ماغ خراب کرنے والاصرف ایک شخص ہے شوہر کا د ماغ بھی اس نے خراب کیا و یور کا و م غ بھی ای نے خراب کیا ہے، ویکھیے گئی ہوشیار ہے۔ بیتو بہت بڑی سند ہے، اس کے خیال میں دماغ خراب کرنے والے دو تین جاریا نجے نہیں ہیں بلکہاس کا فیصلہ بیہ ہے کہ د ماغ خراب کرنے والا ایک ہی ہے، جس نے اس کے بھائی کا د ماغ خراب کیا اس نے اس کا بھی کیا، دوسراتو کوئی ہوہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آگئی بات اللہ کرے کہ سب کے دیاغ ایسے خراب ہوجا کیں ،اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا جنون عطافر مادیں محبت کا جنون ، یل جائے ،اللہ سے جنون محبت مانگا کریں ہے

> سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابندِ علائق کر بیہ و بوانہ اُڑادیتا ہے ہر زنجیر کے نکڑے اللہ تعالیٰ ایبادل دیوانہ عطافر مادیں تو د نیااورآ خرت میں سکون مل سکتا ہے

### الله کے قوانین عمل کے لیے ہیں:

ا کیک بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ قرآن تو پوری دنیا میں ایک ہی ہے جو چیز قرآن میں ہےسب مدارس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں پھرمولو یوں کو پہا کیوں نہیں چلتا یہ بری عجیب بات ہے۔مولوی لوگ سب کچھ یڑھ جاتے ہیں پڑھا جاتے ہیں مربھی جاتے ہیں نیکن انہیں ادھر توجہ ہی نہیں رہتی کہ ساری عمر جو پڑھتے پڑھاتے رہے بیمل كرنے كے ليے ہے، بيمسائل عمل كرنے كے ليے بيں ،اللہ كے قانون اس ليے بيں كه ان برعمل کیا جائے اتنی عقل عام مولو یوں کو بھی نہیں آتی دوسر ہے مسلمانوں کوتو کیا آئے گ ۔اس کی وجدایک مولوی نے بیہ بتائی کہم جوعمر بحریز ھے پڑھاتے رہے تو ہم بیسجھتے رے کہ یہ جوعلوم دینیہ ہیں بیمل کرنے کے لیے ہیں ہی نہیں ،صرف پڑھنے پڑھائے کے لیے ہیں۔ پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن احکام دین پڑمل کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ۔ کہتے ہیں کہ یہ بات مولو یوں میں عام ہے کہ بیصرف پڑھنے پڑھانے کی چیزیں ہیں کرنے کا کام تو ہے ہی نہیں ، کرنے والے مرسکتے اب بیصرف کہنے سننے کی باتیں ہیں۔انہوں نے سچی سچی ہات بتادی کہ علوم دینیہ پڑھنے والوں کے بیش نظر عمل تو ہے ہی نبیں حالانکہ اللہ کے قانون تو ہیں ہی عمل کے لیے۔

حضرت عمرضی الله تعالیٰ عنه جب تلاوت کے لیے قرآن مجید کھولتے تھے توا ہے چو متے اور ساتھ یہ کہتے :

عهد ربي ومنشور ربي عزوجل

ترجمہ:'' بیمیرے ربعز وجل کا عہداورمنشورے''

یقرآن مجیداللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہے معاہدہ۔ معاہدہ کیا ہے:

أَوْفُوا بِعَهُدِي أُوفِ بِعَهُدِكُمُ (٢-٣٠)

ترجمہ: "تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تہمارے عہد کو پورا کروں گا"
تم میرے بندے بن کررہو گے تو میں تہماری ہرسم کی حفاظت کروں گا، یہ بندے کا اللہ سے معاہدہ ہے۔ و منشور ربی، اور بیقر آن مجید میرے رب کے احکام کی کتاب ہے، بیمیرے رب کے قوانین کی کتاب ہے۔ وہ رب کیسا ہے: عزوجل، غالب ہے غالب ہے نالب ہے اللہ کے قانون پراگر کوئی عمل نہیں کرے گانو وہ اس کی گرفت ہے ہے نہیں سکتا، بیالفاظ کہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔

الله تعالی نے خود قرآن مجید کی ابتداء میں اس پر تنبیه فرمادی که بیہ جن بھوت اتار نے کی کتاب نہیں، دنیوی پریشانیوں کے علاج کی کتاب نہیں، دنیوی پریشانیوں کے علاج کی کتاب نہیں، دنیوی پریشانیوں کے علاج کی کتاب نہیں، دنیوی پریشانیاں زائل ہوتو جا کیں گی مگر پڑھ پڑھ کر بھو تکنے ہے اور لکھ لکھ کتاب نہیں، دنیوی پریشانیوں کا علاج ہوگا تو صرف ایسے صرف ایسے صرف ایسے صرف ایسے کر پینے سے نہیں بلکہ دنیوی پریشانیوں کا علاج ہوگا تو صرف ایسے صرف ایسے کر قرآن پرمل کرو، الله کی نافر مانیاں چھوڑ دو، قرآن مجید کی پہلی ہی آیت میں فرمایا:

هذی بلائم تقینی نہیں کہ کہ تھائی ہوگا کہ تھائی نے کہ تو اس مجید کی پہلی ہی آیت میں فرمایا:

ترجمه: "متقين كے ليے مدايت بے"

اس قرآن مجیدکوہم نے کیوں بھیجا بھٹ ڈی لِّلْکُمُتُ قِیْنَ جواللّٰد تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بچنا چاہے گا۔ یہ رآن نافر مانیوں سے بچائے گا۔ یہ رآن نافر مانیوں سے کیے بچائے گائیک تو یہ بتائے گا کہ کون کون کی چیزیں ناجا کر جیں ان سے بچو۔ دوسری ہت یہ کہ یہ قرآن ایسی الی کی کہ کون کون کی چیزیں ناجا کر جی محبت دیوں میں بیدا ہوجائے، کہ یہ بتائے گا کہ ان سے اللّٰہ کی خوف بیدا ہوجائے، آخرت کی فکر بیدا ہوجائے۔ جن چیزوں کے بارے میں پتا جیل جائے گا کہ یہ چیزوں کے بارے میں پتا جیل جائے گا کہ یہ چیزی اللّٰہ کی نافر مانی میں داخل بیں انہیں انسان چھوڑ دے گا۔

اللہ نے تو قرآن کے شروع ہی میں فرمادیا: کھ اندی لِللّٰ مُتَّقِیْنَ بیقرآن تو ہم نے مدایت کے لیے نازل کیا ہے مگرآج کل کامسلمان بینیں سمجھتا کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے، ان کے خیال میں تو بس یہی ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے

پڑھاتے رہو، کہتے ہیں، ''کرتے رہو مخالفت اور مانگتے رہو برکت''۔ فاص طور پر جہال کوئی تقریب ہوتی ہے نیا مکان ، نئی وکان ، نیا کاروبار وغیرہ وبال قرآن کی خوانی کرتے ہیں، قرآن کی خوانی کرنے کا مطلب ہے کہ اجتما کی طور پرسب لوگ پڑھتے ہیں اللہ کے احکام ، بی تھم ہے، بی تھم ہے، بی تھم ہے اور وہیں بیٹے بیٹے اس کی مخالفت کرتے ہیں، ایک ایک تھم پڑھتے ہیں اور وہیں کے وہیں ای مجلس میں جس میں پڑھتے ہیں ای میں اس کی بعاوت بھی کرتے ہیں تو بتا ہے کہ ایک خوانی ہے برکت نازل ہوگ ہیں اس کی بعاوت بھی کرتے ہیں تو بتا ہے کہ ایک خوانی ہے برکت نازل ہوگ یا لعنت ؟ مثال کے طور پر قرآن میں پڑھتے ہیں پر دے کی آیات کہ عورت پر پر دوفرض ہے جندایک رشتے اللہ تعالی نے گنوا دیے کہ انہیں چھوڑ کر باقی جو شخص بھی ہوگا اس ہے جندایک رشتے ہیں بڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اور ای مجلس میں مردا ورعورت خوانی کے بہانے ایکھے ہوکر بیٹھتے ہیں، خوب زیب وزینت کے ساتھ ہی تھی کر آتے ہیں تاکہ بہانے اکٹھے ہوکر بیٹھتے ہیں، خوب زیب وزینت کے ساتھ ہی تھی کر آتے ہیں تاکہ خوانی کا مزہ بھی تو آگے۔ یہ بدمعاش لوگ بظاہر عبادت کرتے ہیں مگر درحقیقت ان کا مقصد مزے لینا ہوتا ہے۔

# حاجي کي برمعاشي:

اورقصہ سنے! مکہ کرمہ میں اپنے متعلقین میں سے ایک جامعۃ ام القرئی کے استاذ ہیں، ان کے بال عمرے کے سفر میں تھیں اگر تا تھا، انہوں نے بتایا کہ پنڈی ہیں ان کے ایک جانے والے ہیں ان کا خط پہنچا مکہ مکرمہ میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ' میں ابل وعیال سمیت جج کے لیے آر بابوں اور تھیروں گا آپ کے بال' یہ لکھ کرآ گے لکھ دیا کہ ''روے کا توکوئی سوال ہی پیدائیس ہوتا اس میں توکوئی دقت ہوگی ہی نہیں اس لیے کہ بم اور آپ تو ایک ہی ہیں پردے کی توکوئی بات ہی نہیں۔' یہ آن کل کے حاجی دیکھیے کہے بدمعاش ہیں، القد تعالی انہیں عقل عطا فر مادیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ بیس بدمعاش ہیں، القد تعالی انہیں عقل عطا فر مادیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ بیس نے انہیں جواب میں یہ لکھا کہ میری المیہ تو میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں بیس نے انہیں جواب میں یہ لکھا کہ میری المیہ تو میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں بیس نے انہیں جواب میں یہ لکھا کہ میری المیہ تو میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں

بيآب سے كيے نبيل كريں گى؟ ميں نے ذاكثر صاحب ہے كہا كرآپ بي ايج ڈي تو بيں مگران شیطانوں کا بی ایچ ڈی میں ہوں، آپ کو بیا ہی نہیں چلا کہ اس بدمعاش کا مطلب کیا ہے،آپ نے اسے جواب تو ٹھیک لکھ دیا مگراس کا مقصد کیا تھاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں،اس کا مقصد ریتھا کہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ وہ آپ کے مکان میں رہے گا تو آپ کومکان کا کرایہ ملتارہے گا، وہ مکان میں مفت میں نہیں رہیں گے بلکہ ہزاروں ہزاروں ریال آپ کوکرائے کے **ل** جائیں گے بلکہ ریالوں سے زیادہ بہتر چیز بیش کریں گے، کچھ نہ یوچھیے بھر دیکھے آپ کے کیسے مزے ہوں گے، آپ خوش ہوجا تیں گےان شاءاللہ تعالیٰ ،اپی بیوی اور بیٹیاں آپ کو دکھا نیں گے پہلے ہے تیار ہوجا تیں ، ابھی ہے رالیں ٹیکا نا شروع کردیں ، اوران کا اپنا فائدہ یہ کہ انہیں نا شہ ملتا رے گا، آپ کی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھتے رہیں گے تو گویا یا ناشتہ ہوتا رہے گا، کوشش تو کریں گے کہ کھانا ہی مل جائے مگر وہ نہ ملاتو ناشتہ تو مل ہی جائے گا۔ آپ لوگ یبان آتے آتے آئی بات توسمجھ بی گئے ہوں گے نا کوشش تو یبی ہوگی کہ اللّٰد کرے کھا نا ہی ال جائے نبیں تو زیارت ہوجائے تو ناشتے ہے کم تو وہ بھی نبیں۔زیارت تو ہوتی ہی رہے گی وہ اپنی بیوی بینیاں آ پ کو دکھاتے رہیں گے اور آپ کی بیوی بیٹیاں خود د کیھتے رہیں گے اس طرح سارے کے سارے خوش رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ پردے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم توالک ہی ہیں تو گو یاوہ شوہر ہے تو یہ بھی شوہر ہے ، دونوں کا شوہراس کا بھی اوراس کا بھی ،اس لیے پر دے کا تو سوال ہی پیدائہیں ہوتا ۔

# بے پردگی بے حیائی پھیلانے کاذر بعہ:

سیحاجی لوگ آج کل جوجاتے ہیں ناان کے ممل سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ کفر کی و نیا کے ایجنٹ ہیں میلوگ، ڈاڑھی منڈانے والے اور ایسے بے پروہ لڑکیوں اور بیو یوں کو لے جانے والے، میلوگ جہاں کہیں بھی ہوں میمسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے

#### ہیں، قرآن مجید میں بالکل اس کی صراحت ہے:

جولوگ یہ جا ہے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی تھلے اللہ تعالی انہیں معاف نہیں کریں گے، و نیامیں بھی ان کے لیے بڑاعذاب ہےاورآ خرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔جولوگ پر دہنیں کرتے کرواتے وہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا نا جا ہتے ہیں اس لیےخوب سمجھ لیس کہ بیہ کفر کی و نیا کے ایجنٹ ہیں ، د نیا میں جہاں جہاں بھی گفر ہے جس قتم کا بھی ہوخواہ وہ امریکا کا ہو، ایران کا ہو، ہنددستان کا ہویاروں کا ہو پوری ونیا کے کفر کے بیدا یجنٹ ہیں جو بردہ نہیں کرواتے ، بے حیائی بھیلاتے ہیں ، لوگوں کو اسلام ہے نکالناحاہتے ہیں،اس لیے میں بیکہا کرتاہوں کہ دوقو میں ایسی ہیں کہ تھی بات توبیہ ہے کدان میں ایمان ہے ہی نہیں ، کفر کا فتوی ہم اس لیے نہیں ویتے کہ فتوی وینے میں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت می چیزیں ایس ہوتی ہیں کہ یفتین ہے کہ اس میں ایمان نہیں پھر بھی کفر کا فتو ٹی نہیں دیتے۔ سنیے کیسے؟ جولوگ بھی ڈاڑھی منڈاتے یا کٹاتے ہیں وہ صرف بیہیں کہ منڈاتے اور کٹاتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہوہ ڈاڑھی ر کھنے کو برابھی سمجھتے ہیں سو جو محض اللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبار کہ کو برا سمجھتا ہو شریعت کے حکم کو براسمجھتا ہوتو خود ہی فیصلہ سیجیے کہ اس کے دل میں ایمان کہاں ہے آیا۔اس طرح سے جولوگ بردہ نہیں کرتے کرداتے وہ دراصل بردے کے حکم کو برا بھی بیجھتے ہیں اس کا نداق اُڑا تے ہیں فیصلہ کریں کدان کے دل میں ایمان کہاں رہا؟

#### قصے بتانے کا مقصد:

یہ قصے کیوں بتائے کہ شرعی پردہ کرنے سے پورا خاندان وشمن بن جاتا ہے پورا خاندان شور مچانے لگتا ہے کہ کتنا نقصان پنچادیا، مرے جارہے ہیں، جلے جارہے ہیں۔ ابھی دو قین دن کے اندرا ندر دوخوا تین نے اپنے حالات کی اطلاع دی، دونوں کا مضمون قریبا ایک ہی ہے کہ ہمارا خاندان دنیوی لحاظ سے بہت ہی او نچاہے اور بہت ہی اور رہت ہی ماڈرن لوگ ہیں، پردے کی بات تو الگ ربی ہمارے بال مرد اور عور تیں اکھے تل کر بہتے ہیں، انتہائی درج کی بے حیائی، ہم نے جب آپ کا وعظ ''شری پردہ' پڑھا تو ہم پر بہت اثر ہوا اور ہم نے مکمل شرعی پردہ کرایا جس کی وجہ سے سارا خاندان بہت شخت پر بہت اثر ہوا اور ہم نے مکمل شرعی پردہ کرایا جس کی وجہ سے سارا خاندان بہت شخت ناراض ہے، طرح طرح کی با تیں بناتے ہیں، ہم نے جب سے شرعی پردہ کیا ہے شاد یوں میں اور تمام غیر شرعی تقریبات میں جانا چھوڑ دیا ہے کچھ بھی ہوجائے ہم کہیں شاد یوں میں اور تمام غیر شرعی تقریبات میں جانا چھوڑ دیا ہے کچھ بھی ہوجائے ہم کہیں سے بچھ نیانے سے مقصد کہا ہے:

ا بیماری تفصیل بتانے سے ایک مقصدتویہ ہے کہ دُعاء کرلیں کہ اللہ تعالی ان خدمات کو قبول فرما کمیں ، ہمارے لیے ہمارے اکابر کے لیے اور اپنے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقۂ جاریہ بناویں ، جو پچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ، جس اللہ نے یہ وعظ کہنے کی تو فیق عطافر مائی اس کے بعدا سے چھا ہے کی تو فیق عطافر مائی اور جس اللہ نے یہ وعظ کہنے کی تو فیق عطافر مائی اور جس اللہ کی رحمت سے دلول کی کا یا بلٹ جاتی ہے ، تنہا کمز ورعور تیں پورے بورے بورے ہے دین خاندانوں کا کہنے مقابلہ کررہی ہیں اسی رحمت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے ہے دین خاندانوں کا کہنے مقابلہ کررہی ہیں اسی رحمت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خد مات کو قبول فرما ہے ، آیندہ اور زیادہ نافع بنائے۔

و دوسرا مقصدیہ ہے کہ آپ لوگ بھی تو پچھ بی حاصل کیا کریں یہ واقعات من کر اپنے اپنے طور پرکوشش کیا کریں۔ ﷺ تیسرے بیجی کے صرف شرقی پردہ پر بھی اصلام کمل نہیں ہوجا تا بلکہ اسلام کے جتنے بھی احکام میں پورے کے پورے اپنے او پر بھی اور دوسروں پر بھی نافذ کرنے کے لیے کمشیں تیز کریں اور بیہ بھییں کہ ایک عورت بورے فیاندان کا مقابلہ کررہی ہے تو آپ مرد ہوکر کیوں نہیں کر سکتے ،مردکوتو اللہ تعالیٰ نے قوی بنایا ہے ،عورتیں پورے بورے بوری نے ندان کا ایسا مقابلہ کررہی ہیں تو مردوں کوتو بنایا ہے کہ ثابت کریں کہ ہم مرد ہیں اور زیادہ ہمت سے کام لیں ،ہمت ہے کام لیا کریں اور میاتے کہ ثابت کریں کہ ہم مرد ہیں اور زیادہ ہمت سے کام لیں ،ہمت سے کام لیا کریں اور میاتے صافحہ کی کیا کریں۔

وعظا' شرمی بردہ'' کو زیادہ سے زیادہ شائع کرنے کی کوشش کریں جتنا ہور ہا ہےاس سے بھی زیادہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں، اپنے اپنے گھروں میں سنا تمیں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کریں۔

﴿ بِهِ وُعَاءَكُرِینَ كَهِ جَنِ لُوگُوں پر وعظ'' شرعی پر دہ'' كا اثر ہور ہاہے، وہ اللّٰه كا تقلم مان رہے ہیں، اس پر عمل كررہے ہیں الله تعالیٰ ان كی مد د فرما كیں، الله تعالیٰ اپنے ہندوں كوشيطان كے بندوں پر غالب فرماديں۔

یدؤ عاء کیا کریں کہ اللہ تعالی وعظ'' شرعی پردہ'' کو جس طرح امت کے لیے نافع بنار ہے ہیں اس طرح دوسرے مواعظ کو بھی نافع بنا کیں ،اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہرشم کے مشکرات ہے بیچالیں۔

الله تعالیٰ تمام مسلمانوں کونفس وشیطان، برے ماحول اور برے معاشرے ہے۔ مقالبے کی ہمت وتو فیق عطافر مائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين



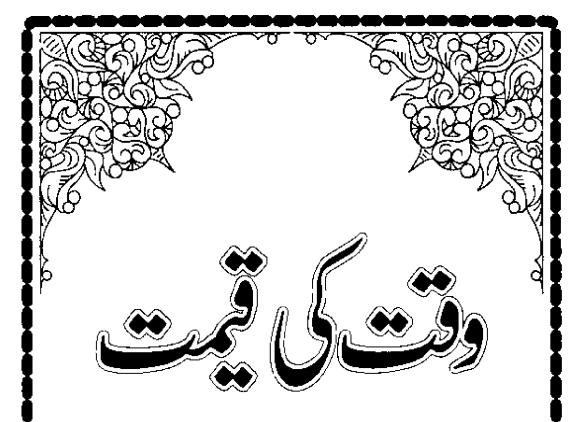

# وعظ فقة العصرة عظم من الترسيمة عظم من الترسيمة عظم من الترسيمة عظم من الترسيمة على الترسيمة الترسيمة

ناشىر كتامچى كتامچى ناظىم تبادى<sup>لا</sup> \_كابى ،،،،،،

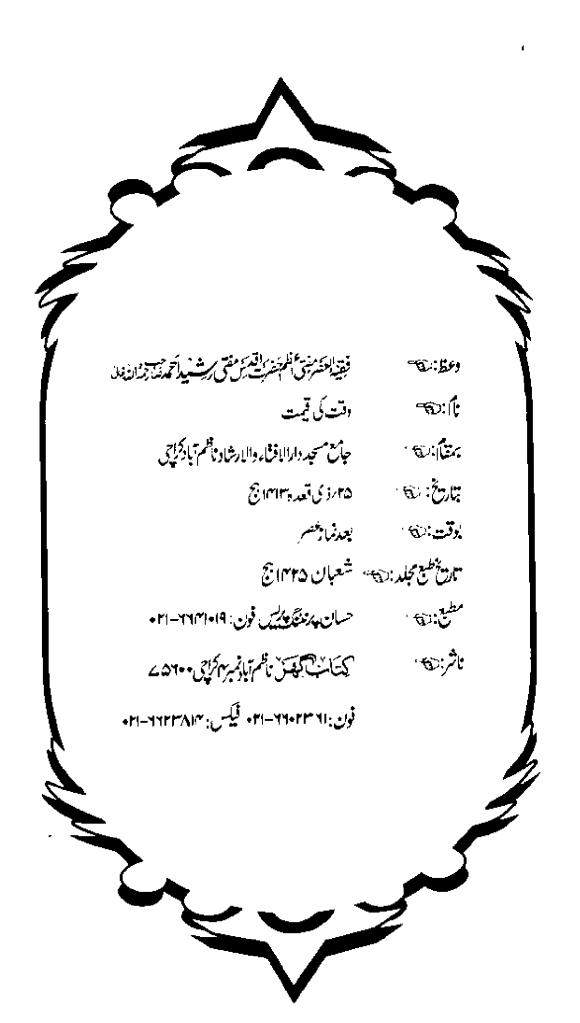

#### وبخط

# وفت کی قیمت

(۲۵/زی قعده۳۱۱۶۶)

ایک صاحب بہت نیک ہیں، دین کا جذبہ أبل رہا ہے، جس طرح تبلیغی بھائیوں میں دی جذبات بہت أبلتے ہیں، کسی کے پیچے پڑجائیں تو جان چھڑا نامشکل۔ ایسے ہی وہ صاحب کد دین جذبات بہت زیادہ رکھتے ہیں، سیکڑوں افراد کو ڈاڑھیاں رکھوا دیں، تاجر ہیں، سارا دن مارکیٹ میں گزرتا ہے، ڈاڑھی اور پردہ کے بارے میں اللہ تعالی بہت بجیب بجیب مثالیں ان کے دل میں ڈالتے ہیں، تبجب بوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ان پر کہت ہے۔ فون پر مجھ سے بات کرتے ہیں تو مسئلہ تو بھی بھاری کھاری پوچھتے ہیں، ایسے جذبات کی تصدیق کراتے ہیں کہ اس میں میری کوئی غلطی تو نہیں ہے اور مجھ سے اربے جذبات کی تصدیق کراتے ہیں کہ اس میں میری کوئی غلطی تو نہیں ہے اور مجھ سے ماباش لیتے رہتے ہیں۔ شاباش لیتے رہتے ہیں۔

ڈاڑھی کے بارے میں فلال مثال دے کر سمجھایا، پردہ کے بارے میں فلال مثال دے کر سمجھایا، پردہ کے بارے میں فلال مثال دے کر سمجھایا، ہمل دین دار بننے کے بارے میں فلال مثال دیکر سمجھایا، سیکڑوں خواتین کو یردہ کروادیا اورخواتین کی ڈاڑھیاں رکھوادیں۔

یہ ہےان کی وین صلاحیت ،آگے جوقصہ بتاؤں گااس میں اسکادخل ہے ،اس لیے پہلے ریتم ہید باندھی۔ وہ مجھے ذاتی طور پر گراں قدر ہرایا دیتے رہتے ہیں اور خدمات دینیہ میں بھی کافی مالی تعاون کرتے رہتے ہیں۔

### مالى تعاون كى بنياد پروفت مانگنا:

ایک بارانہوں نے وین خدمات کے لیے ڈیڑھ لاکھروپے ویے ،سوالا کھاتو تقریباً یوں کہنا جا ہیے کہ ایک ساتھ ہی ویے اور اس سے پہلے بچیس بزارتقریباً ایک ماہ میں مختلف اوقات میں دیے۔اس طرح ڈیڑھ لاکھ پہنچانے کے بعد واپس جا کرفون پر کہنے گئے.

''میں آپ ہے اپنے احوال کی تصدیقات تو کرواتا ہی رہتا ہوں، اب خاص طور پر جج کے لیے جار ہا ہوں، اور جذبات انجرر ہے ہیں، جب سے جج کااراد و کمیا ہے بول دُعاء ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے، اور وہاں جاکر یددُعاء مانگوں گا، یہ مانگوں گا، سب دُعاوَل کا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ وین دار بنالیں، الزبانیان فرآ خرت پیدا فرما دیں، وُنیا دار دن جیسی وُعا نیں نہیں۔ دو چار دن میں جج کے لیے جارہا ہوں، آپ جھے آ دھا گھنٹہ وے دیں، اپنا جن اور سوائے آپ کے اور کہیں ہے جھے سنی نہیں ہوتی۔ کو جا ہتا ہوں اور سوائے آپ کے اور کہیں ہے جھے سنی نہیں ہوتی۔' عامن کی سمجھ جو با کمی فون پر وقت دینے سے انکار کرتا ہوں تو بات ان کی سمجھ میں نے سوچا کہ آگر میں فون پر وقت دینے سے انکار کرتا ہوں تو بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، رو برو بلاکر سمجھاؤں تو اُمید ہے کہ دو تین منٹ میں سمجھ جا کمیں گے، میں نہیں آئے گی، رو برو بلاکر سمجھاؤں تو اُمید ہے کہ دو تین منٹ میں سمجھ جا کمیں گے، اس لیے میں نے ملاقات کی اجازت دیدی۔

#### مومن کی فراست:

جو خص دین دار ہوتا ہےاللہ تعالیٰ اس کو ہوشیار بھی بہت کردیتے ہیں ،حضور اکرم

صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله،

''مؤمن کی فراست ہے بچو،اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔'' خود ہی سوچ کر کہنے لگے:

'' آپ کا وقت تو فارغ ہوتانہیں، مگر جمعرات کے دِن عصر کے بعد آپ بیان نہیں کرتے تو اس وقت آ وھا گھنٹہ مجھے دے دیں۔''

حالانکہ وہ وقت بھی فارغ تو نہیں ہوتا، جمعرات کا تو مجھے انتظار رہتا ہے کہ کئی کام جمع ہوئے ہوتے ہیں، جمعرات کو ادھر ہے چھٹی ہوگ تو اُدھر دوسرے کام نمٹاؤں گا،وہ وقت تو بہت اہم ہوتا ہے،لیکن میرے دل میں یہ بات تو تھی ہی:

'' تین چارمنٹ میں ان کونمثادوں گا ان شاءاللّٰدتعالیٰ ،آ دھا گھنٹہ تین چار "

منٺ مين ممودول گا-''

اس ليے ميں نے كبا:

'' ٹھیک ہے آپ جمعرات کو ہی آ جا کیں ۔''

ان کو پہنچنے میں ذرای در ہوگئی،ان سے پہلے دو عالم پہنچ گئے۔

# علماء مشائخ کے لیے یا بندی نہیں:

علاء اور مشاریخ کے لیے میرے ہاں وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ تو وقت کی یوں پابندی کہ فلال وقت میں نہ آئیں اور نہ یول پابندی کہ استے منٹ ووں کا استے نہیں دول گا استے نہیں دول گا استے نہیں دول گا استے نہیں دول گا، چوہیں تھنے دروازہ کھلا ہے، جب جا ہیں تشریف لے آئیں۔ آئیں۔

یہ الگ بات ہے کہ وہ تشریف لانے سے بل ہی راحت وسہولت کا وقت دریافت فرمالیتے ہیں ان کوابیاً و تعمیم بتا تا ہوں جس میں علماء ومشائ سے بات ہوتو طبیب خاطر،

شرح صدراورمسرتوں کے ماتھ ہو۔

#### محترم مہمانوں کے لیےاهلاً وسہلاً:

میرے کمرے میں ڈسپلے لگا ہوا ہے، جس میں جہاد، ترک منکرات اورمسلمانوں کو آپس میں اتفاق کی تبلیغ ہےاس کے شروع میں ہے:

"اهلا وسهلا ومرحبا. بالضيوف الكرام."

محترم مہمانوں کے لیے اھلا و مھلا و مرحبا، خوش آیدید، سب زبانوں میں لکھا ہوا ہے، شاید کسی کواشکال ہو کہ کسی کو وقت تو ایک منٹ بھی نہیں دیتا صرف دکھانے کے لیے لگار کھا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں'' بالضیوف الکرام'' کے الفاظ ہیں، مکرم محتر م مہمان کون ہوتے ہیں؟ علماء اور مشایخ، ان کے لیے ہر وفت دروازہ کھلا ہے، خواہ علماء حجو نے ہی کیوں نہ ہوں۔

یبال جوعلاء تشریف رکھتے ہیں وہ بھی اور دوسرے حضرات بھی اس بات کوخوب یا در تھیں ، لوگول نے یہال پر پابندی کی بہت تشہیر کر رکھی ہے ، لوگ جو بات اڑا دیتے ہیں ، پھر پچھنے ، بلاتحقیق ہی اس پراعتا دکر لیاجا تا ہے۔

# ایک عالم کی شکایت پر جواب:

ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے ، مجھے سے فرمانے مگے:

'' سن ہے کہ آپ نے فون کے اوقات متعنین کرر کھے ہیں، دوسرے اوقات میں آپ فون پر ہات نہیں کرتے۔''

میں نے کہا:

"ووتوعوام کے لیے ہے،علماء کے لیے تو کوئی پابندی نبیں، آپ نے بھی

تجربه کیا که آب نے فون کیا ہوا دراس طرف سے انکار ہوا ہو۔''

علماء کے لیے نہ فون پر پابندی، نہ بالمشافہہ بات پر پابندی، ان کے لیے درواز بے کھلے ہیں، دارالا فقاء کے درواز ہے بھی کھلے ہیں اور دِل کے درواز ہے بھی کھلے ہیں، جب جا ہیں تشریف لا کیں، کوئی تجربہ تو کرے۔

دو عالم ان ہے ہملے تشریف لے آئے ، جو بڑے بھی نہیں ، برابر کے بھی نہیں ، نہ کوئی کام تھا، چھوٹے اورمحض عقیدت ومحبت سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ میں میں سے میں جان میں عوارت میں سے میں میں میں ان کر اپنے میں میں ہے۔

ان صاحب کے آنے کی اطلاع ملی تو میں نے سوجا کدان علماء کو کیسے اُٹھاؤں؟ بیتو دین کے ستون ہیں ،ان سے کیسے کہوں کداب آپ تشریف لے جا کیں۔

میں نے ان کوکہلا دیا کہ اس قت تو علماء کرام تشریف لے آئے ہیں اس لیے بھی دوسرے دفت میں آ جائیں، انہوں نے خود ہی کہد دیا کہ بہت اچھا کل جمعہ کے دن مغرب کے بعد، میں نے کہاٹھیک ہے۔

# ايك عالم كى قدر:

ایک بات یہاں ذہن میں رہے کہ ایک عالم کی قدر ڈیڑھ لا کھتو گجا ڈیڑھ کروڑ بلکہ اربوں کھر بوں ہے بھی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کی قدر ومنزلت اتنی بڑھائی کہ بے حدو حساب، اوراس کواس قدر بڑھا کرمیرے دل میں بھی اُتاردیا ہے۔

وہ واپس چلے گئے، دوسرے دن مغرب کے بعد تشریف لے آئے، میں بار بار ڈیڑھلا کھ کا تذکرہ کروں گااور مزالینے کے لیے نہیں،ایک تواعادہ ہوتا ہے مزالینے کے لیے ہے

اجد الملامة في هو اك لذيذة حبال ذكرك في ليلمني اللَوَّم اس كااعاده الله لي كرول كاتاكة آپ حفرات كي ذبن مين ميد بات بينه جائے کے ملم دین کی کسی خدمت پرصرف ہونے والا ایک لمحد ڈیڑھ لاکھتو کیا کروڑوں ہے بھی زیادہ قیمتی ہے بلحہ کے ساتھ مقابلہ کے لیے بار بارذ کرکروں گا۔

وہ صاحب بینج گئے اور آتے ہی کہنا شروع کر دیا: '' آ دھا گھنٹہ میں ضرورلوں گا۔''

#### جوا ہرخمسہ:

میں نے کہاٹھیک ہے، پہلے میری پانچ یا تیں سُن لیں، نمبرلگانے کی میری عادت تو ہے بی ، نمبراس لیے لگا تا ہوں کہ یا در کھنا آسان ہو، تو میں نے یا پچ نمبرلگاد ہے:

#### میرے ایک ایک منٹ ہے دنیا فائدہ اُٹھار ہی ہے:

استفادہ کررہی ہے، پوری و نیا ہے میں منٹ بلکہ ایک ایک لیحہ سے پوری و نیا استفادہ کررہی ہے، پوری و نیا ہے میں مقصد ہے دنیا کا برعلاقہ ، جہاں تک میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہرعلاقے میں پہنچارہ ہیں، مواعظ کے کتا ہے، معلوم ہوا ہے کہ بارہ زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں، کیشیں اوران ہے بھی زیادہ فتو کی معلوم ہوا ہے کہ بارہ زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں، کیشیں اوران ہے بھی زیادہ فتو کی کتاب ''احسن الفتاویٰ' و نیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ نے پہنچاوی ہے، پھر یہ خد مات اس زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں، اس کی بناء پرالتہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خد مات کو قیامت تک ہمارے لیے، ہمارے اکا برکے لیے اور حضور کا کرم صلی اللہ علیہ و تعمل کے لیے صد قد جاربیہ بنائیں گے۔

تو جس منٹ میں صرف موجودہ پوری دنیا ہی کانہیں بلکہ قیامت تک آنے والی پوری دنیا کاحق ہے،ان سب سے چھین کرایک شخص کودے دوں توبیدی تلفی ادر ظلم ہوگا۔

#### اتنے منٹ کہاں ہے لاؤں؟

🕑 کسی ایک شخص کوالگ ہے ایک منٹ دے دوں تو دوسرا کیے گا مجھے بھی دے

دی، تیسرا کے گامجھے بھی وے دی، منٹ مانگنے والے اسے ہیں کہ اسے میرے جسم پر بال بھی نہیں، اگر سب نے مجھے تقسیم کرنا شروع کر دیا تو میری ایک ایک بوئی بلکہ ایک ایک بال نوج کر لے جائیں گے پھر بھی سب کی خواہش پوری نہ ہوگی۔ اسے منٹ کہاں سے لاؤں؟ اس بارے میں کہتا بھی رہتا ہوں:

" بھائی! جس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس سے وہ چیز مانگنا کیاظلم نہیں ہے؟ کتنا برواظلم ہے، ارے منٹ ہوتو دوں، ہے، ی نہیں تو کہاں سے دوں؟ کہاں سے بیدا کروں؟"

#### مالی تعاون کرنے والے کووفت دینا:

﴿ بِنَ كَامُول بِينَ مَا لَى تَعَ وَنَ كُرِ نَے وَالْے كُوالِكَ مَنْ دَے وَ يَا تَوْبِهِ مَظْنَهُ تَهُمِتَ ہِ، دُوسِ ہِ لُوگ ہُ ہُجھیں گے کہ جو مالی تعاون کرتا ہے اس کوتو وقت مل جاتا ہے اور جو مالی تعاون نہیں کرتا اس کوقت نہیں ویا جاتا۔ اس سے لوگوں کے دین کو نقصان پہنچ گا۔ وہ سے لگیں گے:

"بی علاء دوسروں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بنانے کے دعوے کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بنانے کے دعوے کرتے رہتے ہیں، مرحال بیہ کہ جو پسے دیدے اس کوفوراً دفت دید ہے ہیں اور جو پیسے نہیں دیتے۔" ہیں اور جو پیسے نہیں دیتا اس کو دفت نہیں دیتے۔" علاء سے بدگمانی عوام کے دین کی تباہی ہے۔

#### وقت دینے سے اس کا نقصان:

﴿ جَس نے مانی تعاون کیا اس ہے دوسروں کو الگ اگر ایک ہی منٹ ویدیا تو نفس وشیطان اس کو تباہ کرنے کے لیے اس کے دل میں بیفسادڈ الیس گے: '' دیکھوتم نے پیسے ویے میں اس لیے تیری رعایت کی جارہی ہے، مجھے وقت کی قیت

ونت مل گيا۔"

پیسے دینے کا نواب کیا ہوگا؟ جس کے دل میں بید خیال آیاوہ تو تباہ ہوگیا ،اس کا دین بر باد ہوگیا۔ مالی مدد کرنے والوں کو اپنا احسان مجھنے کی بجائے ممنون رہنا جا ہے کہ ہمارا مال ٹھ کانے لگادیا۔

(۲۳۰)

#### دل کی صلاحیت کا معیار:

(ف) یہ نمبر بڑا عجیب ہے، دل کی صلاحیت کا معیار کیا ہے؟ ندکورہ چار نمبر جس کی سمجھ میں آگئے بیاس کی علامت ہے کہ اس کے دل میں صلاحیت ہے اورا گریہ چار نمبر تفصیل ہے۔ سمجھانے کے باوجوداس کی سمجھ میں نہیں آر ہے تو معلوم ہوا کہ دِل میں صلاحیت نہیں ہے، دل میں ضلاحیت نہیں ہے، دل میں ضلاحیت نہیں۔ برفہم اور بے تقل ہے۔ ہے، دل میں فساد ہے، اس میں کوئی عقل وفہم ہے، تی نہیں۔ برفہم اور بے تقل ہے۔ ریہ بان کو بتا کر رخصت کردیا ''جواہر خسہ'' وے دیے۔ ایک ایک جو ہر کروڑوں ہے زیادہ قیمتی، چند منٹوں میں ان کودے دیے اوروہ جلے گئے۔

اس کے بعدایک بات اور بتادول، وہ یہ کہ میں دنیا کا کوئی دھندانہیں کرتا، کہیں آتا جا تا بھی نہیں ہتی کہ جو تفص بھی کہیں ہے بھی کتنی بھی رقم لے کر آتا ہے خواہ وہ میری ذاتی تجارت کی رقم ہویا وینی کاموں کے لیے دینا چاہے، دل بیرچاہتا ہے کہ بیرونی درواز بے بجارت کی رقم ہویا وینی کاموں کے لیے دینا چاہے، دل بیرچاہتا ہے کہ بیرونی درواز بے پری یا دارالا فقاء میں کسی کو بکڑا کر بھاگ جائے، میرے کمرے میں نہ آئے، مجھ سے وقت نہ لے، خواہ لاکھوں رویے دینا چاہتا ہو۔

#### وفت کی حفاظت کیوں کرتا ہوں؟

وفت کی اتنی حفاظت کیوں کرتا ہوں؟ آپ ہی حضرات کے لیے تو کرتا ہوں۔میرا ذاتی کام تو نہیں ہوتا، راحت وآ رام بھی ضرورت سے زیادہ نہیں کرتا، دنیا بھر کے مسلم نوں کے لیے کام کرتا ہوں،اللہ تعالی پوری دنیا کے لیے کام لے رہے ہیں،اپنی رحمت سے قبول فرمائیں۔ بیتو ہوگئی بڑی عمومی خدمت، رات دن ای میں گزرتے ہیں۔

اگر کسی کا کوئی خصوصی مسئلہ ہوتو اس میں بھی تنگی اور بخل نہیں کرتا، البت صحیح طریقہ اور نظم وضبط سے کام کرتا ہوں، اس کے لیے کئی در دازے تھلے ہیں۔

#### ملاقات کے اوقات:

- 🛈 صبح ایک گھنٹہ فون پر۔
- 🖰 ود پېركوآ دها گهننه دارالا فتاء ميں\_
  - 🕝 عصر کابیان ختم ہونے کے بعد۔

بیان تقریباً آ دھا گھنٹہ ہوتا ہے، پھرمغرب کی نماز تک تقریباً پون گھنٹہ تو ہوتا ہی

-4

- 🕝 رات کوآ دھا گھنٹە فون پر۔
- و دوسرے حضرات علماء کرام یہاں موجودر ہتے ہیں، یہ علماء بھی ہیں، مشایخ بھی ہیں، جوچا ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں۔
  - 🛈 ڈاک سے پوچھ سکتے ہیں۔
  - 🕒 دى ذاك ہے پوچھ سکتے ہیں۔
- ک ان صورتوں کے علاوہ واقعۃ کوئی ضرورت دینیہ ہوتو منٹ کیا گھنٹے بھی دے دیتا ہوں، مگر کوئی مالی تعاون کے زعم پر مجھ سے ایک لمحہ بھی کروڑوں کے عوض بھی نہیں خرید سکتا۔

سارا وقت آپ ہی لوگوں کی خدمت میں گزرر ہا ہے، میں کوئی اپنی دنیا تو نہیں بنار ہا، پھرکسی کوکوئی خصوصی کام ہوتو اس کے لیے آٹھ دروازے کھلے ہیں، جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن کا راستہ دکھانے کے لیے آٹھ دروازے کھلے ہیں، پھر بھی اگر کوئی وقت نددینے کی شکایت کرتا ہے تو اس کی بدنہی کا کیا علاج؟ الله تعالیٰ سب کونېم دین عطا وفرما ئيں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدللُه رب العالمين.



# 

ناشىر كتابچهى بىلىتىنىد. ئىلىتىنىد\_ئىد...د.



#### Walley Wall

### معاشرت کے چندآ داب

لِينَ كَمَائِلَةِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

الْحَمُدُلِلَّةِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُوورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ

قَلاَ مُصِلً لَهُ وَمَنْ يُصَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ اللهُ إِلَّا اللَّهُ

وَحُدَهُ لاَ مُصِلً لَهُ وَمَنْ يُصَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهدُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَصَحْبة أَجْمَعِينَ.

اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَصَحْبة أَجْمَعِينَ.

# جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کوسکھ لیتا ہے:

جن اوگوں کو دین دار بننے کا خیال ہے، آئبیں دین دار بننے کا طریقہ تہیں آتا۔ جن کو دین دار بننے کا خیال ہی آتا، ان کا قصہ تو چھوڑیں۔ جن کو خیال ہے ان وطریقہ نہیں آتا، ان کا قصہ تو چھوڑیں۔ جن کو خیال ہے ان وطریقہ نہیں، آتا۔ طریقہ نہ آنے کی وجہ سے کہ دین دار بننے کا جتنا خیال ہونا چاہیے اتنا خیال نہیں، جن فکر ہوئی ہے اور دل میں جس چیز کی جس فیر کی فکر ہوئی ہے اور دل میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس میں انسان ہر وقت اس فکر میں لگار ہتا ہے کہ کوئی فلطی نہ ہوجائے، کوئی نقصان نہ ہوجائے۔

# سرکاری د فاتر کے آ داب:

مثلاً کسی بڑے افسر کے دفتر میں آپ جائیں گے تو آپ بہت اہتمام اور خیال ہے

جائیں گے کہ کوئی ہات قاعد ہے اور ضا بطے کے خلاف نہ ہوجائے اور دفتر کے آس پاس جو بورڈ لگے ہیں ان پر کھی ہوئی ہدایات بار بار پڑھیں گے اور اندر جاکر پوچیس گے کہ یہ کام کہاں ہوگا؟ اور اس کے کیا قواعد وضوابط ہیں؟ جتنا افسر اعلیٰ ہوگا انسان اس کی ملاقات سے پہلے اتنای ہوشیار ہوجا تا ہے کہ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔ ملاقات سے پہلے اتنای ہوشیار ہوجا تا ہے کہ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔

### فكرِآ خرت والاغافل نبيس موتا:

اگراللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں ہواور آخرت کی فکر ہوتو پھرانسان کسی لمے میں بھی اپنے آپ کوآ زاد نہیں سمجھتا، وہ تو یہ بہھتا ہے کہ میں تو بندہ ہوں، غلام ہوں، اپنی رضا تو پیش نظر ہے ، کہیں کوئی حرکت مالک کی رضا کے پیش نظر ہے ، کہیں کوئی حرکت مالک کی رضا کے فلاف نہ ہوجائے ہروفت اس کو خیال رہے گا ایک آن کے لیے بھی غافل نہیں ہوگا یہ فلاف نہ ہوجائے ہروفت اس کو خیال رہے گا ایک آن شاہ خاشی میں جاتھ ہے جہتم زدن غافل از ان شاہ خاشی شاید کہ نگاہ کند آگاہ خاشی

وہ تو ہر دفت ہوشیار رہتا ہے وہ تو ہر دفت میسو چما ہے اور یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں کوئی بات ایسی نہ ہوجائے جومیر ہے مجبوب کونا پسند ہو۔

# حضرت مجذوب صاحب رحمه الله تعالى كاتعلق مع الله:

حضرت مفتی محرشفی صاحب قدس سرہ نے بدوا قعد سنایا کدا کیک مرتبہ حضرت تھا نوی رحمداللہ تعالی کے بہت سے خلفاء جوآپس میں ہم عمراور ہم مجلس بتھے ہیں میں اکتھے بین میں اکتھے ہوئے بتھے ہوئے تھے، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذ وب صاحب رحمداللہ تعالیٰ بھی اس مجلس میں موجود تھے، کافی دیر تک ول مگی کی باتیں آپس میں ہوتی رہیں، خاص طور پر حضرت مجذ وب صاحب رحمداللہ تعالیٰ خوب بنتے اور بنساتے تھے، دیر تک باتیں رہیں، آپس میں مذاق ہوتا رہا، کچھ دیر کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمداللہ تعالیٰ یک وم ای تک

سنجل کر بیٹھ گئے اور دوسرے حضرات سے پوچھا کہ بتاؤ ،کسی کے استحضار میں فرق آیا؟
حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کسی کو استحضار نہیں تھا کیونکہ سب آپ س میں بنسی نداق میں لگے ہوئے تھے،حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ: الحمد دفتہ! میرے استحضار میں بال برابر فرق نہیں آیا....اب ویکھیے: آپس میں دوستوں کے ساتھ بنسی ذراق کی با تیں ہور ہی ہیں، مگراس وقت میں بھی اللہ سے عافل نہیں، کیونکہ دوستوں کے ساتھ بنسی مذاق کی با تیں ہمی محبوب کی رضا کے لیے ہور ہی تھیں ۔ لہذا اس وقت بھی کوئی بات ایسی نہ ہوچا ہے۔

# چندعبادات كانام دين نبيس:

ہرقدم پراورزندگی کے ہرمر حلے پر بیتوجداور خیال متحضرر ہے کہ میراما لک جھے ناراض نہ ہوجائے، گرآج کل وین وارلوگوں میں بھی اس کا احساس نہ رہا، جولوگ بزرگ مشہور ہیں، جوعلاء ہیں، مشائج ہیں، ان کے اندر بھی اس بات کا خیال نہ رہا، آج کل ہم نے چند عبادات کا نام وین بجھ نیا ہے بس بید چند عبادات کرلیں کافی ہے، اگر کوئی تہجد پڑھ لے وال کے بارے میں یہ بچھتے ہیں کہ بید بہت بڑا ہزرگ ہے، اتنا ہڑا ہزرگ ہے کہ یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اوا بین بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے حالانکہ اس کو حقوق العباد کا خیال نہیں، معاملات کا خیال نہیں، آداب معاشرت کا خیال نہیں، بس چند عبادات کرلیں اور سجھ گئے کہ ہم بڑے وین دار بن گئے حالانکہ ان میں سے چند عبادات کرلیں اور سجھ گئے کہ ہم بڑے وین دار بن گئے حالانکہ ان میں سے اکثر حضرات ایسے ہیں جوعبادات کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، گنا ہوں سے نہیں بیجے۔

#### انسان ہروقت ہوشیارر ہے:

لیکن آج ان گناہوں کا بیان نہیں کروں گا بلکہ آج یہ بتانا ہے کہ بہت ہے

معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ان کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم ہے، یانہیں؟ حالانکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:

آيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ اَنُ يُتُوكَ سُدًى (٣٧:٤٥)

کیاانسان نے سیمجھ لیا ہے کہ ہم نے اس کو بے کار ہی جھوڑ دیا ہے، بس اس کو پیدا
کر دیا اور اب اس پر کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے، بس آزاد ہے جو جا ہے کر ہے۔۔۔۔۔
حالانکہ انسان آزاد نہیں ہے، بلکہ حدود اور قیود میں اور قوانین میں جکڑ اہوا ہے، اس کے
لیے قواعد وضوابط میں ، اس کو ہروقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ہروقت سوچتے
بوئے زندگی گزارے۔

#### کھانے کے وقت بیکام نہ کریں:

اب میں مختصراً چند چیزیں بتا تا ہوں ، جن کی طرف کچھ بھی توجہ نہیں ، توجہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ سیجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا دین سے کیاتعلق ، مثلاً میکہ جب کھانے کے لیے بیٹے میں تو کھانا کھاتے وقت کوئی الیمی بات نہ کی جائے جس کے نتیج میں ان لوگوں کی طبیعت مکذر ہوجائے جو تہرار سے سرکھ کھانے میں شریک ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے کے وقت میں پیٹاب پانخانے کی با تیس شروع کردی اس کی وجہ سے دوسروں کھانے کے وقت میں پیٹاب پانخانے کی باتیس شروع کردی اس کی وجہ سے دوسروں کی طبیعت خراب ہوگی ، یا کھانے کے دوران کسی نے رہے خارج کردی اور کھانے کا مزہ خراب کردیا یا کھاتے وقت کوئی ایس بات کردی جس سے کھانے والوں کے ذہن پر بوجھ گزرے۔ مثلاً کوئی صدمہ کی پریٹانی کی کوئی بات کردی اس کے نتیج میں دوسروں کو تکیف بھی پہنچائی اور کھانے کا مزہ بھی خراب کیا۔

# قضاء حاجت کی جگه دور ہونی جا ہے:

ای طرح بیثاب پائانے کے بارے میں بہت ی باتیں ایس جن کے

بارے میں لوگ یہ جیجے ہیں کہ ان کا احکام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جزیات کے ذریعہ سے بھی اور کلیات کے ذریعہ سے بھی اور کلیات کے ذریعہ سے بھی تمام چیزوں کو بالکل واضح فرمادیا ہے، ان میں ایک بیہ ہے کہ حدیث شریف میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمل موجود ہے کہ:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذَهَبَ أَبُعَدَ (السنن الصغري)

یعنی حضورا قدس صلی الله علیه وسلم جب قضاء حاجت سے لیے تشریف لے جاتے تو بہت دورتشریف لے جاتے ،اس زمانے میں گھروں کےاندر بیت الخلا نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے باہر جانا پڑتا تھا۔ سوچنا جاہیے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ ایک وجہتو یہ ہے کہ بیشاب یائخا ندایس چیز ہے کہا ہے دور ہی رکھنا جاہیے حالانکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہیٹاب یا ٹخانہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ پاک تھا یا نایاک تھا؟ ایک قول پیجھی ہے کہ آپ کا پیشاب یا نخانہ یاک تھااور ایک قول رہھی ہے کہ اس سے بوبھی نہیں آتی تھی ، اس کے باوجود حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم امت کوتعلیم دینے کے لیے دورتشریف لے جاتے تھے۔ دوسرے کہ جب وہ بیشاب یا گنانہ ہی تھا تو اس کا دور رہنا ہی اچھا ہے کیونکہ قریب ہونے کی وجہ سے تعفن پیدا ہوگا،اوراس ہے صحت پر برااٹریزے گااور بد بو کی وجہ ہے تکلیف بھی ہوگی ،قریب ہونے کی ایک خرابی یہ ہے کہا گروہاں ریح خارج ہوئی اور باہر اس کی آواز آگنی تو لوگوں کو ناگوار ہوگا اور اگر بوآئی تو بھی ناگوار ہوگا۔ لبذا وہ مخض دوسروں کی اذیت کا سبب بنااور دوسروں کو تکلیف پہنچائی۔اس لیے جس حد تک ہو سکے پیثاب یائخانه کاانتظام دورر کھنا جاہیے۔

# آج كل الميج باتھ كارواج:

آج كل تو كمرے كاندر يائخانے بناتے بين اور كمرة اس وقت تك مكمل نہيں ہوتا

جب تک اس کے اندر پیشاب پاگخانہ کا انظام نہ ہو (انجی ہاتھ نہ ہو) ہر کمرے ہیں اندر ہونا چا ہے اور ہونا چا ہے اور ہور جونا خانہ کا نام رکھ دیا'' کچن' بیکتا ہونا چا ہے اور ہور ہونا چا ہے اور ہور کھا اور کی خانہ دور ہونا چا ہے اور ہور گانام رکھ دیا''لیٹرین' اس ہے معلوم ہوا کہ آن کل کے انسان کو پیشاب پانخانہ کے ساتھ بہت محبت ہے اس کا نام بھی چن کر رکھا اور اس کو ہر کمرے میں ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تا کہ ہروقت بد ہو آتی رہے اور دمائ بد ہو سے مانوس ہوتا رہے اور دمائ بد ہو سے ان کو ہو ساتھ ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ دور بناتے ہیں کہیں کھانے کی ہو کمرے میں نہ آجا ہے اس طرح کھانا کھانے کا کمر دبھی دور بناتے ہیں کہیں پیشاب پائخانہ کا انتظام ہر کمرے کے ساتھ ہوتا ہے۔

# ائىچ باتھ كى خرابى:

اگرایک کمرے میں دو چارافرادر ہتے ہیں۔ اور بیت الخلاء اندر بی ہاوران افراد میں ہے اوران بیت الخلاء اندر بی ہے اوران بیت افراد میں ہے ایک آ دی کو بیٹاب کی حاجت ہے تو اولا وہ سب کے سامنے اس بیت الخلاء کے اندر داخل ہوگا اب دوسر ہے سب لوگ اس کود کھے رہے ہیں کہ وہ دفتر میں جار ہا ہے، میرا تو یہ حال ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ مجھے بیت الخلاء جاتے ہوئے کوئی و کھے رہا ہے تہ وے کوئی ہوتی ہے۔

# مجھےتو شرم آتی ہے:

میں جس زمانے میں اعتکاف میں جیفا کرتا تھا تو یہاں نیچے کے بیت الخلاء استعمال نہیں کرتا تھا بلکہ او پرگھر کے بیت الخلاء میں جاتا تھا،اس لیے کہا گریہاں جاؤں گاتولوگ دیکھیں گے کہ حاضری دینے جارہا ہے مجھے اس سے شرم آتی ہے دل کے اندر شرم ہوتو شرم آتی ہے درندا گر بے حیاء ہوجائے تو اس کوکسی کام سے شرم نہیں آتی جیسے کسی نے کہا کہ:

#### بے حیا باش وہرچہ خوابی کن

آج کل تو صرف ایک چیز ہے شرم آتی ہے وہ ہے ڈاڑھی، چنانچہ کہتے ہیں کہ ارے میاں! تیرے منہ پر ڈاڑھی ہے، تجھے شرم نہیں آتی، چنانچہ اس ڈاڑھی کو کاٹ کر شرم کااڈ دہی اُڑادیااب جو جا ہوکرتے رہو۔

# ائىچ باتھ كى دوسرى خرابى:

بہر حال، کمرے کے اندر بیت الخلاء بنانے میں ایک خرابی بیہ ہے کہ اندر جانے والا سب کے سامنے اس کے اندر جائے گا پھر اندر جا کر وہ جان ماری کرے گا، اب اندروہ آوازیں چپوڑر ہا ہے اور بیسب سن رہے ہیں۔ گویا کمرے کے لوگ خوشبو بھی سونگھ رہے ہیں اور گانا بھی سن رہے ہیں، پوری مجلس مزہ لے رہی ہے بیہ ہے آج کل کا انسان لبندا پاکنا نہ جس حد تک ہوسکے دور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے آج کل کے مکانوں میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ دور بنایا جائے ، اس وجہ سے قریب بنانا پڑتا ہے، مگر پھر بھی اس کا خیال کر لیا جائے کہ جس حد تک ہوسکے دور ہو۔ آخر باور جی خانداور کھانا کھانے کا کمرہ خیال کر لیا جائے کہ جس حد تک ہوسکے دور ہو۔ آخر باور جی خانداور کھانا کھانے کا کمرہ بھی تو دور بناتے ہیں، یا بخانہ تو اس سے زیادہ دور ہونا چاہیے۔

# چلتے پھرتے بیثاب ختک کرنا:

کراچی میں یہ چیزنظر نہیں آتی لیکن صوبہ سرحد میں اور اندرون میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پیشاب کرنے ہیں اوراس کا کہ پیشاب کرنے ہیں اوراس کا طریقہ بیا اختیار کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ازار بند ہے اور دوسراہا تھ شلوار کے اندر ڈال کر ڈھیلے سے پیشا ب سکھار ہے ہیں اور ادھر اُدھر نبل رہے ہیں اور اگر دو جار بیمل کر ڈھیلے سے بیشا ب سکھار ہے ہیں اور ادھر اُدھر نبل رہے ہیں اور اگر دو جار بیمل کررہے ہیں تواس دوران آپس میں یا تیں بھی کرتے رہتے ہیں ، جلس بازی بھی ہور ہی ہور ہی

ہوتی ہے لیکن لوگ بغیر سی پردے کے سب کے سامنے بلاجھ بک میکل کرتے رہتے ہیں۔

#### ختك كرنے كے ليے علىحدہ جگہ:

تھانہ بھون میں اس کا انظام تھا کہ جس شخص کو بیٹاب کے بعد قطرہ آتا ہو، اوراس کوخٹک کرنے کے لیے ضرورت بیش آتی ہوا وروہ زیادہ دریر بیت الخلاء میں نہ بیٹھ سکتا ہو ایسے لوگوں کے لیے ایک گلی بنائی گئی تھی وہ شخص اس گلی کے اندر جیسپ کر بیٹمل کرتا رہے، اس کا مقصد صرف یہی تھا وہاں پر سب لوگ قوانین ہے واقف تھے چنانچہ وہاں کا قانون یہ تھا کہ اس گلی میں ایک وقت میں صرف ایک شخص جائے گا جب وہ فار غ بوجانے تو وومر اشخص وہاں جائے گا۔

#### استنجاء خشك كرنے كاطريقه:

جولوگ دین دارنہیں ہیں اور جن کونماز روز ہے کا اہتمام نہیں ہے ان کوتو استجاء کی ضرورت ہی نہیں وہ تو شروع ہی ہے پاک ہی پیدا ہوئے ہیں اور پاک ہی رہیں گے۔ جن کو پاک رہنے کا خیال ہے ان ہے بات کرر ہا ہوں کہ ان کو اس طریقے سے استجاء نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے ذھلے سے سکھاتے رہیں۔ استجاء خشک کرنے کا مفصل طریقہ ''احسن الفتاوی'' کی دوسری جلد میں موجود ہے وہاں دیکھ لیاجائے ، اگر وہ طریقہ استعال کرلیا جائے تو بعد میں قطرہ نہیں آتا، جب قطرہ ہی نہیں آئے گاتو خشک کرنے کا کا قصہ بھی ختم ہوجائے گا۔ مگر آج کل لوگ زیادہ مسل کراور زیادہ وہ ھیلا کردیتے ہیں۔

# یہ بری کے تھن کی طرح ہے:

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اس کی مثال بمری کے تھن جیسی ہے اب اگر کوئی شخص میہ جیاہے کہ بیں بمری کے تھنوں سے دودھ نکال کر بالکل ختم کر دوں کہ اس کے بعد کوئی قطرہ بھی نہ آئے تو یم کمن بیں۔اس لیے اگر دو چار کھنے بھی اس طرح دودھ نکالے گا توا یک ایک قطرہ دودھ آتا ہی رہے گا، لہٰذا سیح طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ انجھی طرح پیٹا ب کرنے کے بعد چھوز دیں، تو خود بخو دپیٹا ب آتا بند ہوجائے گا اور خشک ہوجائے گا۔ آخ کل جوطریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس کوتعتی فی الدین کہتے ہیں جومنوع ہے۔ بہر حال کتابوں میں استنجاء کا طریقہ پر ھالیا جائے اور اس طریقے سے جومنوع ہے۔ بہر حال کتابوں میں استنجاء کا طریقہ پر ھالیا جائے اور اس طریقے سے استنجاء کرلیا جائے تو اس کے بعد ان شاء اللہ تعالی قطرہ نہیں آئے گا اور اگر بالفرض بیاری کی وجہ سے اور مثانے کی کمزوری کی وجہ سے قطرہ آئے تو بگر نیکڑ کر چلنے پھرنے کی بجائے ٹیشو پیپر وغیرہ انچی طرح لگادیں۔ دس بندرہ منٹ کے بعد جب اطمینان ہوجائے کہ اب قطرہ نہیں آئے گا اس وقت اس ٹیشو پیپر کونکال کر پھینک دیں۔

#### مجلس کے اندررہ خارج کرنا:

ای طرح مجلس کے اندر رہے خارج کرنا آ داب معاشرت کے خلاف ہے وہ رہے خارج کرنے والا یہ مجھتا ہے کہ بات چھبی رہے گی اس لیے کہ مجلس میں تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے میں ،کسی کو کیا پتا چلے گا کہ کس نے بیچر کت کی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عیب چھپار ہے گا گر آپ نے اس فعل سے کتنے لوگوں کو ایذاء پہنچائی۔حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

#### المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (متفق عليه)

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ۔
اب اگر میدرج خارج کرنے والے کہیں کہ ہم نے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی لہذااس حدیث کے اندر ہمارے لیے کوئی ممانعت نہیں ہاس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف میہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ہاتھ اور زبان سے تکلیف مت پہنچاؤ، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی عضو سے بھی کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ لہذا یہ نہیں

کہ آپ کسی کوز ورسے لات ماردیں اور کہیں کہ ہم نے ہاتھ سے تو تکلیف نہیں پہنچائی۔ لہذااس صدیث کا مطلب میہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔

# مجلس ہے اُٹھ کر چلے جائیں:

بومیو پیتھک کی ایک دواہے جس کا نام'' کارگوہ جے'' ہے اس کو استعال کرنے ہے رہے کی بدیوزائل ہوجاتی ہے، پھراگروہ رہے مجلس میں بھی خارج کرلے تو کوئی حرج نبیس کیونکہ بدیونہ ہونے کی وجہ ہے کسی کو تکلیف نبیس ہوگی، اس دواسے فائدہ حاصل کرنا چاہیے بہت مفید دوا ہے۔ بہر حال اولاً تو بیکوشش کرنی چاہیے کدرت ہے بوزائل ہوجائے لیکن بیابت حاصل ہواس دفت تک بیمل کریں کہ جب رہ کا د باؤمحسوں ہو تو کھنکار نے کے بہانے اُٹھ کرمجنس سے باہر چلے جائیں، کسی کو پتانہیں چلے گا کہ آپ رہے خارج کرنے گئے ہیں۔

#### نماز میں ریج خارج ہونے پر کیا کریں:

حضوراقد سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیے فرمایا کداگرکوئی شخص جماعت سے نماز اداء کررہا ہے اوراس وقت اس کی رتک خارج ہوگئی اب اگر وہ شخص و یہے ہی جماعت جھوز جاتا ہے تو لوگ سجھیں گے کداس کی رتک خارج ہوگئی ہے تو یہ بات مروت اور شرم کے خلاف ہے۔ اس لیے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب وہ شخص جماعت جھوڑ نظے تو اس وقت وہ ناک پر ہاتھ رکھ لے تاکدلوگ یہ سجھیں کہ شاید اس کی نکسیر بھوٹ گئی ہے اور یہ بتا نہ چلے تو اس کی رتک خارج ہوگئی ہے اسلام کی تعلیم کہ س حد تک اس شرم کی بات کو چھپانے کی کوشش فرمائی ہے اس لیے اس بات کا اظہار ہو جانا کداس شخص سے یہ کام ہوا ہے یہ خود شریعت کی نظر میں معیوب ہے چا ہے اظہار ہو جانا کداس شخص سے یہ کام ہوا ہے یہ خود شریعت کی نظر میں معیوب ہے چا ہے انس کی بوآ کے یا نہ آئے ۔ اس سے اندازہ کریں کہ آئے کل جولوگ استنجاء خشک کرنے اس کی بوآ کے یا نہ آئے ۔ اس سے اندازہ کریں کہ آئے کل جولوگ استنجاء خشک کرنے

کے لیے شلوار میں ہاتھ ڈال کر پھرتے رہتے ہیں میمل کس قدر شریعت کی نظر میں معبوب ہوگا۔ میہ بہت غلط مل ہے۔ معبوب ہوگا۔ میہ بہت غلط مل ہے ایسا ہر گزنہیں کرنا جا ہے۔

#### ایک میاں جی کا قصہ:

ایک قصہ یاد آیا کہ میاں جی کے پاس چھوٹے چھوٹے بیچ بڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ بار باررج خارج کردیا کرتے تھے، میاں جی نے ان بچوں کو سمجھایا کہ ایسا کرنا گناہ کی بات ہے ایسا مت کیا کرو بلکہ اس وقت اُٹھ کر باہر چلے جایا کرواور یہ اصطلاح مقرر کردی کہ جب بیشاب کے لیے جانا ہوتو ایک انگل دکھا کرچھٹی لیا کرواور جب با بخانہ کے لیے جانا ہوتو ایک انگل دکھا کرچھٹی لیا کرواور جب با بخانہ کے لیے چھٹی لینی ہوتو دوانگلیاں دکھا دیا کرواور جب رت خارج کرنی ہوتو یہ کہا کروکہ استاذ جی چڑیا چھوڑ نے جار با ہوں اس سے پتا چلا کہ وہ میاں جی بڑے جھوڑ انے جار با ہوں اس سے پتا چلا کہ وہ میاں جی بڑے جس دارے جھے دارے کی بات انہوں نے بچوں کو بتائی ورنہ عام طور پر میاں جی میں اتنی میں موتی کے وہائے کو اسط پڑتا ہے۔

#### بیصنے کے آداب:

ایک ادب یہ ہے کہ جب کوئی شخص د ماغی کام میں معروف ہوتو اس کے قریب نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ اس کے قریب بیٹھنے ہے اس کا د ماغ مشوش ہوگا، توجہ بٹے گی، اس طرح کوئی شخص اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی پیشت کی طرف جا کرنہیں بیٹھنا چاہیے۔ حصرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ تشریف فر ما تھے، ایک شخص جا کر ان کی پیشت کے پیچھے بیٹھ گئے آپ تو حکیم الامت تھے علاج کرنا جانے تھے، اس لیے آپ اپنی جگہ ہے اس اور اس کی پیشت کے پیچھے بیٹھ گئے اب وہ ایک دم اپنی جگہ ہے جلدی سے اٹھنے لگا تو حضرت نے فر مایا کہ خبر دار، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، تا کہ تہمیں اندازہ ہوکہ دوسرے کے جیھیے بیٹھنے ہوتی ہے۔

# مجلس میں باتنیں کرنے کے آواب:

ایک اوب بہ ہے کہ جب دوآ دی آبس میں باتیں کررہے ہوں تو تیسرے خف کو ان کی باتوں کی طرف کان لگانا اوران کوسنمنا جا کر نہیں ، ہوسکتا ہے کہ وہ کو کی خاص بات کررہے ہوں۔ ای طرح ایک اوب بہ ہے کہ جس مجلس میں بین افراد ہوں تو ان میں دو کے لیے بہ جا کر نہیں کہ وہ آبس میں آہت آہت ہا تیں کریں۔ اس لیے کہ وہ تیسر اجھنس کے لیے بہ جا کر نہیں کہ وہ آبس میں آہت آہت ہا تیں کریں۔ اس لیے کہ وہ تیسر اجھنس کی سے جھے گا کہ بہ میرے خلاف باتیں کررہے میں۔ ای طرح آگر کسی مجلس میں تین یا تین میں ہے نیادہ افراد ہوں تو وہاں بہ جا کر نہیں کہ اس میں سے دوآ دمی ایلی زبان میں باتیں شروع کردیں جس کو دوسرے لوگ نہ بھھ سیس ، اس لیے کہ دوسروں کو یہ خیال ہوگا کہ ہمانہ ہو کہ اس کے کہ دوسروں کو یہ خیال ہوگا اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحانا ان چیز وں کی ممانعت فرمائی ہے گر آئے کے دور میں اقد س کی توجہ نہیں ۔ لہٰذا اس بات کا ہروقت خیال رکھنا جا ہے کہ کسی کو کسی وجہ سے اس طرف کسی کی توجہ نہیں ۔ لہٰذا اس بات کا ہروقت خیال رکھنا جا ہے کہ کسی کو کسی وجہ سے ایس کا ہروقت خیال رکھنا جا ہے کہ کسی کو کسی وجہ سے آبالی کی ترکت سے تکلیف نہ پہنچ جا ہے جس انسان کوآ خرت کی فکر ہوتی ہے تو اس کو ان کی ابتوں کا ہروقت خیال رہنا ہے۔

#### کھانے کے آواب:

اگر کسی جگہ پراجہ کی طور پرلوگ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھارہے ہوں تو بہت جھوٹے بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھانا کھانے گا تو بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھانا کھانے گا تو بھی اس کے منہ سے لقمہ باہر نکلے گا بھی اس کی ناک بہدرہی ہوگی ہوی وہ وہیں بیٹھ کر بیٹا بھی کر لے گا تو جولوگ ساتھ کھانا کھارہے ہوں گے ان پر کیا گزرے گی ،ان کو بھی تا ہوگ تھانا کھارہے ہوں کے ان پر کیا گزرے گی ،ان کو گھن آئے گی اور تکلیف ہوگی ، اس لیے اُصول میہ ہے کہ جب دو آ دی اکٹھے کھانا کھارہے ہوں تا نہ کھائے کہ اس کی وجہ سے کھانا دی ہوں تو ان میں سے کوئی بھی اس طریقے سے کھانا نہ کھائے کہ اس کی وجہ سے کھارہے ہوں تو ان میں سے کوئی بھی اس طریقے سے کھانا نہ کھائے کہ اس کی وجہ سے

دوسرے کو گفت آئے۔مثلاً وہ اس طرح کھانا کھار ہاہے کہ ساری اُنگلیاں سالن کے اندر ڈال کر اور روٹی ڈیوکر کھار ہاہے اس سے دوسروں کی طبیعت مکدر ہوگی بہر حال سے چند مثالیں میں نے بتادیں اگرانسان کے اندرفکر ہوتو ان سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے۔

# نیک ہونے کامعیار کیاہے:

جن لوگوں میں فکر ہوتی ہے وہ دین داری کا معیاد کس چیز کو قرار دیتے ہیں، سنیے!

ایک مرتبہ میں نے گھر میں کہد دیا کہ فلال خاتون نیک ہے، گھر والوں نے کہاوہ خاتون صفائی رکھتی نہیں، نیک کیسے ہوگئی؟ کیا کام کی بات کہد دی آج کل لوگوں نے نیک اس کو سنجھر رکھا ہے جس کے سر میں جو کمیں چل رہی ہوں، بد ہوآ رہی ہو بجلس میں اس کی رہ کا نکل رہی ہو، اس کی ذات ہے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہو پھر بھی وہ ہزئی نیک ہے، اس لیے وہ نماز پڑھتی ہے اور ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ فی وی کے سامنے بیٹھ کر کھٹ کھٹ تسبیح گھمار ہی ہے، سجان اللہ ہڑی نیک خاتون کو دیکھا ہے، ہڑی ہزرگ ہے، بھی ہاتھ سے تسبیح نہیں چھوڑتی جی کی وی وی کھتے ہوئے بھی تسبیح نہیں چھوڑتی جی کی وی وی کھتے ہوئے بھی تسبیح نہیں چھوڑتی جی کی وی وی کھتے ہوئے بھی تسبیح نہیں چھوڑتی ۔ حالانکہ ایسی ہڑرگ خاتون کے ہارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی ہڑے شہیں جھوڑتی ۔ حالانکہ ایسی ہڑرگ خاتون کے ہارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی ہڑے گئاہ کے اندر بھی مبتلا ہواوراس وقت بھی اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو۔

# وہ خض بیار ہے:

اگرکوئی انسان دنیا بھرکی عبادات کر ہے لین اس کے اندرایک خامی ایسی ہو جو اسلام کی نظر میں معیوب ہے تو اس کو نیک نہیں کہا جاسکتا لہٰذا اگر فرض کریں کہ اس خاتون کے اندرساری خوبیال موجود بیں لیکن صفائی کا خیال نہیں کرتی تو وہ کیے نیک ہوگئی؟ دین کے معالمے میں انسان کو ہوشیار رہنا چاہے۔ اگر پوراجسم تندرست ہے اور مکمل طور پرمسلمان نظر آرہا ہے لیکن اگر ذرابھی اسلام کے خلاف کوئی کام کرے گا تو

. اس کو پھر کممل مسلمان نہیں کہد سکتے بلکداس کو یہ نہیں گے کہ وہ بیار ہے مثلاً اگر کئی نے ہزارا دکام پڑمل کرلیالیکن ایک تھم پڑمل نہیں کیا تواس کو نیک نہیں گئیں گئے نیک جسی ہوگا جب تمام احکام پڑمل کر سے گالہٰ ذاجو صفائی کا اہتمام نہیں کرتاوہ نیک کیسے ہوگیا۔

# صفائی کی تاکید:

شریعت کاحکم بیہ ہے کدانسان صاف ستمرار ہے ،خود بھی صاف ستھرار ہے ،اپنالباس بھی صاف ستھرار کھے، برتن صاف ستھرے دیکھے، مکان صاف ستھرار کھے، بستر صاف ستقرار ہے،اس میں بد بواورمیل کچیل نہ ہو، داغ دھیے نہ ہوں ۔حضور اقد س صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا كه: فناءِ داركوصاف ركھو، فناء كا مطلب وہ جگه ہے جو گھر كى بيرونى و یوار سے باہر کمخق ہے،للہذا گھر کے سامنے جوراستہ ہے،مٹرک ہے وہ سب فٹاء دار ہے، اس کوصاف رکھوا ور جب گھر کے باہر والے جھے کوصاف رکھنا اتناضر وری ہے تو گھر کے صحن کومه ف رکھنا کتنا ضروری ہوگا اور پھر کمروں کوصاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ گھر کے اندر کے فرش اور بستر کوصاف رکھنااس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا اور بستر کی ہنسیت اینے لباس کوصاف رکھنا اس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا اورلباس کی بنسبت اپنے جسم کو صاف رکھنا اس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا اورجسم کی ہنسبت اینے دل کوصاف رکھنا اور تو بہاستغفار کرتے رہنا، گناہوں ہے بیچتے رہنااس سے زیادہ ضروری ہوا۔لہٰذا جب گھر کی اورلباس کی اورجسم کی صفائی کریں اس وقت ساتھ میں استغفار اور توبہ بھی کرتے رہیں تا کہ ول کی صفائی بھی ہوتی رہے۔

### اسلام كى عجيب تعليمات وآداب:

آخر میں خلاصہ مجھ لیں اوراس کوخوب یا در کھیں وہ یہ کہ تہجد پڑھ لینا، تبیجات زیادہ پڑھ لینا، تلاوت زیادہ کرلینا، نفل نمازیں زیادہ پڑھناوغیرہ اوران چیزوں کو مجھنا کہ یہ نیک ہونے کا معیار ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ سب سے پہلے در ہے ہیں گناہوں کو چھوڑ نا ہے، فاص طور پران گناہوں کو چھوڑ نا جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا جیسے لوگوں کو ایڈاءاور تکلیف پہنچانے کے گناہ سے بچناانتہائی ضروری ہے۔ شریعت نے اس حد تک حکم دیا ہے کہ کسی میتم بچے کے سامنے اپنے بچے سے بیار نہ کریں کیونکہ اس وقت اس نیچے کو اپنا باپ یاد آ جائے گاای طرح کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی ہے کوئی فاص لگاؤ کی بات نہ کریں اس سے اس کو اپنا شوہریاد آ جائے گا۔اسلام کی کیا مجیب تعلیم ہے لیکن کی بات نہ کریں اس سے اس کو اپنا شوہریاد آ جائے گا۔اسلام کی کیا مجیب تعلیم ہے لیکن اس کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ۔ آئ کل مسلمان کی ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ۔ فیال ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کررہے ہیں۔فکر نہیں ہے،اگر دلوں میں فکر بیدا ہوجائے تو یہ سارے مسئے طل ہوجا کیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب میں فکر پیدا فرماد سے اور گناہوں سے سارے مسئے طل ہوجا کیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب میں فکر پیدا فرماد سے اور گناہوں سے بچنے کی اور دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی فکرعطاء فرماد سے آئیں

#### دوسرول كوتكليف نه دينے كا أصول:

آپ کی ذات ہے کسی کو ایذاء اور تکلیف نہ پہنچی، اس کے بارے میں اُصول یہ ہے کہ''عدم قصدِ ایذاء'' کافی نہیں ہے، (یعنی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ کرنا کافی نہیں) بلکہ''قصدِ عدم ایذاء'' رکھنا ضروری ہے، (تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا ضروری ہے) وونوں کا فرق مجھے اور پھراس کے مطابق عمل سیجے۔

#### "عدم قصدِ ايذاء "كامطلب:

 جان ہو جھ کرتھوڑی لگائی ہے یا آپ رائے میں موٹر سائیل پرکہیں جارہے ہیں وہ موٹر سائیل کسی سے نگرائنی، اب آپ کہیں کہ میں نے جان ہو جھ کرتھوڑی ماری ہے۔ یہ انکیل کسی سے نگرائنی، اب آپ کہیں کہ میں نے جان ہو جھ کرتھوڑی ماری ہے۔ یہ ان معرم قصدِ ایذا، "ہے، یعنی میں نے ایذا، پہنچانے کا قصد نہیں کیا تھا، اس عذر کی وجہ سے نداس کود نیا کے قانون کے امتبار سے معاف کیا جائے گا اور ندآ خرت میں معاف کیا جائے گا کا در ندآ خرت میں معاف کیا جائے گا کھوٹ کیوں برتی۔ کیا جائے گا کھوٹ کیوں برتی۔

#### بيت الخلاء مين دُهيلو**ن كااستعال**:

ایک بات سیمجھ لیس کہ شہروں کے استنجاء خانوں میں جہاں گئرسٹم ہے وہاں وصیلوں کا استعال کرنا، چاہے وہ پھر ہو، یامٹی کا ڈھیلا ہو، ای طرح کپڑے کا استعال کرنا، کا غذ کا استعال کرنا، جائز نہیں۔ کیونکہ اگر آپ ان چیز وں کو استعال کریں گے تو اس سے گئر بند ہوجائے گا جس کے نتیج میں گھر والوں کو بلکہ محلّہ والوں کو تکایف ہوگ، اس سے گئر بند ہوجائے گا جس کے نتیج میں گھر والوں کو بلکہ محلّہ والوں کو تکایف ہوگ، جبکہ ڈھیلے کا استعال کرنامستحب ہے، اب ایک مستحب کوا داء کرنے کے لیے دومروں کو ایڈ اء پہنچانا ایعفن کھیلانا، بھاریاں بیدا ہونے کے اسباب بیدا کرنا کتنا ہڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے اس لیے استخاء کے لیے ان چیز وں میں سے سی چیز کو استعمال نہ کیا جائے البتہ نمیشو ہیپر استعمال کر سکتے ہیں۔

# استنجاء کے بعدلوٹے میں یانی جھوڑ دینا:

بعض لوگ استنجاء کرتے وقت لوئے میں پانی حجموڑ دیتے ہیں،استنجاء کے لیے لوٹا مجرا،اور پھر آ دھا پانی لوئے میں چھوڑ دیا، تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی خرابی اور بیاری چلتی ہے تو وہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، چنانچہ دنیا کے جس علاقے میں بھی جانا ہوا، یہ مرض ہر جگہ بایا، چاہے وہ پا کستان ہو، ہند وستان ہو،ایران ہو،سعودی عرب ہو،اور یہ مرض مردول میں بھی ہوتا ہے اور عور تول میں بھی ہوتا ہے۔

# استنجاء کے بعد یانی بہادیں:

جمعہ کروز بیان کے بعد جب میں اوپر جاتا ہوں اور استخاء خانے میں جاتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیان سننے کے لیے آنے والی خواتین میں بھی بیر مرض موجود ہو وہ لوٹے میں پائی چھوڑ جاتی ہیں۔ اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ پائی بچا کر کھول رکھا ہے۔ اتنی بات تو تھیک ہے کہ وضوء کا بچا ہوا پائی متبرک ہے اگر اس کو بچا کر رکھا لیا جائے اس نیت سے کہ متبرک بچھ کر تھوڑ اتھوڑ اس کو بیس گے، وہ بات تو سجھ میں آتی ہے کین استخاء سے بچا ہوا تو متبرک نہیں ہوتا۔ اس کو کیوں بچا کر رکھا جاتا ہے۔ یہ کام عقل کے استخال خلاف ہے، اصولی بات یہ ہوتا۔ اس کو کیوں بچا کر رکھا جاتا ہے۔ یہ کام عقل کے خلاف ہو، زیادہ پائی لینے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے لوئے میں زیادہ پائی لینے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے لوئے میں زیادہ پائی لینے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے لوئے میں بہایا فران اور بہادی معلوم نہیں اس کو کیوں نہیں بہایا جاتا حالانکہ پیشا ہ، پائخانے سے فارغ ہوئے کے بعد جمتنا زیادہ بہادیا جائے آتنا ہی جاتا حالانکہ پیشا ہوگی، بدہوئم ہوگی، تعفن دور ہوگا۔

# یانی بیجانے کے دونقصان:

اس یانی کو بیما کر رکھنے میں دونقصان ہیں:

ایک میہ ہے کہ بیراندیشہ ہے کہ اس پانی میں چیونٹیاں یا چھپکل وغیرہ گر کر مرجائے، پھر بعد میں جانے والاشخص اس پانی کو بغیر دیکھے استعمال کرلے تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔

ورسرانقصان بیہ کہ جب کوئی شخص کوئی برتن اُٹھا تا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے ہے اس کے وزن کا دھیان ہوتا ہے کہ اس کا کتنا وزن ہوگا۔ جب ہم بیت الخلاء میں نوٹا اُٹھاتے ہیں تو ذہن میں بیہ ہوتا ہے کہ بیہ خالی ہوگالیکن جب اس کو اُٹھایا تو

ا چا تک بہا چلا کہ اس میں تو پانی ہے ، اس وقت وہ لوٹا ہاتھ سے چھوٹے لگتا ہے ، اس کے نتیج میں دوسر ہے خص کو ایذ ا بھی ہوئی۔ ذبین اس کا پریشان ہوا ، اور اگر وہ لوٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا تو لوٹے کو بھی ضرب پنجی اور جو پانی گرااس کا بھی نقصان ہوا ، آپ کی ذراس ہے احتیاطی اور غفلت سے کتنے نقصان ہوئے ، اگر ذوق بی صحیح نہ ہو، فکر آخر ت ہی نہ ہو تو اس کو ان چیزوں کی طرف تو جنہیں ہوتی ۔

# میرے کرے میں صفائی کا اہتمام:

میں آپ کوایک عجیب بات بناتا ہوں وہ یہ کہ میں او پرجس کمرے میں بیٹھتا ہوں وہ ہر وفت چاروں طرف ہے بندر ہتا ہے، کوئی گھڑ کی کھی ہوئی نہیں رہتی ، حالا نکہ اس میں بوقت ضرورت بتیاں بھی جلائی پڑتی ہیں اگر کسی وفت بتی چلی جاتی ہوت وقت میں اگر کی کھولٹا ہوں تو بجیب منظر نظر آتا ہے، وہ عجیب منظر سے کہ ہمارے گھر میں صفائی کا بہت اہتمام ہوتا ہے مگر جب میں دروازہ کی کھولٹا ہوں اور سورج کی روشنی اندر آتی ہے تو میں کمرے میں دیکھتا ہوں کہ کہیں چیونئی مرک پڑی ہیں۔ ان کود کھے کر معلوم ہوتا ہے کہیں چیونئی مرک پڑی ہیں۔ ان کود کھے کر معلوم ہوتا ہے کہیں جونا ہوں کہ کہیں چیونئی مرک پڑی ہیں۔ ان کود کھے کر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو بالکل بھی صفائی نہیں ہے، سب پچھ نظر آر ہا ہے۔

# قلب میں روشنی ہونی حیاہیے:

اس سے بیسبق ملا کہ اگر قلب میں روشی نہیں ہے اور فکر آخرت نہیں ہے صفائی نہیں ہے تو پھر دنیا بھر کی خرابیاں ، نقائص اس ول میں ہوتے ہیں ،لیکن نظر نہیں آئے۔اگر کمرے میں اندھیرا ہوتو پھر کمرے میں سانپ ہوں ، پچھوہوں ، کا نئے ہوں ، پچھ بھی ہو، وہ نظر نہیں آئیں گے اور اگر کمرے میں اُجالا اور روشنی بوتو اس میں مری ہوئی چیونی بھی نظر آئے گی جوں اور کھٹل بھی نظر آئیں گے۔

یہ باتیں جومیں بتار ہاہوں، عام مذاق کے مطابق سیمجھا جاتا ہے کہ یہ فضول ہاتیں ہیں، یہ اس لیے سمجھا تا ہوں کہ قلب کے اندرصفائی نہیں ہے، ہاں اگر فکر ہواور قلب میں صفائی ہوتب بتا جلے کہ یہ کتنی اہم باتیں ہیں۔ بہر حال، استنجاء کے بعد لوٹے میں پانی بچاکر نہ رکھاکریں، اگر نیج جائے تو اس پانی کو بہادیں۔

### ۇعاء:

اب دُعاء فر مالیں کہ یااللہ! ہم سب کو تیجے معنی ہیں مسلمان بنادے، فکر آخرت عطاء فر مادہ بن محبت اور فرمادے، شوق وطن آخرت عطاء فر مادے، آخرت کو بنانے کی فکر عطاء فر مادا بن محبت عطاء فر ماد و نیا کے مسافر خانہ ہونے کا استحضار عطاء فر ما۔ و نیا کے مسافر خانہ ہونے کا استحضار عطاء فر ما۔ یااللہ! د نیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کا نمونہ بنا، کہ جب ہم د نیا کی نعمتیں وکی عطاء فر ما۔ یااللہ! د نیا کی نعمتیں یاد آجا کیں اور پھران کا شوق اوران کی طلب اور ترث پ عطاء فر ما۔ ان انمال کو کرنے کی تو فیق عطاء فر ما جوجہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے ہوں، یا اللہ! ان بدا عمالیوں اور گناہوں سے ہماری حفاظت فر ما جوجہنم میں لے جانے والے ہوں، یا اللہ! ان بدا عمالیوں اور گناہوں سے ہماری حفاظت فر ما جوجہنم میں لے جانے والے ہوں، یا اللہ! ان بدا عمالیوں اور گناہوں سے ہماری حفاظت فر ما

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى الله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.

である。ないないできる。ないないないないないないないないない。 العُونية عِ وُاللَّهُ قَالًا: يقامت بزار لامق سيهزم (مواة)



وعظ فقة العظم فقر القرض في ريث في أحمد منارمة التالا

> ناشىر كتابچىكى ئىستىدد كىنى سەد،

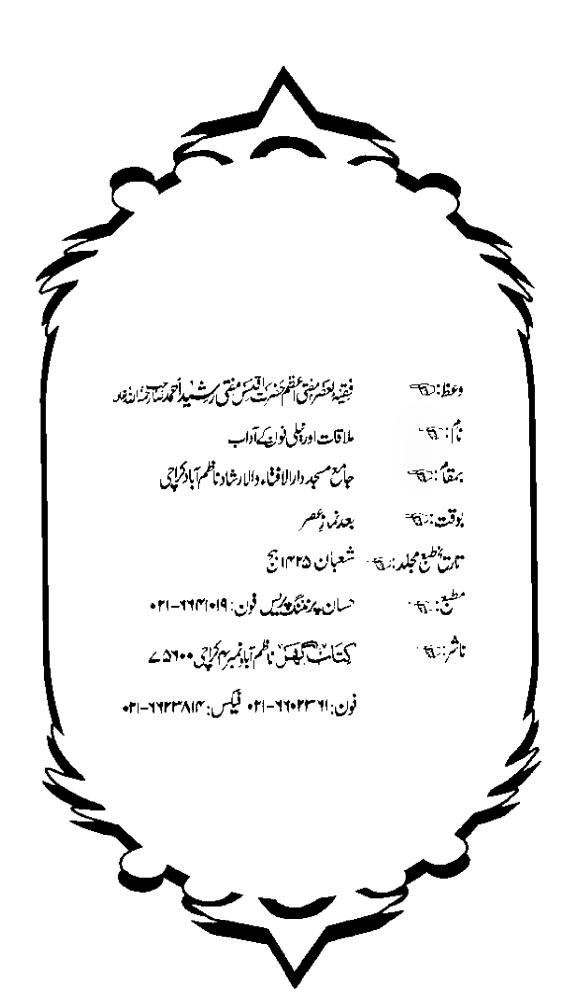

# وعظ ملا قات اور ٹیلی فون کے آ داب

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُن سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُن لَكُ وَنَشُهَدُ أَنْ لاَ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ مَعْدَا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى وَحَدَهُ لاَ هَا إِلَهُ إِلَهُ وَصَحُبةً أَجْمَعِينَ. الله وَصَحُبة أَجْمَعِينَ.

أمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

### آ دابِ معاشرت کے دواُصول:

آج کل ہم میں ہے بہت ہے جضرات کومعاشرت کے آ داب کاعلم نہیں، کہ وہ کیا آ داب ہیں؟'' آ داب معاشرت'' کا مطلب ہے'' جینے کے طریقے'' یعنی آنا جانا، اُٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان سب کوکس طرح انجام دی؟ اس کے لیے اصول سمجھ لیں:

پہلااصول یہ ہے کہانسان آنا جانا اُٹھنا بیٹھنااور دوسرے سے میل ملاقات اس طرح کرے کہ اس کے نتیج میں نہ اس کی ذات کو تکلیف ہواور نہ ہی دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ دوسرااصول ہیں البتہ اس کی جزئیات غیر محصور ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہیں البتہ اس کی جزئیات غیر محصور ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے'' آ داب المعاشرت' اگر اس رسالے کو مکمل پڑھ لیا جائے اور اس میں بزار مثالیں بھی کھی ہوں، پھر بھی وہ مثالیں بی ہیں۔ زندگی کے آ داب کا معاملہ ان مثالوں میں مخصر نہیں رہے گا بلکہ جب اللہ تعالیٰ بصیرت عطاء فرماتے ہیں تو انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ رہے کام مجھے کس طرح انجام دینا جا ہے کے میں کرنا جا ہے۔

# عمل کے لیے فکری ضرورت:

آ داب مع شرت کے بید دواصول تو میں نے بتادیے۔لیکن جب تک انسان گلتا نہیں اور محنت نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا اوراس کے اندرفکر نہیں ہوتی تو اس کو پتا بھی نہیں چاتا کہ میں یہاں ان اصولوں کے خلاف کررہا ہوں یا نہیں۔اس کی ایک دومثالیں جن میں بہت زیاد دغفلت ہوتی ہے وہ بتادیتا ہوں۔

### ملاقات کے دوسبب:

آب کوئس سے ملاقات کے لیے جانا ہے، اس ملاقات کی دو وجہیں ہوسکتی ہیں، ایک مید کہ آپ کوائ مخص سے کوئی کام ہے، دوسرے مید کہ صرف ملاقات کے لیے اور محبت کاحق اداء کرنے کے لیے جانا ہے۔

# نيك لوگول يسي علق ركيس:

ویسے محبت نیک ہی لوگوں کے ساتھ رکھنی جا ہیے۔حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

لا بأكل طعامك الاتقى (منداحم،مندطيالي)

تیرا کھانا صرف متقی آ دمی کھائے ، کوئی دوسرا نہ کھائے۔متقی ہے مراد زیادہ شبیج

پڑھنے والانہیں بلکہ اس سے مرادوہ مخف ہے جو گنا ہوں سے بچنے والا ہے لہذا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جورات دن گنا ہوں سے بچنے ہیں صرف وہی تیرے مہمان ہونے چاہئیں۔اس کا بیمطلب نہیں کہ اگر کوئی دوسرا مخفی مہمان بن کر آ جائے تو اس کو کھانا نہ کھلاؤ بلکہ اگر کا فربھی مہمان بن کر آ جائے گا۔ حدیث کا کھلاؤ بلکہ اگر کا فربھی مہمان بن کر آ جائے تو اس کو بھی کھانا کھلا یا جائے گا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم تعلقات ہی متقی لوگوں کے ساتھ رکھو، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ تعلق میں اس کی آ مدور فت ہوتا ہے، آمدور فت انہی لوگوں کی ہوتی ہے، جس کے ساتھ تعلق نہیں اس کی آمدور فت عام طور پرنہیں ہوتی لہذا آ ب ا بیخ رضتے نا طے کرنے میں، تجارت کرنے میں، اور دوسرے معاملات کرنے میں متقی لوگوں کو جلاش کرد، کیونکہ جب ان سے تعلقات ہوں کے تو بہی لوگ مہمان بنیں گے۔

# حضورصلی الله علیه وسلم کی ایک وُعاء:

ا يك دوسرى حديث مين حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب: "اَفُطَوَ عِنُدَكُمُ السَّائِمُونَ وَاكْلَ طَعَامَكُمُ الْآبُوارُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ" (ابن ماجه، جمع الزوائد)

یددر حقیقت دُعاء ہے کہ آپ کے یہاں روزہ دارلوگ اپنے روزے افطار کرتے رہیں اور فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دُعاء کرتے رہیں اور فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دُعاء کرتے رہیں اس صدیث میں بیفر مایا کہ روزہ دارلوگ آپ کے پاس افطار کیا کریے رہیں۔ بیجب ہوسکتا ہے جب آپ کا تعلق روزہ داروں کے ساتھ ہو۔ کیونکہ تعلق کی بنیاد پر وہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے اور آپ نے ان کوافطار کی کرنے کی دعوت دے دی، اس طرح بیافظار کرانے کی سعادت آپ کوحاصل ہوگئی۔

### افطاری کی دعوت کے نقصا نات:

آج کل جوافظاری کی دعوت کی رسم چل پڑی ہے، وہ غلط ہے اس رسم کا سب سے

بڑا نقصان ہے ہے کہ مغرب کی جماعت جاتی رہتی ہے، افطاری کی غرض ہے جواوگ دعوتیں کھاتے اور کھلاتے ہیں وہ مغرب کی نماز جماعت ہے، بیس پڑھتے اور اگر پڑھتے ہیں ہمجد کی جماعت بہر حال چھوٹ جاتی ہے ۔۔۔۔۔ بھی ہیں تواپی الگ جماعت کر لیتے ہیں ہمجد کی جماعت بہر حال چھوٹ جاتی ہے ۔۔۔۔۔ دوسری خرابی اس کی ہے کہ یہ دعوت قرض ہوجاتی ہے جب ایک نے افطاری کی دعوت کر دی تو دوسرا ہی ہے کہ جب اس نے ہماری دعوت کی ہوتواب ہم بھی ان کی دعوت کریں ،اس قرض ہے چھوٹے کی بڑی آ سان ترکیب ہے کہ جب دوسراکوئی شخص شہبیں دعوت پر مجبور کر ہے تو اس کی دعوت کھا لیجے اور خود کسی کی دعوت مت کیجے۔ وہ خود بی ہے ہو گا کہ بیتو بھی ہماری دعوت کرتا بی نہیں چلواس کی جان چھوڑ و۔ اس لیے دہ خود ہی ہے سے کہ بیتا ہم ہماری دعوت کرے گا۔

# تمهارا كهانا نيك لوگ كهائيس:

اس دُعاء میں دوسراجملہ بیار شادفر مایا: 'واکل طعامکم الابواد" آپکا کھا تا اس دُعاء میں دوسراجملہ بیار شادفر مایا: 'واکل طعامکم الابواد " آپکا کھا تیک لوگ کھا کیں۔ بیہ جب بی بوگا جب آپ لوگوں کی دوست بھی نیک لوگ آپ کے پاس کھا تا ہوگ ، پھر نیک لوگ آپ کے پاس کھا تا ہیں گے۔ دوست بھی نیک ہوگئے اور آپ کے دوست بھی نیک ہوگئے اور آپ کے باس کھا کیں گے۔ جب آپ بھی نیک ہوگئے اور آپ کے دوست بھی نیک ہوگئے اور آپ کے پاس نیک لوگوں کی آمدورفت ہوئی تو پھر فرشتے تمبارے لیے رحمت کی دُعا کیں کرنے لیس نیک لوگوں کی آمدورفت ہوئی تو پھر فرشتے تمبارے لیے رحمت کی دُعا کی فرماتے ہیں کہ ''اکل طعامکم الابواد الحق صاحب مظلیم لطفے کے طور پراس دُعاء پر فرماتے ہیں کہ ''اکل طعامکم الابواد "بیتی تمہارا کھانا' 'ابراز' بی کھا تارہ ہے۔

# نيك آدمى يع محبت ايمان كى علامت:

بہر حال بات بیچل ربی تھی کہ معاشرت کے آداب کیا ہیں؟ ایک ادب میہ کہ کہ کہ کہ مہر حال بات میں ندایئے آپ کو تکلیف ہو۔ وہ ملاقات

تکلیف کا باعث نہ ہو۔ اس لیے جب آپ سی سے ملاقات کے لیے جا کمیں گے تو جائے کے دوسبب ہول گے ایک یہ کہ آپ کسی کام سے ان کے پاس جارہ ہیں۔ دوسرے یہ کہ صرف ملاقات بی مقصود ہے۔ نیک آ دمی کے پاس صرف اس لیے جانا کہ یہ نیک ہے، اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی اور تعلق نہیں، اور اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں۔ بلکہ اس سے صرف اس لیے ملاقات کے لیے جارہے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ بلکہ اس سے صرف اس کے کامل اور مقبول ہونے کی علامت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا:

رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه (متفل عليه)

یعنی جو دوشخص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ای محبت کی وجہ سے ملاقات کرتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کواپنے عرش کے سائے ہیں جگہ عطا یفر مائمیں گے۔

# سے ملاقات کے لیے پہلے وقت لے کیں:

بہرحال اگر آپ کوکسی دوسرے کے پاس کسی کام سے جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ
ہرحال اگر آپ کے سے اس کواطلاع کرنے کی اور ملاقات کے لیے دفت کی تعیین کی کوئی
صورت ہوسکتی ہوتو پھر بغیر اطلاع کے اور بغیر دفت کی تعیین کے اس کے پاس نہ
جائیں ..... بلکدا گرخط کے ذریعہ کام چل سکتا ہے تو پھر جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ چند
روز میں گھر بیٹے اس کا جواب آپ کوئل جائے گا ..... اور اگر ٹیل فون کی ہولت موجود
ہے تو ٹیلی فون پر بات کر کے کام کر لیجے۔ جانے کی ضرورت نہیں اور اگر جانا ہی ضروری
ہوتو پھرخط یا ٹیلی فون کے ذریعہ یا کسی اور ذریعہ سے دقت متعین کریں کہ فلال وقت
میں ہم فلال کام کے لیے آنا جا ہے ہیں ،کسی دوسرے کے پاس کسی کام کے لیے جانے
کی طریقہ ہے۔ یہ آداب معاشرت کا حصہ ہے۔

# اظہار محبت کے لیے ملاقا کے لیے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں:

اوراگراس شخص سے کوئی کام نہیں ہے، بلکہ صرف محبت کے اظہار کے لیے ملاقات کے لیے جارہے جی تواس صورت میں آرام اور بہتری ای میں ہے کہ پہلے ہے وقت کی کوئی تعیین نہ ہو۔ بکہ اچا تک چلے جا کمیں اسساس اچا تک جانے میں بہت سے فاکدے ہیں:

ایک فائدہ سے کہ اگر آپ وقت ہی لیتے رہے تواس کا بھیجہ سے ہوگا کہ آپ این کواطلاع دی کہ میں آنا چاہتا ہوں ، انہوں نے کہا میں آج فارغ نہیں ہوں ، کی اور دن آپ ملاقات کے لیے آھے۔ جب وہ فارغ ہوئ تو آپ فارغ نہیں بھی ان کو ملاقات سے عذر اور اگر ہلااطلاع کے ویے ہی کو ملاقات سے عذر اور اگر ہلااطلاع کے ویے ہی چلے گئے تو اظہار محبت کا کام تو ہو ہی ہوجائے گا۔ کیونکہ اگر جانے کے بعد ملاقات بھی ہوگی تب تو فلاہ را بھی کام ہوگیا۔ اور اگر ملاقات نہیں ہوئی اور آپ وہاں سے پیغام چھوڑ ہوگی تب تو فلاہ را بھی کام ہوگیا۔ اور اگر ملاقات نہیں ہوئی اور آپ وہاں سے پیغام جھوڑ آگے کہ میں ملاقات کے لیے آیا تھا آپ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ کام بچھ نہیں تھا، صرف ملاقات ہی مقصود تھی۔ اس صورت میں مقصد پھر بھی پورا ہوگیا۔ اور اس کی وجہ سے اور زیادہ محبت بڑھے گی۔ اس لیے کہ اس کو خیال ہوگا کہ یہ ہماری خاطر آئے تھے اور تہم مل نہیں سکے۔ چلیے ہم ہی وہاں پہنچ جا ئیں اب وہ آگئے اور آپ نہیں ملے پھر بھی کام تو ہوگیا۔

# ڈ اکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بلااطلاع جاتا:

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف ان کی زیارت کے لیے جب بھی جانا ہوتا ہے تو میں پہلے سے بھی نہیں بتا تا کہ میں آرہا ہوں۔ حالانکہ نملی فون کی بردی سہولت موجود ہے۔ بس اچا نک ان کے گھر پر پہنچ گئے اگر موجود ہیں تو

ملاقات ہوگئی۔اگرموجودنہیں تو پیغام چھوڑ دیا کہ ہم آئے تھے۔اب بیہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم واپس گھر پہنچے تو ان کا ٹیلی فون آجا تا کہ بہت افسوں ہوا کہ آپ تشریف لائے، ملاقات نہ ہوگی، میں کہتا کہ بس ملاقات ہی مقصودتھی، دُعاء کرد ہیجے، بس بہی کافی ہے۔۔۔۔۔بہرحال مصرف ملاقات کے لیے جانا ہوتواس میں وقت نہیں لینا جا ہے۔

### اجانك جانے كافائده:

اچا تک پینی جانے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ملاقات ہوگئ تو وہ اس ملاقات کو نعمت غیر مترقبہ سمجھے گا کہ دوست سے اچا تک ملاقات ہوگئ ۔ حدیث شریف میں یہ دُعاء آتی ہے کہ یا اللہ! میں ''نعمت غیر مترقبہ'' طلب کرتا ہوں ، اور نا گہانی آفت سے بناہ ما نگما ہوں … کیونکہ اگر نعمت اچا تک مل جائے جس کا وہم وگمان بھی نہ ہوتو سروراور خوشی ما نگما ہوں … کیونکہ اگر نعمت اچا تک کوئی مصیبت آج نے تو اس کا صدمہ اور اس کا احساس زیادہ ہوتی ہے ، خدا نخواستہ اگر اچا تک کوئی مصیبت آج نے تو اس کا صدمہ اور اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔

# حضرت مفتى محمشف صاحب رحمه الله تعالى كااحا تك آجانا:

ایک مرتبه حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله تعالی اجا تک مجلس میں تشریف لے آئے ایک دوست نے زور ہے کہا کہ: سجان الله ، فعمت غیر مترقبہ ہے ، بیا من کر حفرت مفتی صاحب نے فر مایا کہ معلوم نہیں کہ نعمتِ غیر مترقبہ ہے ، یا آفت نا گہانی ہے ، جو جا ہو کہ لو ، ..... جس کو محبت ہوگی وہ اس اچا تک آنے کو ' نعمت غیر مترقبہ' کہانی ہے ، جو جا ہو کہ لو ، .... جس کو محبت ہوگی وہ اس کو ' آفت نا گہانی' کے گا کہ بیہ کہاں ہے اچا تک مصیبت آگئی۔

# حضرت مولا ناخير محمرصاحب رحمه الله تعالى كااحا تك آنا:

حضرت مولانا خيرمحم صاحب رحمه الله تعالى كاليمعمول تفاكه جب بهى ملتان سے

کرا چی تشریف لاتے تو یہاں ضرور تشریف لاتے ، پھی ایس نہیں ہوا کہ وہ کرا چی تشریف لائے ہوں اور یہاں نہ آئے ہوں ، اور پھر جب بھی آتے تو بغیر اطلاع کے اچا تک تشریف لائے ۔ عمواً عصر کے بعد ہم مسجد میں ایسے بیٹے ہوئے ہیں ، ہاتیں ہور ہی ہیں اور اچا تک نظر پڑی کہ مولانا تشریف لارہ ہیں۔ اس وقت کتنی خوشی ہوتی تھی۔ بہر حال محبت کا اصول یہ ہے کہ بغیر بتائے ہوئے محبت کے حقوق اداء کیجیے۔ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

# جانے کی بجائے فون سے کام لیں:

البت کسی کام سے دوسرے کے پاس جانا ہوتو وقت لے کر اور اطلاع دے کر پھر جا کمیں۔ بغیر اطلاع کے جانے سے خود بھی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور دوسرے کو بھی تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ پیسے کا بھی نقصان ، وقت کا بھی نقصان اور مشقت اور تکلیف اور پریشانی الگ ہوگ۔ بلکہ اگر ٹیلی فون کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو جانے کی تکلیف بھی مت سیجے اور اگر خط کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو بلک فون بھی استعمال بات کی تکلیف بھی مت سیجے اور اگر خط کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو ٹیلی فون بھی استعمال بہت کے تکلیف بھی مت سیجے اور اگر خط کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو ٹیلی فون بھی استعمال بہت کے تکلیف بھی مت سیجے اور اگر خط کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو ٹیلی فون بھی استعمال بہت کے تکلیف بھی مت سیجے۔

# ٹیلی فون کی بجائے خط کے ذریعہ کام لیں:

اگرانسان میں عقل ہوتو اس کو بات ہم جھانی نہیں پڑتی کیونکہ جدب عقل صحیح ہوتی ہے تو وہ عین شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خط کے ذریعہ کام چل سکتا ہوتو ٹیلی فون استعال نہ سیجے۔ یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ وونوں کے درمیان موازنہ کریں گے۔ مثلاً آپ نے خطاکھا، وہ خطاس شخص کے گھر میں وونوں کے درمیان موازنہ کریں گے۔ مثلاً آپ نے خطاکھا، وہ خطاس شخص کے گھر میں موجوز نہیں۔ یا وہ شخص اس وقت کسی کام میں مشغول ہے، مثلاً وہ نماز پڑھ رہا ہے، یا سور ہاہے، یا کھانے پینے میں مشغول ہے، یا کسی اور کام

میں مشغول ہے، کیکن بہرصورت خط اس کے پاس پہنچ گیا، جب اس کواس کام سے فرصت ہوگی وہ اطمینان ہے اس کو بڑتھ لےگا۔

### فون کرنے کے نقصانات:

کیکن اگرآپ نے اس کو ٹملی فون کیا اور وہ گھر پر موجود نہیں تھا تو آپ کا ٹملی فون ضائع گیا،اب بہ ہے کہاس کے لیے بمیسیج '' پیغام چھوڑ و کہان صاحب کو بیسیج دے وینا،اب ہوتا یہ ہے کہ جس کوفون پرمیسیج دیا وہ بھی بھول جاتا ہے۔ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب کو ٹیلی فون کیا وہ گھریزہیں تھے، میں نے کہا کہ اچھاان کو بتادینا کہ'' رشید احمر'' کا فون آیا تھا۔ میں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگایا، دو تین روزگز رگئے ،ان کا فون نہیں آیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ ایسے آ دمی تونہیں ہیں۔ان کوتو جا ہے تھا کہ جلدی ہے مجھ سے بات کرتے۔ دو تین روز کے بعد یا توان کا ٹیلی فون آیا میں نے کیا توان ہے میں نے یو حیما کیابات ہے؟ آپ کو پیغام نہیں ملا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے پیہ پیغام ملاتھا کہ:''مسٹررشیداحم'' ہات کرنا جا ہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میرے جانبے والوں میں''مسٹررشیداحمہ'' تو کوئی نہیں ہے، بہت سوچتار ہالیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس واقعہ کے بعد ہے میں نے اپنے نام کے ساتھ''مفتی'' نگا ناضروری مجھ لیا ہے، تا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ اگر و ہے ہی صرف نام بتادیتا ہوں تو لوگ'' مسٹر'' ہی سمجھتے میں اس لیے کہ دنیا میں مسٹر زیادہ ہیں مولوی اور مفتی کم ہیں اس لیے اگر کوئی'' رشید'' بتائے گا تو''مسٹررشید''ہی ان کی زبان پرآئے گا۔دل میں بھی''مسٹر' ہی جائے گا۔ بہرحال ٹیلی فون کرنے میں ایک بینقصان ہوتا ہے کہان کواطلاع ہی نہیں ہوتی۔ جبکه خط میں بید دنوں 🗳 کدے موجود ہیں ،ایک بیر کہ وہ خط مکتوب الیہ کوضر ور ملے گا ، آگر اس وفت نہیں ملاتو دو جا رتھنٹوں کے بعدل جائے گا۔

# ٹیلی فون کے ذریعہ دوسرے کو تکلیف:

دوسرافرق ہے ہے کہ جس وقت آپ نے ان کو ٹیلی فون کیا،اس وقت وہ صاحب موجود تھے،اورانہوں نے آپ سے بات بھی کرلی، ہوسکتا ہے کہ ان کواس وقت کی کام کی جلدی ہواوران کا دہائے اس وقت حاضر نہ ہولیکن آپ کے فون آنے کی وجہ سے ان کو وہ کام چھوڑ نا پڑا، اور آپ کا فون سنما پڑا۔ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی اور اس تکلیف کا سب آپ ہے ، مثلا اس کو بیٹا ب کی حاجت ہے اور عین وقت میں آپ کا ٹیلی فون آگیا۔اب وہ اس انظار میں ہے کہ جلدی سے بات ختم ہوتو ہیت الخلاء جاؤل یا نماز کا اور جماعت کی فون آگیا،اب یا تو آپ سے معذرت کرے کہ ابھی جماعت کی وقت ہے،اس وقت آپ کا فون آگیا،اب یا تو آپ سے معذرت کرے کہ ابھی جماعت کی فماز چھوڑ کر آپ کا فون سے، خط کے اندر یہ با تیں نہیں ہیں، اس لیے کہ خط کے پینچنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فوراً اس کو کھول جائے اور فوراً اس کو پڑھا جائے بلکہ اطمینان سے جب فرصت ہواس کو کھول کر پڑھ لیں۔

# ٹیلی فون کی وجہ ہے کھانا جھوڑا:

ٹیلی فون میں اکثریہ بھی ہوتا ہے کہ جس کوآپ نے فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی کھانا کھار ہاہے اور ٹیلی فون سننے کے لیے کھانا جھوڑ کرآنا پڑتا ہے، خط میں یہ تکلیف بھی نہیں۔

تیسرافرق میہ ہے کہ بعض اوقات ٹیلی فون پر آپ جو بات کرنا جائے ہیں وہ اتی اہم اور ضروری ہوتی ہے کہ اس پر پھو خور کرنا پڑتا ہے اور سوج کر جواب وینا ہوتا ہے، ٹیلی فون پر سوچنے کا وقت اور موقع نہیں ہوتا۔ بلکہ فور اُجواب وینا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ٹیلی فون بند کرنے کے بعد خیال آتا ہے کہ بیہ بات اس طرن

کہنی چاہیے تھی اور فلاں بات کہنی تھی ، وہ تو کہی نہیں اور اگر خط سامنے ہوگا تو اطمینان سےاس کو پڑھ کرسوچ کرغور وفکر کے بعد پورے طور پرضچے جواب لکھے گا۔

# ملى فون بربات غلط بحصنے كااختال:

چوتھافرق یہ ہے کہ ٹیلی فون پر کسی نے آب سے پچھ پوچھا تو ہوسکتا ہے کہ آ ب نے اس کی بات پورے طور پر بچھی نہ ہواور جواب دے دیا ہو، جس کے اندر غلطی کا اختمال موجود ہے اورا گر خط سامنے ہوگا تو اس کو بار بار پڑھ کر بچھنا آ سان ہے اور اچھی طرح سبچھنے کے بعداس کا جواب کھا جائے گا۔

# ٹیلی فون پرمسکہ بتانے میں خطرہ:

پانچوال فرق میہ ہے کہ اگر ٹیلی فون پر کسی نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا، اور آپ نے جواب دے دیا بعد میں اس نے کہا کہ میں نے تواس طرح کہا تھا، اب یا تواس کے کہنے میں غلطی ہوگئی، یا آپ کے سجھنے میں غلطی ہوگئی؟ یا اس نے جان بوجھ کر بعد میں اپنا بیان بدل دیا۔ لیکن اگر اس کا سوال لکھا ہواسا منے موجود ہوگا تو وہ اس کو بدل نہیں سکتا۔

### فتوىٰ دينے كا أصول:

ای وجہ نے فتو کی کا اُصول ہے ہے کہ جس کا غذیر سوال ہو جواب بھی اس کا غذیر ہو، یا
ای کا غذیہ خروج ہو۔ بقیہ جواب دوسرے کا غذیر چلا جائے تو پچھ حرج نہیں ، کم از کم
جواب ای کا غذیہ خروج ہوجس کا غذیر سوال ہے کیونکہ اگر جواب اس کا غذیہ خروج
نہیں ہوگا تو ہوسکتا ہے کہ وہ خض اس سوال کی جگہ دوسرا سوال لگا دے اور پھر یہ کیے پتا
چلے گا کہ آپ نے جو جواب لکھا تھا اس کا سوال کیا تھا؟ یہ ای وقت پتا چلے گا کہ جب
ای کا غذیر جواب لکھا جائے جس پرسوال ہوتح بری سوال میں یہ فائدہ ہے۔

### خطاور ٹیلی فون میں مواز نہ:

حضرت مولا ناشبیرعلی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی ناظم آباد نمبر میں رہائش تھی،
ان کے یہاں ٹیلی فون بھی موجود تھا مگر جب ان کو مجھ ہے کوئی بات پوچھنی ہوتی تو وہ مجھ کو خط لکھتے تھے اور پھر ہم بھی ان کو خط کے ذریعہ جواب دیتے تھے۔ حالانکہ ان کی رہائش یہاں سے بہت قریب تھی۔ اب بید یکھیے کہ ناظم آباد نمبر مسے خطر دوانہ ہور ہا ہے اور ناظم آباد نمبر مہبی میں وصول ہور ہا ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں ٹیلی فون کروں اور اس وقت آپ کسی کام میں مشغول ہوں اس کام کوچھوڑ کر ٹیلی فون سننے کے لیے آئیں یا میں بیغام چھوڑ دوں، پھراس کے جواب میں آپ ٹیلی فون کریں، میں اس وقت ٹیلی فون پر بیغام چھوڑ دوں، پھراس کے جواب میں آپ ٹیلی فون کریں، میں اس وقت ٹیلی فون پر موجود نہ ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے خط کی نعمت عطاء فرمائی ہے، گھر جیٹھے جیٹھے اطمینان سے جو فارغ وقت ہواس میں دماغ کو حاضر کرکے خط لکھیے۔ اگر چہ جواب میں پچھ دیر تو ہوجائے گی لیکن اظمینان کی بات تو ہوجائے گی۔

# شلی فون پرخرچ زیاده خط می*س کم*:

چھٹا فرق میہ ہے کہ ٹیلی فون پر پیسا زیادہ خرچ ہوتا ہے، خط پر پیسے کم خرچ ہوتے ہیں ، اور صالع بھی نہیں جاتے جبکہ ٹیلی فون پر پیسے بعض مرتبہ ضائع بھی ہوجاتے ہیں کیونکہ اس کا بھی امکان ہے کہ آپ کوئی بارٹیلی فون کرنا پڑے تب جاکر بات ہو۔

### صرف ضرورت کے دفت فون کریں:

البت الرخط ہے کا مہیں چل سکایا خطاتو لکھ دیا لیکن جواب میں تا خیر ہوگئ ، اور آپ
کو جواب کی جلدی ضرورت ہے یا ہے کہ کسی سے ایسی محبت ہے کہ اس کی آ واز سننے کو بھی
جی جا ہتا ہے ، یہ بھی ضرورت میں داخل ہے لیکن بے کا رمحبت نہیں کرنی چا ہیے اور طالب
علم دین کوتو کسی سے محبت ہی نہیں کرنی چا ہیے۔

# مجھی ذاتی مقصد ہے فون ہیں کیا:

میں سوچناہوں کہ میں نے بھی کسی کواپنے ذاتی مقصد کے لیے ٹیلی فون کیا یا نہیں تو جھے یا ذہیں آتا کہ میں نے بھی کسی کو ٹیلی فون کیا ہواس لیے کہ دنیا میں کوئی ہمارا ہے ہی نہیں جس کو ٹیلی فون کر وں۔ اولا تو لوگ خود ہی اپنے مقاصد کے لیے ٹیلی فون کر سے ہیں بچھلوگ اپنے مسائل کے لیے ٹیلی فون کر تے ہیں۔ اب اگر میں ٹیلی فون کر وں گاتو وہ کسی دینی مسئلے ہی کی خاطریاد پی مسلمت کی خاطر کروں گا۔ اپنا ذاتی کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں۔ سے جات تو ہے کہ دنیا میں کوئی ہمارا ہے ہی نہیں۔ کیونکہ کسی سے دنیاوی تعلق ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنادیا ہے ورنہ دوسرے حضرات کے تو ہڑے تعلقات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنادیا ہے ورنہ دوسرے حضرات کے تو ہڑے تعلقات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنادیا ہے ورنہ دوسرے حضرات کے تو ہڑے تعلقات ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ٹیلی فون کرتے ہیں ہڑی خط و کتابت ہوتی ہے ، ہڑی دعو تی ہی ہوتی ہیں۔ ہمیں تو ان کا مول کے اندر ہوتی ہیں۔ ہمیں تو ان کا مول کے اندر وتت کی قدر کرنی چاہے۔

# يهلي خط، پھرفون پھرملا قات:

بہر حال پہلے در ہے میں خط کے ذریعہ کام لیجے اگر اس ذریعہ سے کام نہ ہو سکے تو پھر دوسرے در ہے میں فیلی فون سے کام لیجے ۔ البت اگر ان طریقوں سے کام نہ چل سکے تو پھر تیسرے در ہے میں ملاقات کر کے کام کرائیں۔ یہ ملاقات انتہائی مجبوری کی حالت میں کریں، اور ملاقات کے لیے جانے سے پہلے وقت لے لیں اور اطلاع کریں، پھر ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے میاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ صاحب موجود نہیں ہیں وہ تو جج پر تشریف لے جان ہے اس جا کر معلوم ہوا کہ وہ صاحب موجود نہیں ہیں وہ تو جج پر تشریف لے گئے ہیں آپ نے ان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد سے کرا چی کا سفر کیا تھا، اور آپ کا کام صرف یہ تھا کہ آپ کو تعوید لینا تھا آپ نے اتنا لمباسفر کرکے گئی بردی

حماقت کی، پیسا بھی ضائع کیا، محنت اور مشقت برداشت کی، پریشان بھی ہوئے، اور کام بھی نہیں بنا۔ حالانکہ اسلام آباد میں بیٹے بیٹے خط کے ذریعہ تعویذ منگواسکتے تھے جو کام بھی نبیا بر اوکیا؟ کیوں محنت کام خط کے ذریعہ بوسکتا تھااس کے لیے سفر کیوں کیا؟ کیوں پیسا برباد کیا؟ کیوں محنت اور مشقت برداشت کی؟

# ڈاک کے ذریعہ تعویذ منگوانا:

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی خانقاہ میں اُصول بنار کھے تھے، بڑا مبیتال تو وہی تھا، بیہ بیتال اس کے ماتحت ہے۔ اس لیے ہم نے وہیں ہے بیاُ صول حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص ووسرے شہر صصرف تعویذ کے لیے آتا تو آپ فرماتے کہ داپس اینے گھر جاؤاور وہاں سے خط میں لکھنا کہ مجھے فلاں چیز کا تعویذ جاہیے۔ہم خط کے ذریعہ تعویذ بھیج دیں گے،کوئی دوسرا شخص حضرت ِوالا ہےا گریہ کہتا کہ حضرت!اب تو میخص آئی گیا ہےاب تو دے ہی دیا جائے ،حضرتِ والافر ماتے کہ اگر میں نے ابتعویذ دے دیا تو پیخص آیند و بھی آ ج ہی رہے گا اور دوسر دل کو بتائے گا کہ دوسرے شہرے آنے والول کوتعویذ دینے کا قانون تو نہیں ہے کیکن جوشخص وہاں پہنچ جاتا ہے اس کی رعایت ہو جاتی ہے۔ان کی اصلاح کی صورت یہی ہے کہ بیواپس جائیں اور وہاں سے خط کے ذریعہ تعویذ منگوا کیں۔ ایک مرتبہ جباس کے ساتھ بہمعاملہ ہوجائے گا تو بہسپ کو بتائے گا کہ ارے میاں! ہرگز و ماں مت جانا، بس ڈ اک ہے تعویذ منگوالو۔اس طرح وہ دوسروں کوبھی تبلیغ کرے گا۔ سب کی اصلاح ہوجائے گی۔ جب ان اُصولوں کی رعایت نہیں رکھی جاتی تو پیسا بھی ضائع ہوتا ہے ونت بھی ضائع ہوتا ہے ،محنت اور مشقت علیحدہ ہوتی ہے اور کام پھر بھی نہیں ہوتا۔

### معلومات کیے بغیر سفر کے نقصا نات:

بعض اوقات جب انسان بغیر تحقیق کے سی کام کے لیے چل پڑتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعدمعلوم ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ کام یہاں ہوتا ہی نہیں ،اب دور درا ز کا سفر کیا۔ وقت اور پیسا بر باد کیا اور ساری محنت ضا کَع گئی.....بعض مرتبہ و ہاں چینچنے کے بعدمعلوم ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں، وہ کام یہاں ہوتا تو ہے کیکن اس کے بچھتو اعدوضوا بط اور بچھ شرا نط ہیں۔آپ کے اندروہ شرا نط نہیں یائی جار ہی ہیں۔اس لیے آپ کا کام یہال نہیں ہوگا۔اس صورت میں وقت اور بیسا بھی ضائع ہوا، محنت اور مشقت الگ أشائی سبعض مرتبہ وہاں چہنچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے فلاں دن اور فلال وفت مقرر ہے اور بیخص کئی ون پہلے وہاں پہنچ گیاا ب ا نے دن کہاں گزار ہے؟ اللہ تعالی نے عقل عطاء فر مائی ہے، ہر کام ہے پہلے انسان کو سوج مجھ کروہ طریقدا ختیار کرنا جاہے جس میں نہایے آپ کو نکلیف ہونہ ہیسا ضائع ہو نه وقت ضائع ہونه محنت ضائع ہواور نه دوسرے کو تکلیف ہو۔اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کوان آ داب کےمطابق زندگی گزارنے کی تو فیق عطا ۔فر مائے۔آ مین وصل اللُّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدللة وب العلمين.



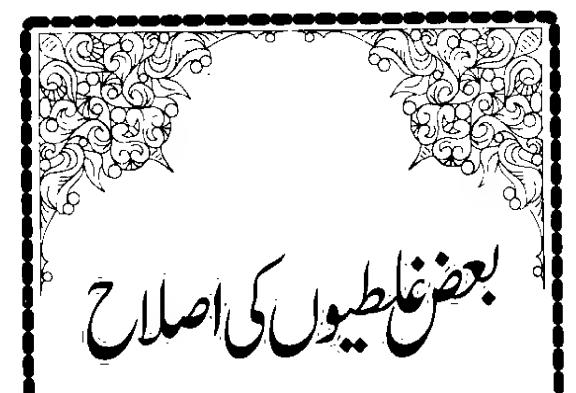

> ناشىر **كتاكچىكىكىك** بىلىتېردا ئەرىقى مەدە

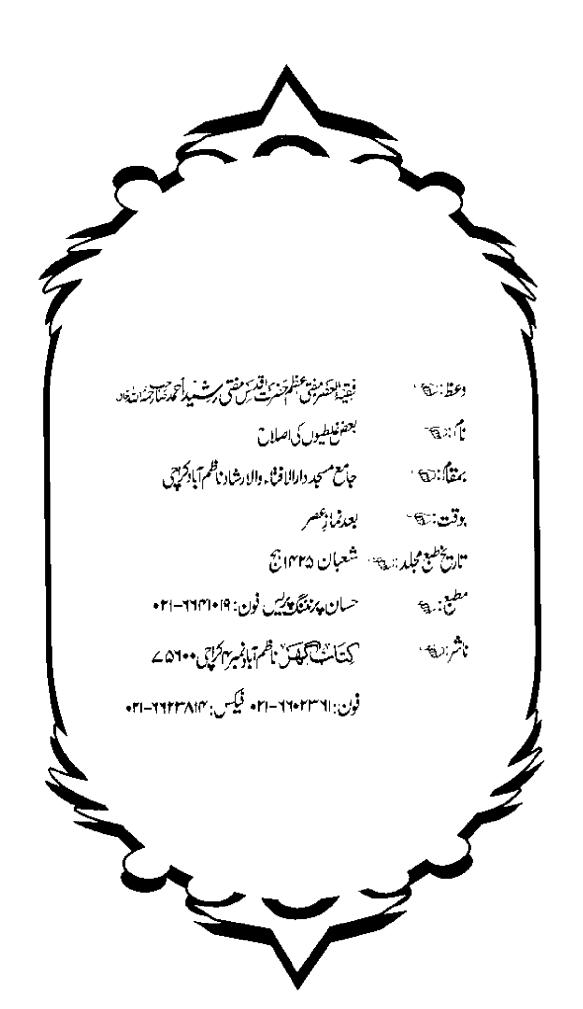

### 

#### وعظ

# بعض غلطيوں كى اصلاح

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْعِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ اللهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبَةٍ أَجْمَعِينَ.

أمًّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ.

# برى عادت جھوڑ نامشكل ہوتاہے:

دو باتیں ہیں۔ البتہ دونوں کی نوعیت ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جب انسان کو کوئی عادت پڑجاتی ہے تو اس کا حجھوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خاص طور پر بری عادت، الحجی عادت جلدی حجھوٹ جاتی ہے، لیکن بری اگر پڑجائے تو وہ بہت مشکل سے حجھوٹتی ہے۔ اگر دِل میں فکرِ آخرت ہو، اور دین کی اہمیت ہوتو پھر تو حجھوٹ جاتی ہے۔ ورنہ بہت مشکل ہے۔

# نماز میں ہاتھوں کوحر کت دینا:

اس کی دومثالیں ہمیشہ سامنے رہتی ہیں ،اوران کے بارے میں ہمیشہ کہتار ہتا ہوں

اوران کوچورڈ نے کے کی علاج بھی بتا تار بتا ہوں۔اس کے باوجود و آبیں چھونتیں۔ان
میں سے ایک ' نماز میں باتھ ملانے کا مرض ہے' جولوگ پرانے ہیں وہ قو سنتے رہتے
میں کہ اس مرض کے بارے میں کتنا کہتا رہتا ہوں، کنی سال کہتے گئے گزر گئے ،اور ہم
بڑھے ہوگئے۔ اور ہم قبر میں چلے جا نمیں گے، گریہ لوگ باتھ ہلانا نہیں جھوڑی برگے ۔۔۔ کہ اگر نماز کے بعدان سے پوچھیں کہ آپ نے نماز میں ہاتھ ہلایا؟
وہ کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں ہلایا، بات دراصل ہے ہے کہ جب انسان کوکسی کام کی عادت
پڑجاتی ہے تو وہ کام انسان سے آئو مینک طریقے سے صادر ہوتا رہتا ہے، اور اس کو پت
ہمی نہیں چلا کہ جھ سے میں کام ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔۔۔۔۔نماز میں ہاتھ ملانے کا اتنا
ہمی نہیں چلا کہ جھ سے میں کام ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔۔۔۔نماز میں ہاتھ ملانے کا اتنا

### اس مرض كاأيك علاج:

اس مرض کا میں نے کئی باریہ نیخہ بتایا ہے، وہ یہ کہ گھر میں دور کعت نفل پڑھیں کسی کو اپنے پاس بٹھالیں، اور اس کے سامنے نماز پڑھیں۔ اور اس سے یہ بیس کہ جھے و کیھتے رہو کہ میں باتھ بلا تا بوں یا نہیں؟ اگر سلام کے بعد وہ بتائے کہ نماز میں تم نے باتھ بلایا تھا تو دور کعت نقل اور پڑھیں۔ پھرا گر سلام کے بعد وہ بتائے کہ تم نے باتھ بلایا تھا تو دور کعت رکعت اور پڑھیں۔ پھرا گر سلام کے بعد وہ بتائے کہ آپ نے باتھ بلایا تھا تو دور کعت اور پڑھیں۔ پھرا گر سلام کے بعد وہ بتائے کہ آپ نے باتھ بلایا تھا تو دور کعت کی دور پڑھیں۔ اس طرح بار بار کرتے رہیں۔ اور اس وقت نفل پڑھنا چھوڑیں جب آپ کی دور کعت بغیر حرکت کے ادا ، بوجا کیں۔ کئی دن تک ایسا کریں ، ان شاء اللہ یہ مرض کے دور کعت بھوٹ جائے گا۔

### اس مرض كاد وسراعلاج:

اً كر زياده بمت ہوتو ايبا كريں كه دو ركعت نفل پڑھتے وقت جس كواپنے پاس

بھا کیں اس سے بہرد یں کداگر میں ایک بار ہاتھ ہلاؤں قوجانے و بیجے، اور جب میں دوسری مرتبہ ہاتھ ہلاؤں قواٹھ کرمیرا کان تھینج دینا، اور اتن زور سے مت تھینجنا کہ نماز فوٹ جائے، بس اس طرح تھینچنا کہ ذراسا درد ہو، تھوڑا سامروڑ دینا، شایداییا کرنے سے سدھر جا کیں ۔۔۔۔ مجھے تو یہ خیال ہور ہاہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں گاتو شاید سب سے بڑا درد میرے دل میں بدرہ گاکہ آج کا مسلمان نماز میں ہاتھ ہلانا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کرے کہ اس وقت سے پہلے کم ان مجد میں تمام نمازی ہاتھ ہلانا چھوڑ دیں، یہ چھوٹی می مجد ہے، تھوڑ سے از کم اس مجد میں تمام نمازی ہاتھ ہلانا چھوڑ دیں، یہ چھوٹی می مجد ہے، تھوڑ سے دوہ لوگ ہیں، واس طور پر پہلی دوسری صف میں تھوڑ سے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آتے ہیں۔ اگر یہی لوگ ہاتھ ہلانا نہیں چھوڑ یں گے تو باتی لوگوں سے کیا تو تع رکھی جاسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بی اس قوم کی حالت پر دھم کرے۔

# لفظ الله ' پرمد پڑھنا:

دوسری بات میہ کے کمتنی بار سمجھایا ہے کہ لفظ' اللہ'' پر مزہیں ہے۔ اگر آپ قاری نہیں ہیں، تجویز نہیں جانے ہیں، اور کسی قاری صاحب ہے قرآن کریم سے تی نہیں کیا ہے تو کم از کم میہ کرلیں کہ قرآن کریم کھول کرد کھے لیں کہ کسی جگہ پر لفظ' اللہ'' پر مدہ ہے؟ قرآن کریم ہیں جتنی جگہوں پر لفظ' اللہ'' پر مدنہیں ہے ۔۔۔ اس کی طرح لفظ' اللہ'' پر مدنہیں ہے ۔۔۔ اس طرح لفظ' اللہ'' پر محی مذنہیں ہے ۔۔۔ اس طرح لفظ' اللہ'' پر محی مذنہیں ہے ۔۔۔ اس کے مؤذن لوگ دونوں لفظوں کو مدک ساتھ کھینچتے ہوئے پڑھے ہیں۔ زیادہ نہیں کھینچتے، مگر کھینچا نہیں جھوڑتے، آئے بھی جب الف کی مقدار تک کھینچتے ہیں۔ زیادہ نہیں کھینچتے، مگر کھینچا نہیں جھوڑتے، آئے بھی جب میں نے عصر کی اذان سی تو لفظ' اللہ' پر بھی مؤذن نے مدھینچی اور لفظ' اللہ' پر بھی مہد سینے میں ایک دوسر ہے کھینچی، حالا کے بارے میں ایک دوسر ہے کھینچی، حالا کے بارے میں ایک دوسر ہے کو بتایا کریں اور جب مؤذن اذان دے تو سب لوگ توجہ سے سنا کریں۔

### اذ ان سننااوراس کا جواب دینا:

ایک مرض بیہ ہے کہ لوگ نہ تو اذان سنتے ہیں، اور نہ اذان کا جواب دیتے ہیں، اور نہ اذان کے بعد کی دُعاء پڑھتے ہیں، بیہ مرض عوام اور خواص سب کے اندر پایا جار با ہے، بیہ بیجھتے ہی نہیں کہ ہمار نے دے اذان سنتا بھی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ بی تعریف کے ہمار نے دے اذان سنتا بھی ہے ۔۔۔۔۔۔ بی قور تیں گھر کے کام کان میں ایسے لوگ نہیں ملتے ، لیکن میں نے کئی زمانے میں بید یکھا ہے کہ عور تیں گھر کے کام کان میں مشغول ہیں۔ لیکن جیسے بی اذان کی آ واز کان پر پڑتی تو کام سے رُک جا تیں اور اہتمام مشغول ہیں۔ لیکن جیسے بی اذان کی آ واز سنت کر دو ویڈ سر پر دھ لیتی تھیں، اور اگر کو سنت کاروں کو دیکھا کہ مر پر گھاس کا گھھا تھا کر لے جارہے ہیں، جو کافی وزنی ہوتا، کیکن جب اذان کی آ واز سنتے تو وہیں رک جاتے ۔ ای بوجھ کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ کیکن جب اذان کی آ واز سنتے تو وہیں رک جاتے ۔ ای بوجھ کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ کیکن جب اذان شتم ہوتی پھر آ کے جلتے ۔ آئ اگر چراغ لے کر بھی ایسے لوگوں کو تلاش کریں گرائی کریں گئے تو کوئی نہیں سلے گا۔ زمانے سے برکت اُنھ گئی۔ ای لیے طرح طرح کی مصبہتیں اور گان دور عذاب ہم پرآ رہے ہیں۔ اللہ تعالی کے نام کی عظمت باتی نہیں رہی۔

### حس اذ ان کاجواب دیاجائے؟

بعض اوقات بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل تو مسجد یں بہت ساری ہیں اور قریب قریب ہیں۔ ان کی اذان کی آ وازیں مسلسل کافی دیر آتی رہتی ہیں تو کیا تمام مساجد کی اذانوں کو سنا ہے ، اور ان کا جواب دیا جائے۔ یا کسی کو متعین کرلیں ، ، ، ، اس کا جواب یہ ہے ہے کہ اس کا حق بندا ہے کہ اس کا جواب جہ ہے کہ جس مسجد سے اذان کی آ واز سب سے پہلے آئے اس کا حق بندا ہی اذان کو جواب دینے کا حق اواء ہوجائے گا۔ لبندا پہلی اذان کو توجہ سے نیں اس کا جواب دیں۔ اور اس کے بعد دُعاء کریں ۔

### الف اورمَدُ کی مقدار:

ایک بات عوام کے بیجھنے کی ہے، وہ یہ کہ 'الف' کتنا لمبا ہوتا ہے؟ ''الف' کی لمبائی بس اتنی ہوتی ہے کہ جتنی کہ انگلی کے کھولنے یا بند کرنے میں جتنا وقت صرف ہو، بس جتنی دیر میں بندانگلی کھل جائے وہ ایک الف کی مقدار ہے، لفظ 'اللہ' میں ایک الف ہے، لہذا لفظ ''اللہ'' کو ایک الف کی مقدار تک کھینچیں ایک الف سے زیادہ کھینچنا غلط ہے ۔ البندا لفظ ''اللہ'' کو ایک الف ہوتی ہے، یا پانچ الف ہوتی ہے، اور بعض حضرات ہے۔ سسمند کی مقدار یا تو تین الف ہوتی ہے، یا پانچ الف ہوتی ہے، اور بعض حضرات نے سات الف تک گنجائش دی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ لفظ ''اللہ'' پر مَذَنبیں ہے، لہذا اس کوایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا جا ہے۔

# حجراسود کے سامنے والے خط کی در تی:

حصور تے نہیں ہیں۔

# الله تعالیٰ کی مدود یکھیے:

میں و کمچەر باتھا كەچچر اسود كےسامنے بيەخط ٹیڑھاہے،لیکن کسی ہے کیسے کہوں ،اور کیوں خواہ مخواہ مصیبت میں پڑوں۔ البتہ میں نے اتنا کام کیا کہ اینے خاص خاص لوگوں کو بتا تا رہا کہ بیہ خط سیرھانہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد فر مائی کہ ایک یا کتانی انجینئر جود ہال میری مجلس میں آ کر بیضا کرتے تھے، جب انہوں نے میری پیہ بات تی تو کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تھیک ہے،ضرور کریں،اللہ تعالیٰ کامیاب فرمادے۔ چنانچہ دو تین عرب انجینئر جوان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کو میرے پاس لے آئے ، میں نے ان کومجد حرام میں بیٹھ کر مجھایا کہ یہ خطاس طرح ہونا جاہیے، یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی، چنانچہ ان عرب انجینئر وں نے بات اوپر چلائی۔ اور بات چلتے چلتے وہ بات شاہ فیصل تک پہنچی،اس سے نیچے بید کامنہیں ہوسکا۔ جینے مثایخ میں، وہ مب مل کرشاہ فیصل کے پاس گئے، اور جا کران کو بتایا کہ بیدمسئلہ ہے اور ہم نے خودحرم میں جا کرید دیکھاہے کہ وہ خط ٹیڑھاہے۔شاہ فیصل نے ان سے کہا کہ بیر خط استنے سالوں سے لگا ہوا ہے۔اس سے پہلے آپ لوگوں کو ہوش کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حکومت تر کیہ کے زیانے سے چلا آر ہاہے، کسی نے خیال نہیں کیا۔اب خیال آگیا تو انجینئر ول نے بھی دیکھ لیااور ہم لوگول نے بھی دیکھ لیا کہ پیخط صحیح نہیں ہے، چنانچہ اس نے اس کو سے کرنے کی اجازت دے دی ..... جب بادشاہ کی طرف سے اجازت ملی تب وہ خط سے ہوا ..... بیسب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں میرا كوئى كمال نبيس، بس القد تعالى نے كام لے ليا۔

لفظ"مُلّه" کی درستی:

دوسرى بات يد بى كەعرب لوگ لفظ "مكد" كوانگلش مين "ميكد"" MECCA"

لکھا کرتے تھے، جامعہ ام القریٰ، مکہ مکرمہ کے ایک استاذ کا مجھ ہے تعلق ہے، انہوں نے ایک مرتبہ مجھےا ہے پیڈیر خطالکھا ، وہ پیڈیچھیا ہوا تھا۔اس برجھی پیکھا ہوا تھا'' جامعہ ام القریٰ، میکہ'' میں نے لفظ میکہ کو کاٹ کر خط تھینج کر اس کے سامنے انگلش میں لفظ ' \* مُكَهُ'' "MAKKAH" لكه ديا - بس اور بجهنبين كها - نهاس برتبليغ كى - نة تفصيل بیان کی۔ جب وہ خطان کے باس پہنچا تو وہ خط لے کر'' رئیس الجامعۃ'' کے باس گئے، جو جامعہ ام القریٰ کے رئیس اور بڑے تھے۔ان کو جاکر بتایا....تعجم بات ہوتو انسان کی عقل میں آئی جاتی ہے۔اگر عقل بھی صحیح ہوں سانہوں نے بہت تعجب سے بار بار کہا: ''ایش مید، ایش مید، ایش مید،' یه 'مید،' کیا ہے؟ بید کہاں ہے آیا؟ انہوں نے فورا تحكم ديا كه جامعه كے جتنے پيڈیی، جن پرلفظ 'ميكه'' لكھا ہےان سب كوختم كيا جائے۔ ای طرح راستوں میں سڑکوں پر جگہ جاتنے بورڈ ہیں بلکہ پورے سعودی عرب میں شاہراہوں یر جہاں جہاں''میکہ'' لکھنا ہواہان سب کوختم کیا جائے۔ چنانچداس کے بعد جب جامعہ کے نئے بیڈ چھے اور ان پر لفظ 'مُلّہ'' کو درست کیا تو ان استاذ صاحب نے پھر مجھے خط لکھا کہ آپ کے توجہ دلانے سے اللہ تعالی نے بیکرم فر مایا کہ سب جگہوں یہ لفظ درست ہو گیا ..... بعد میں'' رابطہ عالم اسلامی'' نے بھی اینے رسالے میں اس کو درست لکھنے کے بارے میں مضمون لکھا،اور بعد میں پیجی پتا چلا کہ 'مِیکہ'' انگریزی میں شراب خانے کو کہتے ہیں، بیسب انگریزوں کی شرارت ہے کہ مسلمانوں کے جو مذہبی نام ہیں ،ان کو بگا ڑ کر پیش کرتے ہیں۔

# لفظ''مدینه'' کی درستی:

ای طرح ''مدینه'' کو''مِدِینه'' " MEDINA" کصحیح الفظ ''مَدینه'' "MADINA" ہونا چاہیے۔ کتابوں میں جہاں دیکھو وہاں ایم (M) کے بعد إی (E) کھا ہوتا ہے۔ اس طرح لفظ''احمہ'' ہے، اس کو "E" کے ساتھ "AHMED" لکھتے ہیں، یہ غلط ہے، سی لفظ اُخمکد "AHMAD" ہے۔

# باربارکہنا جائے:

بہرحال وہاں سعودی عرب میں میرے جانے والے علاء اور قاری صاحبان ہیں ان سے بیہ کہتار ہتا ہوں کہ خلطیوں کی اصلاح کے لیے پچھ نہ پچھ ہول دیا کرو، بلکہ اس طرح شوشے چھوڑ دیا کروجس طرح میں چھوڑ دیتا ہوں ہوسکتا ہے کہ بار بار سننے کے بعد آ ہستہ آ ہستہ کسی کوعفل آ جائے، ورنہ کم از کم آپ حضرات تو اپنے فرض ہے سبکہ وش ہوجایا کریں۔ وہاں اوا نیس کتنی غلط ہور ہی ہیں اور لفظ'' اللہ'' کو بہت زیادہ کھینچتے ہیں۔ جہاں کھینچتا ہے وہاں نہیں کھینچتے ،اور جہاں کھینچنا نہیں ،وہاں کھینچتے ہیں۔ اللہ تعدیل ہم سب کواصلاح کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آ مین

وصل اللهم وبارك وسلم على عيدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



# وعظ فقة العظم عظم عظم عضرت من مفتى ريث بيداً حمد مثارة منالة بعال

ناشر کتابی کهک بشتروی این ۱۹۰۰

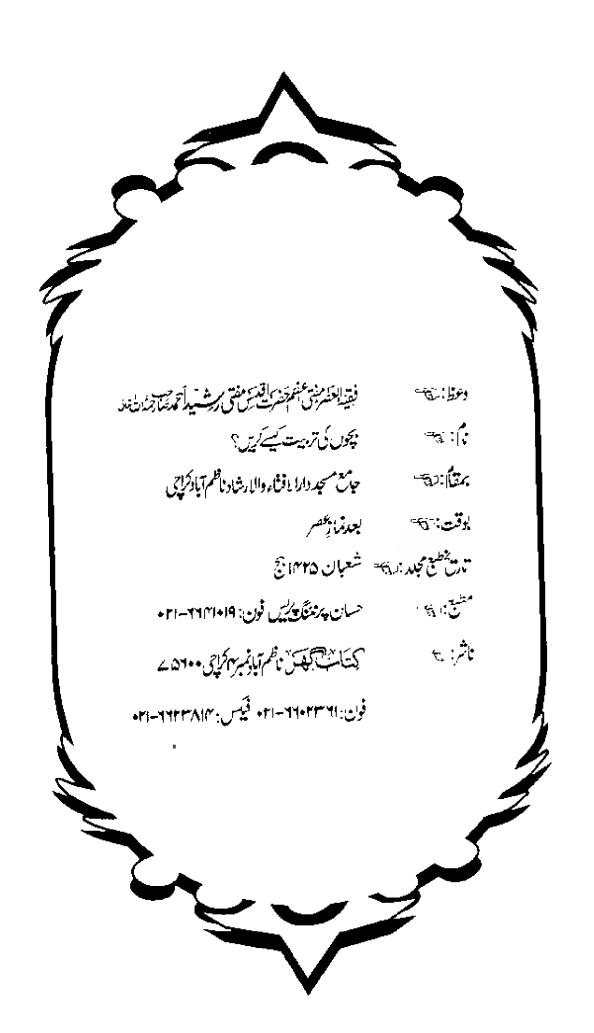

### النا الخالم،

### رمخط

# بچول کی تربیت کیسے کریں؟

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتٍ أَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسَيَّاتٍ أَعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنُ لاَ إِللَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ مَصَدَّهُ لاَ مَحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى وَحَدَهُ لاَ مَعَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيَمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيُمِ. يَنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُولَ آنَفُسَكُمُ وَاهْلِيْكُمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَآ آمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٢٢-٢)

وین تربیت کے لیے اولا دیر لاکھی برساتے رہو:

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

لاترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم في الله (احم)

اولا دکودین سکھانے اور دین دار بنانے کے لیےان پر لاتھی برساتے رہواور انہیں

الله کے معاملے میں ڈراتے رہو۔ لائر فع ، لاٹھی پڑتی رہے، اٹھاؤمت!''ادبا'' کے معنی ہیں'' دینی تربیت کے لیے' اوب یہ ہے کہ دین دار ہے ، اپنی اولا دکواللہ کے بندے بنائمیں۔ دوسری حدیث میں رسول الته صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کوڑا ایسی جگہ لئکا ؤ کہ گھروالے دیکھتے رہیں۔ (عبدالرزاق ،طبرانی کبیر، سیوطی) .

اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بند ہے پر رحم فرمائنیں جس نے اہل وعیال کی دینی تربیت کے لیےا بینے گھر میں کوڑ الزکایا۔ (این عدی ،مناوی ،سیوطی )

جب بیج گھر میں داخل ہوں تو سب ہے پہلے کوڑے پر نظر پڑے، گھر میں آتے جاتے کھیاتے کوڈ انظر آتا رہے، میں آتے جاتے کھیلتے کوڈ انظر آتا رہے، یہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتار ہا ہوں۔

### الله يرايمان بإقواحكام المهيه ي ففلت كيول؟

میں یہ تنبیہ کرتار ہتا ہوں کہ دن میں دوبار، ایک بارسے ، ایک بارشام سوجا کریں کہ اللہ اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم پرائیمان ہے یانہیں۔ ویسے تو سب جلدی ہے کہہ ویں گے کہ ہاں ہاں ہمارا تو ایمان بہت پکا ہے، ہم تو کچے مومن ہیں، مگراس کی کوئی کسوٹی، معیار، مقیاس الحرارة (تھر مامیٹر) بھی تو ہو۔ اگر اللہ اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم پر پکا ایمان ہے تو چرانہوں نے جواحکام صادر فرمائے ہیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی ؟ ابھی جو دو حدیثیں بتائی ہیں کیاان کی طرف توجہ جاتی ہے؟ آئ کے مسلمان کا خیال ہے ہے کہ حدیثیں گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے تھیں دوسرول کوان برمل کرنے کی ضرورت نہیں۔

میں نے یہاں ایک جھوٹا سا بچہ دیکھا جس کی شلوار نخنوں سے بینچ تھی چونکہ اس کے والدین خاص نے یہاں ایک جھوٹا سا بچہ دیکھا جس کی شلوار نخنوں سے بیں اس لیے میں نے یہاں سے فون کروایا کہ آپ کے بیچ کی شلوار نخنوں سے بیچ تھی ایسے کیوں ہوا؟ جواب ملاکہ بچہ چھوٹا ہے الاسٹک کا از ار

بند ہے، کھسک جاتا ہے، شلوار نیچے کو ڈھلک جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت آ سان ہے، بیچے کو یہاں بھیجیں میں اس کی شلوار کو آ دھی پینڈ لی سے کا ٹ دوں گا پھر مبھی بھی نبیس ڈھلکے گی۔ بھیجا ہی نبیس جب بچھ کرنا ہی نہ ہوتو ہزاروں آیات پڑھیس ، حدیثیں یز ه لیں ، پیچنبیں ہوتا۔حضرت لقمان علیه السلام کاارشاد ہے:

'' والدكي ماراولا د كے ليے ايسي ہے جيسا كھيتى كے ليے يانى۔'' ( درمنثور ) آج کل تولوگ یہی کہتے ہیں کہبیں نہیں مارومت، مارومت،اس طرح تو بچیلیج تبین رے گابیٹا بیٹا کہتے رہو۔

میں نے بچوں کو مارنے کے بارے میں جوارشادات نقل کیے ہیں ان کے مواقع استعال اور طریق استعال کی تفصیل آخر میں بتاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، ایسے ہی بلاسو ہے منجھے ماریٹائی نہ شروع کردیں۔

#### تربيت ميں اعتدال:

اصلاحِ منکرات میں ایک بہت بڑی چیزا بی اولا د کی اصلاح ہے۔اس میں بھی اعتدال ہونا جا ہیے،اعتدال کااصل ہے حکم شریعت کا اتباع ،اس کا نام اعتدال ہے،اگر کوئی اپنااعتدال قائم کرلے کہ یہ ہمارے ہاں اعتدال ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ یہ دیکھنا بوگا کہ مالک کا تھم کیا ہے ، اگر کوتا ہی کرتا ہے اصلاح نہیں کرتا تو مجرم ہوگا اور اگر اصلاح کرتا ہے اور اس اصلاح میں ایبا جذبہ طاری ہوجاتا ہے، ایبا غصہ آجاتا ہے، ایسی غیرت وحمیت محسوس ہوتی ہے کہ شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتا تو بھی مجرم مظہرے گا۔ اس لیے کہ بیابنا کا منہیں، کام تو ما لک کا ہے۔ اپنی عزت کے خلاف کوئی چیز نظر آ ربی ے،اپنے مقام کےخلاف نظرآ رہی ہے،اپنے دینی تصلب اورمضبوطی کےخلاف کوئی چیزنظرآ ربی ہے، یا پیجمی خیال آسکتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی اولا دکیسی ہےاور کیوں ان کی اصلاح نہیں کرتا، الغرض بیہ ہا تمیں سامنے آ جا کمیں تو سوچنا جا ہیے کہ میری عزت کیا چیز ہے۔ اللہ کا تکم سامنے ہونا چاہیے کہ یبال کیا تکم ہے۔ ہم تو تکم کے بندے ہیں، تھم پر مل کرنے میں عزت رہے یا بے عزتی ہو کچھ بحق فرق نہیں پڑتا۔ سیجے و بن یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تھم کا تابع رہے، یبی مدنظررہے کہ ان کا تھم کیا ہے۔

### اولا د کی تربیت والد کی ذیمه داری:

اولادی تربیت کے بارے میں پہلے ایک مسئلہ مجھ لیس جب تک اولاد نابالغ ہے،
شریعت نے ان پر والد کو حاکم بنادیا ہے، ان کی تربیت اس پر لازم ہے کہ زمی تحق سے
حسب موقع کام لے، پٹائی کی ضرورت بوتو پٹائی کر ہے، کسی ناجا تزکام کی اجازت برگز
ندو ہے، پور ہے طور پر ان کی گرانی کر ہے، شریعت نے اس کے ذمہ لگایا ہے، پٹائی کیسی
کرنی چاہیے یہ بحث الگ ہے گر بہر حال تصلب اسے کہتے ہیں کہ شریعت نے والد کو
اولاد پر مسلط کر دیا ہے وہ جبرا ان کی اصلاح کرے جب تک اولاد نابائغ ہے۔ جب
بانغ ہوگئی تو شریعت نے اس کا اختیار خم کرویا اب انہیں مارنا جا ترشیس، زبائی تفہیم اور
بانغ ہوگئی تو شریعت نے اس کا اختیار خم کرویا اب انہیں مارنا جا ترشیس، زبائی تفہیم اور

# صحیح تربیت کااژ:

بچول کومحبت ہے تمجھا یا جائے تو وہ بہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں،اپنے بچول کی ایک دومثالیں بتا تاہوں:

#### بچوں میں تصویر مٹانے کا جذبہ:

جمارے گھر میں اگر کوئی چیز تصویر والی آجاتی جیسے ماچس وغیرہ پر بعض دفعہ گھوڑے وغیرہ کی تصویر ہوتی ہے تاریکی اس پر یوں لیکتے جیسے ایک چو ہے پر تنین چار بلیاں نوٹ پڑیں، ہرایک کا تقاضا یہ کہ میں اسے نوچوں گا، میں نوچوں گا، چیز ایک ہے چھوٹی تی اور اس کی تصویر نوچنے کے لیے اس پر تمین چار لیکے ہوئے ہیں، بچوں میں تصویر

منانے کا پیجذ پہتھا۔

# بی نے مرغ کی گردن تو ڑ دی:

چھوٹی بی جوتقریبا دوسال کی تھی اور بمشکل بولتی تھی ،اے ایک دفعہ بخار ہوا، قریب
میں ایک بومیو پیتھک ڈاکٹر تھے، میں اے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ان کی میز پر
پلاسٹک کا مرغ رکھا ہوا تھا، بی اے دیکھنے گی ،ڈاکٹر نے سمجھ کہ تنایداس ہے مجت ب
لینا چاہتی ہے، اس نے فوراً پکڑا دیا۔ میں نے سوچا ایک تو اتن چھوٹی ہی بی ہے، گھر
سے باہر ہے نیز اے بخار بھی ہور ہا ہے اگر میں نے میر شال سے چھین کر اس ک
گردن تو ڑ دی اور بی نے رونا چیخن شروع کر دیا تو ہوئی مشکل پزے گی۔ سوچا گھر جا کر
اس سے لے ول گا۔ڈاکٹر کے پاس سے جونہی الگ ہوئے تو وہ مجھ ہے کہتی ہا ابی!
اس کی گردن تو ڑ دوں ، میں نے کہا ہاں بیٹی تو ڑ دو! اس نے وہیں تو ڑ دی۔ بہت مسرت
ہوئی ، یدد کھے رہی تھی گردن تو ڑ نے کے لیے اور ڈاکٹر نے سمجھا کہ یہ مجت سے لینے کے
بوئی ، یدد کھے رہی تھی گردن تو ڑ نے کے لیے اور ڈاکٹر نے سمجھا کہ یہ مجت سے لینے کے
بوئی ، یدد کھے رہی تھی گردن تو ڑ نے کے لیے اور ڈاکٹر نے سمجھا کہ یہ مجت سے لینے کے
بید کے دیکھ رہی تھی گردن تو ڑ نے کے لیے اور ڈاکٹر نے سمجھا کہ یہ مجت سے لینے کے

# جائز ناجائز کی فکر:

بچوں کا بیرحال تھا کہ کھیلتے ہوئے کی دفعہ ان کا اختلاف ہوجاتا کہ بیکام جائز ہے یا نا جائز، جیسے مفتیوں کی جماعت ہو۔ جب میں کہتا کہ جائز ہے تو کرتے۔ ان کے بیہ حالات دیکھ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی۔

#### ا آنگھوں کی ٹھنڈک:

قرآن مجيد من عرد الرحل كي يداعاء به زَبَّتَ الله لنَا مِنُ اَزُوَا جِنَا وَ ذُرِّيْتِنَا فُرُّ الْعِنَا وَذُرِّيْتِنَا فُرُّ الْعَنَا وَلَا مِنَ اَزُوَا جِنَا وَذُرِّيْتِنَا فُرَّةً اَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلمُتَّقِيْنَ إِمَامًا 0 (٢٥-٤٧)

یا الله! ہماری بیو بوں اور اولا د کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنادے۔ آنکھوں کی

ٹھنڈک کے معنی کیا ہیں۔ اس کے معنی رسول اللّہ سلی اللّہ علیہ وسم نے یہ بیان فر مائے کہ یا اللّہ اللّہ علیہ وسم نے یہ بیان فر مائے کہ یا اللّہ! یہ تیری اطاعت میں دیکھوں تو یا اللّہ! یہ تیری اطاعت میں دیکھوں تو میری آئکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔

# اولاد کی تربیت میں تفویض:

اولاد جب تک نابالغ ہواہے جبراً درست کرنے کوشش میں گے رہنا فرض ہے لیکن بالغ اولا داوراولا دکی اولا داوراولا دکی ہویوں پرشر بعت نے جبر کا اختیار نہیں دیا۔ بستملیغ کرتا ہے، کہتارہے،ان کے غلط کا موں پرا ظہار نفرت کرتا ہے، کہتا ہے، ان کے غلط کا موں پرا ظہار نفرت کرتا ہے، کہتا ہے کہنیں۔
کرتا ہے،اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

شخ عبدالوباب شعرانی رحمہ القد تعالی فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے بارے میں زیادہ کوشش کی بجائے تفویض سے کام لینا چاہے۔ اپنا قصہ بیان فرمایا کہ میرا بینا پر حت نہیں تھا۔ دوسرے طلبہ ہمارے پاس آتے، پڑھ کر بز حقہ از رابھی شوت نہیں تھا۔ دوسرے طلبہ ہمارے پاس آتے، پڑھ کر بزروں علامہ بن گئے گریہ پر حت ایک بزروں علامہ بن گئے گریہ پر حت ایک وفعال کی برادول علامہ بن گئے گریہ پر حت اللہ تعالی کی طرف سے دل میں وار دہوا کہ تفویض سے کام لو۔ میں نے وُعال کی اللہ اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی تھا۔ حضرت شخ نے اپنے اللہ اللہ کی تھا۔ حضرت شخ نے اپنے تی بر جہ ومشاہدہ کی وجہ سے پہلے کتاب اٹھا کر لانے والا یمی تھا۔ حضرت شخ نے اپنے تیم ہو مشاہدہ کی وجہ سے یہ فیصحت فرمائی ہے کہ اولاد کے معاملہ میں تفویض سے کام لیس ۔ تقویض کا بیمطلب بیس کہ محنت چھوڑ دو۔ اسباب اور محنت کوچھوڑ نا جا کر نہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اسباب اور محنت جھوڑ دو۔ اسباب اور محنت کوچھوڑ نا جا کر نہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اسباب اور محنت ہے تقار بنا کر اللہ تعالی پر نظر قائم کرو، ان کے اختیار میں ہو پچھوٹا کرلیا، یا اللہ! آگے تیرے اختیار میں ہو پچھوٹا کرلیا، یا اللہ! آگے تیرے اختیار میں ہے۔ ہمارے اختیار میں جو پچھتھا کرلیا، یا اللہ! آگے تیرے اختیار میں ہو۔ ہمارے اختیار میں ہو پھھتھا کرلیا، یا اللہ! آگے تیرے اختیار میں ہو بھوٹا کرلیا، یا اللہ! آگے تیرے اختیار میں ہو

# سعادت كى ايك مثال:

مول ناعبدالرحمن صاحب كوالدحضرت مولا نامفتي محدحسن صاحب رحمه التدتعالي

نے جب بھی بھی کسی بات پرانہیں ڈا ٹاتو وہ بڑی خوش ہے دوسروں کو بتایا کرتے ہے۔
ان کے استاذ مقرر ہونے کے بعد ، ایک بار میں دہیں جامعدا شرفیہ میں تھم را ہوا تھا۔ آپ میرے پاس بہت بنتے ہوئے تشریف لائے ، جیسے کوئی بڑا انعام لل گیا ہو، بہت خوش میرے پاس بہت بنتے ہوئے تشریف لائے ، جیسے کوئی بڑا انعام لل گیا ہو، بہت خوش کہنے گئے: ''اباجی نے مجھے خبیث کہا ہے'' اپنے بچپن کا بھی ایک مجیب قصہ بتایا کہ میں ایک بارچست پر بینگ اُڑ ار باتھا، میرے ساتھ اور بھی کئی لائے تھے۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، اباجی کو بتا چل گیا تو او پر تشریف لے آئے۔ مجھے بکڑ کر بٹائی شروع کر دی۔
میں نے سمجھا چونکہ مغرب کے بعد کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور اباجی کی نظر بھی بچھے کمر ور عبر اس لیے مجھے بہتا نہیں۔ میں نے کہا: اباجی! میں عبد الرحمٰن ہوں۔ فر مایا کہ عبد الرحمٰن ، کو تو مار باہوں ، مزے لے کر بتار ہے تھے۔

# اولاد کی تربیت نه کرنا جرم عظیم ہے:

اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کر شے دکھانے ، بندوں کو اسباقی معرفت دینے کے لیے ایسے واقعات ظاہر فرمار ہے ہیں کہ بسا اوقات والدین اولا دکو سدھار نے کی کوشش کرتے ہیں ان کی صحح تربیت اور انہیں صحح دین دار بنانے پر بہت محنت کرتے ہیں اس کے باوجود اولا دنہیں سدھرتی بلکہ اور زیادہ بگرتی چلی جاتی ہے اور اس کے برعس بعض والدین اولا دیر کوئی ضابط نہیں رکھتے کوئی پابندی نہیں لگاتے ان کی صحح تربیت اور صحح دین دار بنانے پر پچھ بھی محنت نہیں کرتے بالکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں اس کے باوجود اولا دصالح بن جاتی ہے۔ شیطان ایسے واقعات سے عوام کوفریب دے کریوں گراہ کرتا ہولا دولا دولا دیر پابندی نہیں رکھنی چاہیے۔ آزاد چھوڑ دینا چاہیے پابندی رکھنے سے اولا دیر پابندی نہیں رکھنی چاہیے۔ آزاد چھوڑ دینا چاہیے پابندی رکھنے سے اولا دیر پابندی نہیں رکھنی جا ہے۔ آزاد چھوڑ دینا چاہیے پابندی رکھنے سے اولا دخوش اور مسرت سے ان کا ذہن کھل جاتا ہے والدین سے متعظر ہوجاتی ہے والدین ہے۔ اسے حالات نو وہ خود بخود ہی سدھر جاتے ہیں۔ یادر کھے! یہ تنہیں ابنیس ہے ، ایسے حالات اس لیے وہ خود بخود ہی سدھر جاتے ہیں۔ یادر کھے! یہ تنہیں ابنیس ہے ، ایسے حالات

#### بچوں کا دل بنانے کا طریقہ:

ایک وقت روزانہ معین تریں، چار پانچ منٹ بھی کافی ہیں گرنا غہ نہ ہو، روزانہ کوئی ایک کتاب بچوں کو سنایا کریں جس میں نیک بندوں کے حالات اوران کے ونیا میں ایک کتاب بچوں کو سنایا کریں جس میں نیک بندوں کے حالات اوران کے ونیا میں ایک کتاب بورے تو گوئی کا بیان ہو، آخرت کے تو اب اور عذاب کا بیان ہو، جنت اور جہنم کا بیان ہو۔ رسول القہ سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے احوال طیب کا بیان ہو، اچھے لوگوں کی حکایات ہوں جیسے حکایات سیرت اور آپ کے احوال طیب کا بیان ہو، ایکھے لوگوں کی حکایات ہوں جیسے حکایات میں اللہ تعالی عنبم ۔ تھوڑی ویرائی کوئی کتاب سنایا کریں اگر کتاب نہ ہوتو زبانی بنایا کریں، مثال کے طور پر مختصراً بتا نمیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی بوگی، تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ہرے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اس میں بوگ، تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ہرے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اس میں کہے کیسے عذاب بیں، بل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔

#### جہالت کے کرشے:

ديکھيے! آپ لوگوں کی کتنی رعایت کرتا ہوں، یہ' نیل صراط' معیجے لفظنہیں، اگر فیجے لفظ كبول كا تو آپ لوگ مجھيں كے بيں سيج لفظ ہے 'جسر'' عربي ميں بل وُ' جسر'' كہتے ہیں۔''صراط'' کے معنی ہیں''راستہ'' تو جیسے آئ کل کامسلمان دونوں کام کرتا ہے آ دھا مسلمان، آدھاشید بنار ہتاہے کھادھرے کچھادھرے لےکرکام چلاتار بتاہا ہے ہی میں تو لے لیا اردو کا اور صراط لے لیا عربی کا اور بنالیا'' میں صراط'' جیسے'' دُعاء کنج العرش'' واوسبحان الله! بيه نام بتار ہاہے كه اس دعاء كوگھڑنے والا بہت ہى بڑا جاہل تھا، ایسے ہی کسی نے وُعا میکھی اس کا نام رکھ دیا'' وُعاء جہیلہ' اس کا نام ہی بتار ہاہے کہ بیکوئی ا نتہائی درجہ کا جاہل بلکہ اجہل تھا، یہ جاہل لوگ ایسی ایسی وَعاسَیں اور درود شریف ککھتے رہتے ہیں اورلوگ ان چیزوں کو بہت خریدتے ہیں، جھتے ہیں کہاہے یز ھالیا تو نجات ہوجائے گی پچھ کرنے درنے کی ضرورت نہیں بس یہی بڑھا کرو۔ان کی تجارت خوب چلتی ہےاس لیےایسےلوگ یہی سوچتے ہیں کہ کیوں نہ کوئی دُ عاء جمیلہ بنائی جائے ، کیوں نه کوئی'' درود ناری'' بنایا جائے۔ ناری کے معنی میں'' جہنم میں جیجنے والا'' معاذ اللہ! ہو دروداور بھیج جہنم میں، یہ جو بتانے والے اور پڑھنے والے ہیں ان کے عقیدے غلط ہیں انہیں تو شایداللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج ہی دے گا ،اللہ تعالیٰ وہ وقت آئے ہے پہلے ہدایت عطا وفر مادیں۔

كه بيود بل ب جيآب ' بل صراط' كتے بيں۔

# علم کافی نہیں استحضار ضروری ہے:

بچوں کی تربیت کا بتار ہا ہوں کہ انہیں بٹھا کر جاریا نچ منٹ تک یہ باتیں بتایا کریں محت ہے کہ دیکھو بٹا! جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، کیسے بہتر بہتر پھل ہول گے، کیسے سائے ہوں گے، دھوی ادر گرمی تو ہوگی ہی نہیں ندسر دی ہوگی نہ گرمی ، بہت خوش گوار بڑااحیماموسم ہوگا، بڑااحیماوقت گزرے گا، عجیب عجیب مزے ہوں گے، کھانے کیسے کیسے ہوں گے، شربت کیسے کیسے ہول گے محل کیسے عظیم الثنان ہوں گے، پھر جب الله کے صبیب صلی الله علیه وسلم کا دیدار ہوگا تو کتنا مزا ہوگا اور جب التد تعالیٰ کا دیدار ہوگا توسارے مزے اس کے سامنے بیچ در بیچ ہوں گے۔ بچوں کو تفصیل بتایا کریں ، ایک بار بتا نا کافی نبیس بار باران با توں کا تذکرہ ہوتار ہے کیونکہ یہاں علم مقصود نبیس اس علم کا دل میں اتار نامقصود ہے۔ ایک بارکوئی کتاب پڑھنے سننے ہے اس کے اندر جو پچھ ہے اس مضمون کاعلم تو ہوجا تا ہے گرصرف علم کافی نہیں بلکہ وہ بات دل میں اس طرح اتر جائے کہ دل اس ہے رنگ جائے علم کے مطابق عمل ہونے لگے۔ جب عمل ہونے لگے تو بھی حجوز نانبیں کیونکہ اگر چھوڑ دیا تو جس عمل برچل بڑے ہیں اس میں ناغہ ہوتے ہوتے وہمل حیوث جائے گااورا گرغمل جاری رہا بھی تواس میں ہے روٹ نکل جائے گی۔ فکر آخرت، الله کی محبت پیدا کرنے والی چیز وں کوسویتے رہنا دیکھتے رہنا تادم آخر ضروری ہے ور نہ وہ کیفیت باتی نہیں رہتی \_

اندریں رہ می تراش وی خراش تادم آخر دے فارغ مباش (اس راہ میں تراش وخراش میں گےرہو،اورمرتے دم تک ایک لمحہ کے لیے بھی فارغ مت ہو)

#### ككربو، لكربو، آخردم تك لكربو\_

#### محاسبه ومراقبه کی اہمیت:

اولیا والنداور ہزرگ اپ متعلقین کو جو وظیفے بتاتے ہیں ان میں ہے ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے، وہ ہزرگ خود بھی مرتے دم تک اسے نہیں چھوڑتے ۔ ہوسکتا ہے ذکر کا کوئی طریقہ بتانے کے بچھ مدت بعد بدل دیں، بچھ اور بتادیں پھر بچھ مدت بعد اسے بدل دیں، گھراور بتادیں پھر بچھ مدت بعد اسے بدل دیں، گرایک چیز ایسی ہے جسے مرتے دم تک جاری رکھیں گے وہ ہوات کوسونے سے بہلے محاسبہ اور مراقبہ محاسبہ کا مطلب ہے ہے کہ رات کوسونے سے پہلے چوہیں گھنٹے کے انتخابی مسل کے وہ بے کہ جو بیس گھنٹے کے انتخابی کا شکر اداء کے لیے حفاظت کی دُماء کرے اور اگر چوہیں گھنٹے بچھیں کھنٹے بھی ہوگناہ ہوگیا ہوائی سے تو بہ کرے آبندہ کے لیے حفاظت کی دُماء کرے اور اگر چوہیں گھنٹے بچھی سالم گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر اداء کے لیے حفاظت کی دُماء کرے اور اگر چوہیں گھنٹے بچھی سالم گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر اداء کے لیے حفاظت کی دُماء کرے اور اگر چوہیں گھنٹے بھی سالم گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر اداء کے لیے حفاظت کی دُماء کرے اور اگر چوہیں گھنٹے بچھی سالم گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر اداء کے لیے حفاظت کی دُماء کرے اور اگر چوہیں تھنٹے بچھی سالم گزر کے تو اللہ تعالیٰ کا شکر اداء کے کہا ہے ہو بھی ہو کہا ہے ۔

مراقبہ کا مطلب سے ہے کہ بیسوچیں کہ ایک دن مرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیشی ہوگی اور پھر:فریق فی المجنة و فریق فی المسعیر ، ایک جماعت جنت میں اورا یک جماعت جنم میں میرا کیا ہے گا کس جماعت میں جاؤں گا، یسب سوچ کرفکر آخرت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھا کیں ،اسے 'مراقی' کہتے ہیں۔

ہوسکتا ہے کہ آپ ہیں ہے پھولوگ بعض دوسرے پیروں کے پاس پھودت رہ کر آئے ہوں ، کئی پیروں کے باس پھر تے رہنااوھرادھرمنہ ماریتے رہنااس کی مثال ایس ہے جیسے ہوئ کئی شوہر کر ہے ، بھی اس کے پاس بھی اُس کے پاس ، شوہر بدلتی رہتی ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی کسی پیر کے پاس ، اس کا مزاکیسا ہے اُس کا مزاکیسا ہے اُس کا مزاکیسا ہے اُس کا مزاکیسا ہے اُس کا مزاکسیا ہے کہ بیس کیسا ہے ، نہ ادھر سے بچھ حاصل ہوتا ہے نہ ادھر سے ، بگڑ جاتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ بیس کسی پیر کے مریدوں کو دیکھا ہو یا کسی نے خود کسی پیر سے مراقبہ سیکھا ہواس طرح گھنے کھڑے کر کے ان پر سرر کھ لیس پھر او پر چا در لے لیس ، پھر وہ پچھ بتاتے ہیں کہ ایسے کھڑے کر کے ان پر سرر کھ لیس پھر او پر چا در لے لیس ، پھر وہ پچھ بتاتے ہیں کہ ایسے

ایسے سوچنے رہیں۔ اس طرح مراقبہ کرنے والاتو سوکر کہیں پہنچ جائے گا ہرزخ میں ،
لوگ ہجس کے کہ عرش معلی کی سیر کررہا ہے۔ کرتے بھی ہیں زیادہ تر فجر کے بعدوہ تو
ویسے بھی بنیند کے غلبہ کا وقت ہوتا ہے، او پر چا در لے لی، گھٹنوں پر سرر کھالیا، لوگ سیجھنے
ہیں کہ عرش پر پہنچ گیا اور یہ سوتا رہتا ہے، ساتھ خرائے بھی لینا شروع کر دیتا ہے۔ میں
نے مراقبہ کا لفظ تو کہدویا کہ مرتے دم تک اسے نہیں چھوڑتے، جہاں چھوٹا تو پھراوبار
ہوجائے گا پیچھے لوٹا شروع کریں گے۔ میں جومراقبہ بتارہا ہوں اس کا مطلب یہ بیس کہ
گھٹنوں پر سرر کھ کراو پر چا در لے کر پھو کی کریں بلکہ دات کو سوتے وقت لیٹ کردنیا کی
فنائیت اور آخرت کے بارے میں سوچا کریں، یہ سوچا کریں کہ بنیندموت ہی کی ایک قتم
ہوا ہو جا المعوت . ( نیندموت کی بہن ہے ) سویا ہوا اور مراہوا انسان دونوں
ہرابر ہیں جسے مردے کو بچھ بتائمیں چاتا ایسے بی سوئے ہوئے انسان کے پاس آ ب بچھ
ہمی کرتے رہیں اسے بچھ بتائمیں کیا ہورہا ہے:

الله في مَنَامِهَا فَ فَيْ مَنَامِهَا وَالَّتِي لَمُ مَنْهُ فِي مَنَامِهَا فَيُ مَنَامِهَا فَيُ مُنَامِهَا فَي فَيْ مَنَامِهَا فَي مُنَامِهَا فَي فَي مَنَامِهَا الْمُونَ وَيُوسِلُ الْانْحُونِي إِلَى أَجَلٍ فَي مَنَامِهَا الْمُونَ وَيُوسِلُ الْانْحُونِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَقَى وَلِيكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ وَ (٣٢-٣٣) مَن فَي وَلِيكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ وَ (٣٢-٣٦) الله بي الول كوان كي موت كي وقت قبض كرتا ہے۔ اور الن جانوں كو بي بي جن كون وقت قبض كرتا ہے۔ پيران جن وقت قبض كرتا ہے۔ پيران جانوں كوايك جانوں كوايك جانوں كوايك جانوں كوايك مقرر ميعاد تك كے ليتا ہے جن پرموت كا حكم فرما چكا، اور باقى جانوں كوايك مقرر ميعاد تك كے ليے آ زاد كردينا ہے۔ اس ميں ان لوگوں كے ليے مقرر ميعاد تك كے ليے آ زاد كردينا ہے۔ اس ميں ان لوگوں كے ليے فت نياں جن جونور وفكر كرتے ہيں)

دونوں قسموں کواللہ تعالیٰ نے وفات میں شارکیا ہے وفات بھی ہوتی ہے اصل موت کی صورت میں آبھی اللہ تعالیٰ وفات ویتے ہیں سلا کروہ بھی ایک قسم کی وفات ہے۔اس وقت بیسوچ لیا کریں کہ عارضی وفات کے منہ میں جار ہا ہوں ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ای

کودائی موت بنادیں۔ کتنے واقعات و نیامیں ایسے ہوتے ہیں کہ رات کوسویا ، شیخ کواٹھنا نصیب نہیں ہوا سوتے میں ہی وطن چلا گیا ، ہوسکتا ہے کہ ہمارا حال بھی یہی ہوجائے اور اگر بیدار ہو بھی گئے تو تا کیے! آخر کب تک ، آخر کب تک ، آخر کب تک ۔ سوتے وقت بیسو چیس کہ اب تو عارضی موت کے منہ میں جارہے ہیں بھی نہ بھی ہے منہ میں جارہے ہیں بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی ہے منہ میں جارہے ہیں بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی ہے منہ میں جارہے ہیں بھی نہ بھی نہ بھی ہے منہ میں جارہے ہیں بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی ہے منہ میں جارہے ہیں گا کہ ہمیشہ کی موت کے منہ میں جا کیس گے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے :

يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِنَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ ، بِمَا تَعُمَلُونَ (٥٩-١٨)

(اے ایمان والو، اللہ ہے ذرو، اور جا ہے کہ برنفس وہ چیز دیکھے جواس نے کل کے لیے بھیجا، اللہ ہے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ ان چیز وں سے باخبر ہیں جوتم عمل کرتے ہو)

یے کا ممال یا جہنم کے اعمال، ایسی ایڈ تعالیٰ نے بنادیا، سوچا کریں کہ کل کے لیے کیا کیا ہے، جنت کے اعمال یا جہنم کے اعمال، ایسی ایسی با تیں بچوں کوروزانہ بتایا کریں، جہنم کے عذابوں کی بچھنفصیل بتایا کریں، جولوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں وہ جہنم میں جا کمیں گے، پہلے تو بل صراط سے کٹ کرجہنم میں گریں ہے، پہلے صراط کی بجائے جہنم کا بل کہددیا کریں۔

قربانی کے دن بھی آنے والے ہیں کہتے ہیں کہ قربانی میں موٹی گائے ہوگ تو وہ استے استے لوگوں کواٹھا کر بھا گ کر بل پر سے گزرجائے گی، بچوں کواٹر یہی بتانے لگے تو وہ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے گائے تو موٹی می ذرح کردیں گے لیکن بدمعا شیاں ساری کرتے رہیں گے اس لیے کہ گائے تو اٹھا کر بھا گتی ہوئی لے ہی جائے گی نفس و شیطان کرتے رہیں گا اس لیے کہ گائے تو اٹھا کر بھا گتی ہوئی ہے کہ با تیں عوام کواور بچوں کو نہ بنایا کریں وہ تو یہی کہیں گے کہ گنا ہوں میں دھت رہو، مست رہو، نہ دنیا گئی نہ جنت گئی، بتایا کریں وہ تو یہی کہیں گے کہ گنا ہوں میں دھت رہو، مست رہو، نہ دنیا گئی نہ جنت گئی،

مونی کی گئے یا بیل ذرج کردیں گے بس پھر کیا فکر کی بات ہے، خوب خوب گناہ کرتے رہومزے لینے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ارشاد فر ما کرا سے عوام میں بیان کرنے سے منع فر مادیا اس خطرے سے کہ لوگ اس کا مطلب نہ بچھنے کی وجہ سے گنا ہوں پر جری ہوجا کیں گے ( بخاری ) حضرت ابو جریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی حدیث بتا کر انہیں عوام میں بتانے سے منع فر مادیا (مسلم)

دین کی کنی با تیں عوام کی عقل میں نہیں آتیں انہیں مت بتایا کرویا پھر سمجھ نے ک کوشش کروممکن ہے کہ کوئی سمجھ جائے ایسے ہی مت بتادیا کر واس سے لوگوں کو گنا ہوں پر جراًت بردھتی ہے۔

# برو**ت** شجيع وتنبيه:

دوسری بات یہ کہ موقع بہ موقع جبال بچکوئی اچھا کام کرے تو اے شاہاش دے دی جائے اور اسے بتایا جائے کہ اچھے کامول سے القد تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جبال دنیا وآخرت کی راحت نصیب ہوتی ہے، جنت کی نعمتوں میں ترقی ہوتی ہے۔ اور جبال کوئی شرارت کرے کوئی غلط کام کرے تو اسے موقع پر ٹوکا جائے اگر موقع پر تنہیں ہیں کریں گے تو پند منٹ جو کتاب پڑھ کرسائی تھی یا زبانی تہیغ کی تھی اس کا جواثر ہوا تھا وہ موقع پر ندرو کئے کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا، موقع پر کہی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، یاد رہتی ہے ویسے کوئی بات اثر رکھتی ہے، یاد رہتی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، یاد رہتی ہوئی بات اثر رکھتی ہوتا کی ردیکھو رہتی ہوئی ایک دیکھو ہوتا ہے گا، موقع پر بتا کیں گے کہ دیکھو اس کے ایک اور جہنم تو آگے رہتی ہے، جنت اور جہنم تو آگے ایک میں ہوئی تا کی کافر مائی کرتا ہے۔ ایک ایک شرار تیں کرتا ہے جیسی تم کررہے ہوتو القد تعالیٰ دنیا کو اس کے سے جہنم ہو جائے گا، اس سے ناراض ہوجا تا ہے میں اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے سے جہنم باد ہے تیں ائی لیک شرار تیں کرتا ہو جیسی تم کررہے ہوتو القد تعالیٰ دنیا کو اس کے سے جہنم بناد سے تیں ائی دنیا کو اس کے سے جہنم بناد سے تیں ائی دنیا کو اس کے سے جہنم بناد سے تیں ائی ربڑے برٹے میدا ب آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے۔

آگ میں پھینک دیتا ہے، بچوں کوآگ کے بارے میں بتایا جانے کہ دیکھو! غلط کام کیے تو اللہ تعالیٰ آ مگ میں پھینک دے گا، بیچ آگ سے بہت ڈرتے ہیں۔

باب العمر میں ایک قصہ ہے کہ ایک جھوٹی ہی بچی شاید چارسال کی وہ کس گھر میں این وہاں ٹی وی تھا تو گھر والوں سے کہنے گئی: ویکھوتم نے ٹی وی رکھا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں پھینک ویں گے۔ بچوں کا ذہمن ایسے بنتا ہے دوسروں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں کہ ویکھوتم ہیں اللہ تعالیٰ آگ میں پھینک ویں گے۔ جہاں کہیں بچشرارت کرے اسے ٹورا محبت سے سمجھایا جائے جنت ، جہنم ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا عذا ب ، یہ ذکر گھر میں ہوتار ہے ہوتار ہے اس طریقے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔

#### آج کے مسلمان کی غفلت:

مگرآج کامسلمان بچوں کو بنانے کے لیے ان کی تربیت کرنے کے لیے پانچ منت ویت گرار وے گا، لیٹ ویت کر اورے گا، لیٹ جائے گا، خوافات میں وقت گزار وے گا، لیٹ جائے گا، کھانے میں پندرہ منٹ لگتے جی تو آ دھا گھنٹہ لگادے گا، سمارے ادھرادھر کے اپنے مزے کے کام کرتا رہے گا مگر بچوں کی تربیت جواس کے ذمہ ہے اس میں کوتا بی کرنے پر گناہ ہوتا ہے، فرض کے تارک بنیں گے، گناہ بہرہ کررہے ہیں، خود کو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں مگر بچوں کی تربیت نہیں کرتے بیاولیا ، اللہ جہنم میں جارہے ہیں۔ بچوں کی تربیت بر بچھ دفت لگا یا کریں۔

بتلٹیں بچوں کی تربیت کا جوطریقہ میں نے بتایادہ کیا مشکل ہے، بچوں کی سیحی تربیت ہوجائے تو والدین کے لیے بھی وہ و نیا میں راحت کا ذریعہ بنیں گے اور والدین کی موت کے بعد بھی نیک اولا دجو کام کرے گی ان کا تواب والدین کو ملتا رہے گا، نیک اولا دوالدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ رسوں اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

''جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے اعمال کا تواب ختم ہوجاتا ہے مگر تین

چیزیں ایسی میں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتار بہتا ہے ایک صدقہ جارید، دوسرے وہ علم جس ہے لوگوں کو نفع پہنچتارہ، تیسرے صالح اولا و جواس کے لیے مرنے کے بعد دُعاء کرتی رہے۔'' (رواہ مسلم کذا فی المشکوٰ قاقلت وابوداؤ دوالنسائی و غیرها)

ایک اور حدیث میں رسول التصلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بیان فر مائی ہیں جن کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد اسے ماتمار ہتا ہے:

"آیک تو وہ تلم ہے جو کسی کو سکھایا ہوا وراشاعت کی ہوا ور وہ صالح اولادہ، جسے چھوڑ گیا ہوا ور وہ قرآن مجید ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہوا ور وہ مسجد اور مسافر خانہ ہے جنہیں بنایا ہو، اور نہر ہے جو جاری کر گیا ہو، اور وہ صدقہ ہے جسے اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا نواب ملتارہے۔" (مشکوة)

کرنے کی بجائے انہیں ہر باد کردیتے ہیں۔اینے اقوال وافعال کے ذریعہ بچوں میں ونیا کی ہوس اور محبت کوٹ کوٹ کر بھردیتے ہیں ،رات دن و نیا ہی کا ذکر رہتا ہے جیسے مرنا تو ہے ہی نہیں بس و نیا بناؤ ، د نیا بناؤ ۔ اگر کسی کو د کھے لیا کہ کسی دین دار شخص ہے روابط بڑھار ہاہےتو بچہ کوڈراتے ہیں کہ دیکھوملا بن گئےتو بے کا رہوجاؤ گےاں شخص کے ساتھ میل جول مت رکھو پیتہہیں ملا بنادے گا۔ ایک لڑ کے نے ڈاڑھی رکھ لی تو اس کے گھروالےاس ہے کہتے ہیں کہ اگر گھر مین رہنا ہے تو سیدھے سیدھے مسلمان بن کر رہواوراگر ملا بننا ہے تو گھرے نکل جاؤ۔ اس طرح پیلوگ دوفتمیں بناتے ہیں ،اگر رسول التُصلَّى اللَّه عليه وسلم كي صورت بناني تؤوه مسلمان نبيس ملا ہے، وه گھرے نكل جائے یعنی ان لوگوں کے خیال میں معاذ اللہ! معاذ اللہ! اللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں تھےاورا گرئسی بنیے کی صورت بنالی تو کہتے ہیں ہاں یہ ہے مسلمان ، دور ہے بتا چلے کہ بیانٹد تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وشمن ہے ،اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے اس کے ول میں نفرت ہے، دور سے بتا چلے بہت دور سے کہ بیاللہ کا ہا غی ہے تواسے بہلوگ کہتے ہیں مسلمان ۔

جمھے تو یہ وسوسہ ہور ہا ہے اللہ کرے کہ میرا وسوسہ غلط ہووہ یہ کہ آپ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بچوں کوروزانہ پانچ منٹ نہیں دیں گے، جن لوگوں کی شادی ہوگئی ہے بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ سوچ رہے ہوں گے کون بچول پر محنت کرے وہ خود ہی بڑے ہوکر سیکھ لیس گے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں قبلہ رو بیٹھے ہیں، افطار کا وقت قریب ہے، اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس وقت میں یہ وعدہ کریں کہ بچوں کی سیح دین قریب ہے، اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس وقت میں یہ وعدہ کریں کہ بچوں کی سیح دین تربیت کے لیے کم ہے کم پانچ منٹ تو دیں گے۔ دیکھیے اگر اس وعدہ کو بھلادیا تو آخرت میں اس پر گرفت ہوگی کہ کن حالات میں اور کس مہینے میں، کس وقت میں، کس جگہ پر، کس میئت میں، کس جگہ پر، کس ہیئت میں، کس حالت میں وعدہ کیا تھا اور روز انہ اس کا بھی محاسبہ کریں کہ ہم نے اللہ تعالی تو نیق عطا فر ما کیں۔

# <u> نسخے کی کامیابی کے لیے دوام ضروری ہے:</u>

اولادی تربیت کا جونسخہ بتار ہا ہوں اس برعمل کرنے سے صرف بینیں کداولادی کی تربیت ہوگی بلکہ والدین کی تربیت بھی ہوگی ، جب اچھی یا تیں کہیں گے ، بین گان کا جیسے دوسرول کے قلوب پر اثر ہوتا ہے خود کہنے والے کے قلب پر بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک مرض بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ جو کمل شروع کرتے ہیں چند دنوں کے بعدا سے چپور دیتے ہیں استقامت نہیں رہتی حالانکہ یہ نسخے اثر جب کرتے ہیں کہ ان پر دوام کیا جائے دوام ، بمیشہ بمیشہ کے لیے استعمال کیے جائیں۔ جسمانی علاج کے لیے ذاکٹر کے جائیں جاتے ہیں ڈاکٹر دُوام ، بمیشہ بمیشہ کے لیے استعمال کیے جائیں۔ جسمانی علاج کے لیے ذاکٹر کے بین ڈاکٹر دُوام ، بمیشہ بھیشہ کے استعمال کا نصاب بتاتا ہے جسے آپ لوگ کورس کہتے ہیں ڈاکٹر دُواہ کا کس کو مہینے کا ،کسی کو جھ مہینے کا ،کسی کو مہینے کا ،کسی کو مہینے کا ،کسی کو جھ مہینے کا ،کسی کو مہینے کا ،کسی کو مہینے کا ،کسی کو مہینے کا ،کسی کو جھ مہینے کا ،کسی کو مہینے کا ،کسی کی تو بہت یا بندی کرتے ہیں ناغہیں ہونے دیتے۔

ایک شخص نے لکھا کہ آپ کو جونسخہ بتایا تھا بجھے استعال کرنایا دہیں رہتا۔ میں نے اہمیں جواب میں لکھا کہ آپ کو گولیاں کھانا کیسے یا در ہتا ہے؟ میں نے ان کے پاس دواؤل کی ایک بہت بردی می بٹاری دیکھی تھی اس میں سے پانچ چھ گولیاں نکال کر ہر کھانے کے بعد کھاتے تھے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ درد یا دولا دیتا ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ درد یا دولا دیتا ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ دوج القالب حبوب نے جواب میں لکھا کہ وجع القالب حبوب کا کھانا یاد ولا دیتا ہے تو وجع القالب حبوب الحب کھانا کیوں یا دہیں دلاتا، قالب یعنی جسم میں درد ہوتو گولیاں کھانا یا در ہتا ہے اور قلب میں درد ہو، بیاری ہوجود نیاو آخرت کو تباہ کرنے والی ہوتو اس کے لیے گولی کھانا یا د نہیں درد ہو، اللہ تعالی کی محبت ہوتو انسان گولی کھانے کے لیے بے چین نہیں رہتا۔ اگر دل میں فکر ہو، اللہ تعالی کی محبت ہوتو انسان گولی کھانے کے لیے بے چین ہوجائے۔ دل میں اللہ تعالی کی محبت کا درد پیدا کریں، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوجائے تو پھروہ چین نہیں لینے دیتی دہ تو ہروت مجود کرے گا کہیں ہے مجبت دل میں بیدا ہوجائے دول میں نہیں اللہ تعالی کی محبت کا درد پیدا کریں، اللہ کی محبت دل میں بیدا ہوجائے۔ دل میں اللہ تعالی کی محبت کا درد پیدا کریں، اللہ کی محبت دل میں دین نہیں لینے دیتی دہ تو ہروت مجود کرے گی کہیں ہے مجبت دل سے نکل نہ تو پھروہ جین نہیں لینے دیتی دہ تو ہروت مجود کرے گا کہیں ہے مجبت دل سے نکل نہ

جائے کہیں اس میں کمی نہ آ جائے بلکہ کہیں تر تی ندرک جائے وہ در دِمحبت تو گولی کھانے پرمجبور کرےگا۔

زېد زاېد را ودین دین دار را زرهٔ دروِ دلِ عُطّار را (زاېدکوزُېدادردین دارکودین مبارک بهو، عطّارکوبس در دِول کا ایک ذره چاہیے)

### بچوں کو سزادیے کے مراحل:

بچوں کے لیے والدین کی مار، شاگر د کے لیے استاذ کی مار، مرید کے لیے شیخ کی مار بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے اس پر چھوٹوں کوخوش ہونا جا ہیے۔ بچوں کوسز ا دیے اور مارنے کے بارے میں پچھنفسیل سمجھ لیں۔اس کی مثال میہ ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر اینے کسی مریض کا آپریشن کرے، مریض کے آپریشن سے پہلے علاج کے کئی مراحل ہوتے ہیں پہلے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی پر بیزیا تدبیر سے کام چل جائے اگر اس سے فائدہ نہ ہوتو کوئی ملکی پھلکی دوا، اس سے نہیں تو پھر انجکشن، اس سے نہیں تو آیریشن، آیریشن بفندرضرورت کسی عضو کوایک انج کا شنے کی ضرورت ہے اور کاٹ دیا حیدانج تو یہ صحیح نہیں، پھرڈاکٹر اگر آپریشن کے وقت غصہ میں لال پیلا ہونے لگے، آ تکھیں سرخ ہوجا کیں، چبرہ گبڑ جائے اور مریض کو بے ہوش کرکے وہ جھرے چلانا شروع کردے۔ایساڈاکٹرنو مریض کو مارد ہے گا دہ اس قابل نہیں کہ آپریشن کرے۔ای طریقے ہے بچوں کو مار نے میں یہی مراحل ہیں ، پہلےحسن تدبیر سے کام لیاجائے اللہ کی محبت کی یا تیں ،اللہ کی عظمت کی باتیں ،اللہ کا خوف دل میں بٹھانے کی باتیں ، جنت اور جہنم کی باتیں،اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے دنیا کی رسوائی کی باتیں،اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے دنیامیں بھی راحت اور سکون کی ہاتیں ، پہلے توالیبی باتوں ہے بچوں کا دل بنانے کی کوشش کی جائے۔ ایسی باتیں خود زبانی کہنے کی بجائے کسی کتاب سے پڑھ کر سائی جائے کسی کتاب سے پڑھ کر سائی جا کیں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی کئی وجوہ ہیں:

- آ قدرتی طور پرانسان کی طبیعت ایسی داقع ہوئی ہے کہ اس پراپ ساتھیوں کی بات کا اثر بہت کم ہوتا ہے بالخصوص میاں بیوی کا آپس میں ایباتعلق ہے کہ یہ ایک دوسرے کی نصیحت کی طرف بہت کم التفات کرتے ہیں اغیار بالخصوص اکابراوران سے بھی بڑھ کر گزشتہ زمانوں کے بزرگوں کی باتوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔
  - 🕑 کتاب میں اس کےمصنف کی للہیت اورا خلاص کا اثر ہوتا ہے۔
- کتاب پڑھنے میں کسی ہات کی نسبت پڑھنے والے کی طرف نہیں ہوتی بلکہ ہر ہات کی نسبت کتاب کے مصنف کی طرف ہوتی ہے اس لیے اس میں اپنے نفس کی آمیزش سے حفاظت نسبۂ آسان ہے۔
- ت کتاب ہڑھ کر سنانے میں وقت کم خرچ ہوتا ہے زبانی بتانے میں بات کہی ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہے جس سے سننے والے کی طبیعت اکتاجاتی ہے۔
- خیج جب اپنے والدین کودینی کما بیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گےسنی گے تو ان میں بھی دیکھیں گے سنی گے تو ان میں بھی دینی کتب کے مطالعہ کا شوق اور عاوت بیدا ہوگی۔
- جب بچوں کو اکابر کی بزرگوں کی کتابیں پڑھ کر سنائی جا کیں گی تو ان کے قلوب میں ان بزرگوں کے عقیدت اور محبت بیدا ہوگی اور بزرگوں سے عقیدت ومحبت مفتاح السعادة ہے۔

غرضیکہ کتاب پڑھ کرسنانے کا فاکدہ زیادہ ہوتا ہے اس سے فائدہ نہ ہوتو پھرکوئی دوسری تدبیر مثلاً جب تک سبق یا نہیں کرو گے یا فلال کا م نہیں کرو گے تو کھا نابندیا اتنی دیر کھڑ ہے رہویا اتنی دیر ہم تم سے بات نہیں کریں گے، جب تک فلال غلط کا م نہیں چھوڑ و گے یا فلال کام نہیں کرو گے تو کو ایا تا ہے۔ چوں پر بات جھوڑ و گے یا فلال کام نہیں کرو گے تم ہے بات نہیں کریں گے، بہت سے بچوں پر بات نہیں کرنا پڑے مارنا پڑے تو جومثال ڈاکٹر کی نہیں ہے مارنا پڑے تو جومثال ڈاکٹر کی

ابھی بٹائی ہےای پر قیاس کرلیں کہ ڈاکٹر غصے کی حالت میں آپریشن تھوڑا ہی کرتا ہے، سمسی بیچے کی کسی کوتا ہی پر جب غصہ آئے تو اس وقت قطعاً کوئی سزانہ دیں ایس حالت میں سرا دیناممنوع ہے، حرام ہے، ناجا سزے، غصہ کی حالت میں سرانہ دیں بلکہ بیجے کو ا ہے ہے الگ کردیں جب آپ کا غصہ تھنڈا ہوجائے تو ٹھنڈے د ماغ ہے سوچیں کہ ا ہے سزادی جائے یا نہ دی جائے اور اگر دی جائے تو کتنی دی جائے اگرا یک ڈانٹ ہے کام چل جاتا ہے تو دوسری بار ڈانٹنا جائز نبیں ،اگر ذرا سا کان تھینچے سے کام چل جاتا ہے تو پھرتھیٹرلگانا جائز نہیں ،اگرا یک طمہ نجہ لگانے سے کام چل جاتا ہے تو دولگانے جائز نہیں پہلے تو اسے مسئلہ شرعیہ بنا کراینے سامنے پیش کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں ، الله تعالیٰ کے بندوں کواللہ ہے جوڑنے کے لیے واسطہ بنا ہوا ہوں تو ایسے طریقے ہے جوڑوں جواللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو جتنا اور جبیبااس کا حکم ہوگا ہیں اتنا اور ویسا ہی کہوں گا اگر صد سے تجاوز کیا تو میری گردن پکڑی جائے گی میں خودمختار نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا بندہ ہوں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوجائے تو ٹھنڈے دیاغ سے بیسب سوچ کر فیصلہ کریں کہ تنی سزا کافی ہوسکتی ہے۔

# بيٹے کواہانہ بنائیں:

اولادکی تربیت میں اعتدال بہت ضروری ہے نہ تو افراط ہونہ تفریط یعنی نہ تو ضرورت سے زیادہ بختی کی جائے اور نہ بی اتنی نرمی کہ بیٹا ابابن جائے۔ ہم نے وہ زمانہ پایا ہے کہ چھ سات سال کا بچدا یک ایک کام اپنی امال یا ابا سے بوچھ کر کرتا تھا، ابوتو اس زمانے میں کہتے ہیں پہلے ابا جی کہتے تھے، لوگوں کو ہر چیز میں بگاڑ ہی پیدا کرنا ہے اس لیے ابا جی سے ابوہو گیا اب میں منتظر ہوں کہ ابی کب بنتا ہے۔ بیز ماند تو میں نے پایا ہے کہ بچہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے والدین سے بوچھتا تھا کہ ابا جی ! یہ چیز اٹھالوں؟ ابا جی ! یہ چیز وہاں رکھ دوں؟ آج والدین نے اولاد کو بنالیا ہے ابا بلکہ دادااب وہ کہاں ابا جی ! یہ چیز وہاں رکھ دوں؟ آج والدین نے اولاد کو بنالیا ہے ابا بلکہ دادااب وہ کہاں

پوچھیں کیونکہ پوچھا تو جاتا ہے اہا ہے اور بیابا جو ہے بیتواپنے بیٹے کا پوتا بنا ہوا ہے اس لیے معاملہ الٹا ہوگیا آج کل اہا بیٹوں سے پوچھ پوچھ کرقدم اٹھاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اس قوم پررحم فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.

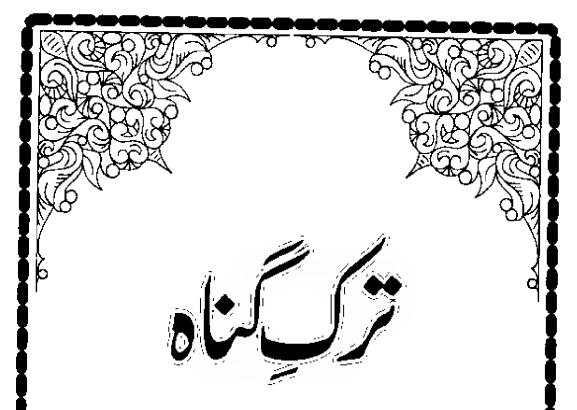

# 

ناشىر كتامچېكىك ر**كتامچېكىكى** دۇسەتبادلا –كاپى ١٠٠ د،

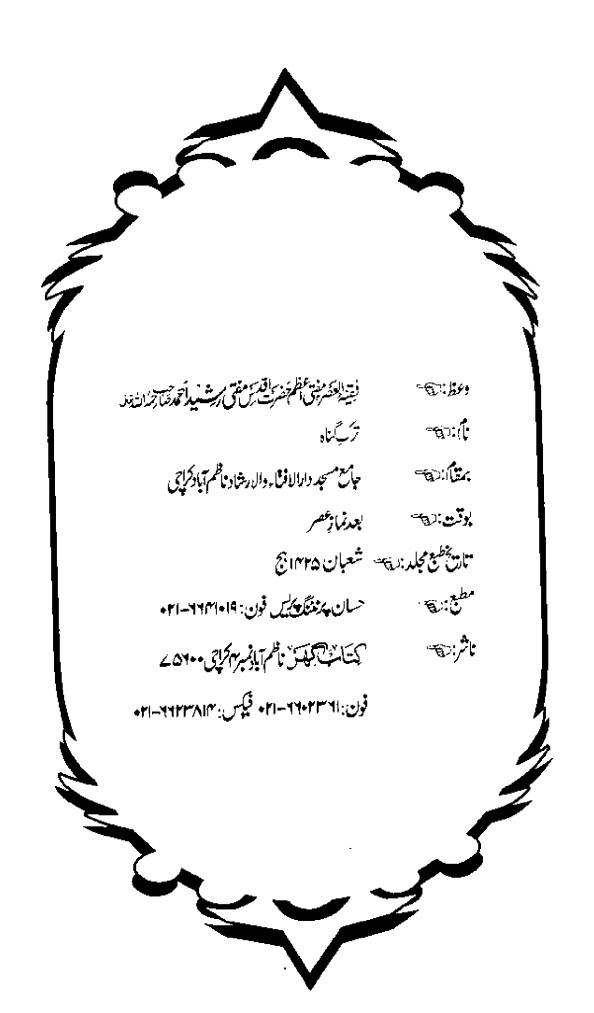

#### وعظ

# تركيكناه

اَلْحَمُدُلِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَن يُهَدِهِ اللّهُ فَلاَ مُعادِى لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَآ إِلهُ إِلّا اللّهُ وَلاَ مُحِمّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى وَحُدَهُ لاَ شَوِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَصَحُبة أَجْمَعِينَ.

أمّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّحِيمِ. بِسْمِ اللّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ. فعن ابى هويرة رضى الله تعالىٰ عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل الاظله الامام العادل وشاب نشأ فى عبادة ربه ورجل قلبه معلق فى المساجد ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انى اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. (رواه البخارى وسلم وما لكوالنما في والتر ذكر الله خاليا

" دعفرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سات آ دمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل بادشاہ، وہ جوان جس کا نشو ونما اللہ تعالیٰ کی عبدت میں ہوا ہو، وہ خص جس کا دل معجد میں انکا ہوا ہو، وہ دو شخص جنہوں عبدت میں ہوا ہو، وہ خض جس کا دل معجد میں انکا ہوا ہو، وہ دو شخص جنہوں نے آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے مجبت کی ہو، اسی پر جمع ہوئے ہوں اور اسی کی محب اور جمال والی کسی عورت نے گناہ کی مجد ہوئے ہوں۔ وہ شخص جسے منصب اور جمال والی کسی عورت نے گناہ کی خوت دی ہواور اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جس نے کوئی صدقہ دیا اور اسے ایسا چھپایا کہ با کیں ہاتھ کواس کی خبر شہوئی جودا کیں ہاتھ نے خرج کیا، وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو نہ ہوئی جودا کیں ہاتھ وں سے آنسو یہ پڑے۔ ''

اس حدیث میں جن سات قتم کے نوگوں کا ذکر ہے ان کا بیان چل رہا ہے، پہلی قتم کا بیان ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوگا، وہ نوجوان جس کی اٹھان ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ہو، اے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں جگہ ملنے کا بلند مقام اس لیے سلے گا کہ اس کے عمل میں مشقت بہت زیادہ ہے۔

العطايا على قدر البلايًا

''انعامات مشقنوں کے مطابق ہوتے ہیں۔''

وَالَّذِيْنَ جَاهَلُوا فِيْنَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (٢٩-٢٩)

عبادت کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے میں جولوگ مجاہدہ کریں اور چندروز تک صبر کرلیس ہم ان کی دھگیری کرتے ہیں پھر ان کو گناہوں سے نفرت ہوجاتی ہے، یہ مشقّت عمر بھرنہیں رہتی ، چندروزمجاہدہ کرنا پڑتا ہے ع چند روزہ جہد کن باقی بخند ''چندروزمشقت برداشت کرلیں پھرخوثی سے ہنتے رہیں۔'' نوجوانی ہی سے اللہ تعالی کی عبادت میں لگ جانے پراتنی بڑی بشارت ہے۔

# عبادت كالتيح مطلب:

عبادت کا بیمطلب نہیں کہ تلاوت اور ذکر ونوافل میں مشغول رہے اور بس ، رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

التي المَحَارِمَ تكُنُ اَعْبَدَ النَّاسِ (رواه احمدوالتر مَدى وقال حذا حديث غريب) " " بعن گنامول سے بيناسب سے برس عبادت ہے۔''

آئت وانی چراغماز نیست زائکہ زنگار از رخش ممتاز نیست رو تو زنگار از رخش ممتاز نیست رو تو زنگار ازرخ او پاک کن بعد زیں این نوردا ادراک کن بعد زیں این نوردا ادراک کن "تیرے دل کے آئینہ میں اس لیے محبت الہید کاعکس نظر نہیں آتا کہ اس پر گانا ہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہے تو اس پر سے زنگار صاف کر تو نور معرفت کا ادراک ہوگا۔''

#### نوجوانوں کو بشارت:

جونو جوان ابتداء جوانی ہی سے گنا ہوں سے بچار ہا ہواس کا اتنا ہوا درجداس لیے ہے کہ ایسے وقت میں گنا ہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، اس وقت ذمہ داریاں نہیں ہوتیں ،نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، ہرقتم کے گناہ کرنے کا موقع میسر ہوتا ہے، اپنی عزت کا خیال نہیں ہوتا، زیب وزینت کا خیال رہتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام طریقوں سے مال کمائے گا، بدنظری اور دوسرے گنا ہول سے بچنا مشکل ہوگا۔ ایسے وقت میں اگر وہ نو جوان اللہ تعالیٰ کو حاضر نا ظر سجھ کر گنا ہوں سے بچنا ہوا دوسو چتا ہے:

وقت میں اگر وہ نو جوان اللہ تعالیٰ کو حاضر نا ظر سجھ کر گنا ہوں سے بچنا ہوا دوسو چتا ہے:

وقت میں اگر وہ نو جوان اللہ تعالیٰ کو حاضر نا ظر سجھ کر گنا ہوں سے بچنا ہوا دوسو چتا ہے:

الله تعالی آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں مخفی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت بھر بھی جانتے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت بھر بھی خیانت بھر بھی نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ تو دل کے خیالات بھی جانتے ہیں۔ یہ سوچ کروہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے۔

جوانی میں گناہوں ہے بچنا بہت مشکل ہے اس کیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا قرب عطاء فرمانے کا دعدہ فرمایا۔

#### عصرحاضر کی کرامت:

خصوصاً ایسے دفت میں جبکہ گناہ آسان ہو، فحاشی عام ہو، سینماا درتصویر دں کی نمائش بلاروک ٹوک ہو، اگر کوئی گناہ نہ کرے تو اس کومعاشرہ میں بدترین شخص شار کیا جاتا ہو، ایسے دفت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ ہے ڈرے تو بہرامت نہیں تو اور کیا ہے؟

بدنظری کے مواقع میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے نظر کو جھکالینا بہت بڑی کرامت ہے۔ پانی پر چلنے اور پاؤل گیلا نہ ہونے سے لاکھوں درجہ بڑھ کر بیہ کرامت ہے کہ گناہوں کے مواقع اور تقاضا موجود ہونے کے باوجود بچتار ہے،اللہ تعالیٰ سب کواس کی توفیق عطاء فرمائیں۔

حضرت حسن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت رابعہ بھریہ رحمہا اللہ تعالیٰ کوئی مسکلہ بوچھنے آئیں تو معلوم ہوا کہ بستی سے دور دریا کے کنارے پر عہادت کے لیے تشریف لیے گئی ہوالوگوں کے گناہوں سے مکدراورز مین ملوث ہوتی ہے اس لیے اہل اللہ عہادت کے لیے جنگل کو منتخب کرتے ہیں۔

(ابتداء میں جب شاہراہ پاکستان (سیر ہائی وے) بنا تو وہاں جا کر قلب پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوجاتے تھے۔اس عجیب کیفیت طاری ہوجاتے تھے۔اس کے کہ بیز مین اور پہاڑا ہے تک گنا ہوں سے ملوث نہیں ہوئے تھے)

حضرت رابعہ بھریہ رحمہا اللہ تعالیٰ وہاں پہنچیں تو دیکھا کہ بیدریا میں پانی کی سطح پر مصلیٰ بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت رابعہ رحمہا اللہ تعالیٰ نے بیہ جتانے کے لیے کہ بیک کمال نہیں ہوا پر مصلیٰ بچھا کرنماز شروع کردی، وہ سمجھ گئے دریا ہے باہر آگئے تو انہوں نے ہوا سے باہر آگئے تو انہوں نے ہوا سے بنچ آکر کہا:

''اگر بر ہوا پری گئسی باشی ،وگر برآب روی حسی باشی دل بدست آرتاکسی باشی۔'' پانی یا ہوا پر مصلی بچھا کر ننگے یا مکھی کی نقل اُ تارلینا کوئی کمال نہیں ، کمال تو یہ ہے کہ اینے قلب کی خواہشات کواپنے مالک کی رضا کے سامنے فنا کردیں۔

جہاں بے حیائی کے طوفان ہوں، گناہوں کی مجالس اور دعوتوں کی ہر طرف سے مجر مار ہوا ہے وقت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے خوف کواپنے دل میں بٹھائے گا تو یہ ہے۔ اصل کرامت۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہے حیائی اتن عام ہوجائے گی کہ مجلس بیٹی ہوگی ان لوگوں کے سامنے ایک عورت آئے گی مجلس بیس سے ایک شخص اُنھے کر اس سے زنا کرے گا،ان میں سے ایک شخص کیے گا کہ تو ذرا دیوار کے پردے میں اس سے ریکام کرتا،اس کا اتنا درجہ ہوگا جیسا کہ صحابہ رضی الله تعالیٰ عنہ کا۔ (المتدرک علی الشخیسین للحاکم ۱۸/۱۳۸۵)
تعالیٰ عنہم میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ (المتدرک علی الحجیسین للحاکم ۱۸/۱۳۸۵)

سوچنا جا ہے کہ بید درجہ اس کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ اس وقت میں دین کی بات کہنا ایک جرم ہوگا اور جرم بھی ایسا کہ معاشرے میں نا قابل معافی۔

سارا گھرنی وی ویکھتا ہے اس کے مناظر سے دل بہلاتا ہے اور ایک شخص ایک کونے میں بینھ کراس سے بچتا ہے تو یہ ہے کرامت۔

ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمه الله تعالیٰ کی خدمت میں دس سال رہا، چونکہ کرامات وتصرفات کو مدار ولایت سمجھے ہوئے تھااس لیے مایوس ہوکر واپس جانے لگا، حضرت جنید بغدادی رحمہ الله تعالیٰ نے وجہ دریافت فرمائی تواس نے کہا:

'' دس سال میں آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔''

محصرت جنيد بغدادي رحمداللد تعالى فرمايا

ا . . . کیااس عرصه میں میرا کوئی فعل خلاف ِشرع بھی دیکھا؟'' ''کیااس عرصه میں میرا کوئی فعل خلاف ِشرع بھی دیکھا؟''

اس نے کہا: 'ونہیں' فرمایا:

"وین میں استقامت الی کرامت ہے کہ اس سے بڑھ کرکوئی کرامت

ہوہی نہیں سکتی۔''

اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو عمق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بروزِ قیامت اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطاء فرما کیں گے۔

# گناہوں سے بیخنے کانسخہ:

ایسے موقع پر جہاں چاروں طرف ہے گناہوں کی دعوتیں ہوں، گناہوں ہے بیخ کے نننج کے دوجزء ہیں: ہمت اور دُعاء۔

### ہمت بلندکرنے کے نسخے:

گناہوں سے بیخے کے لیے ہمت بلند کرنے کے چند نسخے قر آن وحدیث سے بتاتا ہوں ،اللہ تعالیٰ استعالٰ کرنے کی تو فیق عطا وفر مائیں اورا پی رحمت سے نافع بنائیں۔

# 💵 عبادت گذارنو جوان:

جس حدیث پر بیان چل رہا ہے اس کے مضمون کوسو چاکریں کیفس کے نقاضوں کو رو کئے پرکتنی بڑی بشارت ہے اللہ تعالیٰ ایسے خص کواپنی رحمت کے سائے ہیں جگہ دیں گے جب کہ کوئی ساینہیں ہوگا اور لوگ پسینوں میں غرق ہورہے ہوں گے۔

#### 🗗 گناہوں کے سمندر:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُونُ بِالْجُنُودِ لاَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُنَتَلِيْكُمْ بِنَهَرِ قَمَنُ مُسَوِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي عَوَمَنُ لَمْ يَطُعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّامَنِ اغْتَرَفَ مُسُوبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي عَوَمَنُ لَمْ يَطُعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّامَنِ اغْتَرَفَ عُورَ وَالَّذِينَ غُرُفَةً مِيدِهِ قَلَمُا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ غُرُفَةً مِيدِهِ وَاللَّذِينَ الْمَنُوا مَعَهُ لاَ قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴿ (٢-٢٣٩) المَنُوا مَعَهُ لاَ قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴿ (٢-٢٣٩) حَرَبَ طالوت مسلمانول كَ بادشاه عَيْنَ اللهَ وقت كَ نِي حَصَرت شَويَل

علیہ السلام نے ان کو بادشاہ بنایا تھا، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھنا ہوشیار بنا،
اللہ تعالیٰ تہمار المتحان لیں گے۔ کیاامتحان ہے؟ لب خشک ہیں، بیاس تکی ہوئی ہے، دریا
پرسے گزرر ہے ہیں فرماتے ہیں کہ جس نے اس دریا ہے یانی پیاوہ ہم میں ہے نہیں۔
پہلے ہی بتا دیا کہ بیامتحان ہے اور امتحان صرف تھوڑ ہے سے وقت کے لیے ہوا کرتا ہے
اگر امتحان میں کا میاب ہو گئے تو پھر انعام ہی انعام ہے۔ ان کو بتا دیا گیا کہ تھوڑی کی دیر
صبر کر او مگر پھر بھی اکثر ناکام ہوئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جنہوں نے پانی بیا ان کی
پیاس نہ بھی بلکہ خشکی اور بیاس میں اور اضافہ ہوگی ج

مرض برهتا سيا جول جول دواء كي

اس کے بعد وشمن سے سامنا ہوا تو کہنے گئے کہ ہم میں مقابلہ کی ہمت نہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ایک و بال یہ بھی ہے کہ آیندہ کے لیےنفس وشیطان اور دوسرے وشمنوں کے مقابلہ میں ہمت پست ہو جاتی ہے۔

اورجنہوں نےصبر کیا تھوڑی دیر کے بعدان کی پیاس ازخود بجھ گئی۔

اس وفت سوچ لیس که گناہوں کا طوفان ہے اور ہم طالوت کے ساتھ نکلے ہیں، حرام مال اورنفسانی خواہشات کا دریا سامنے ہے شدید پیاس نگی ہوئی ہے دل للچار ہاہے مگرارشاد ہے:

مَنُ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَنُ لَمُ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي

'' جس نے پانی پیامیری جماعت میں ہے نہیں اور جس نے اس کونہ چکھاوہ

میری جماعت میں ہے ہے۔''

اس گااستحضار کریں۔اگرصبر نہ کیا تو حرام مال کی خواہش بڑھتی جائے گی ہیہوں کہیں ختم نہیں ہوگی۔متنبی نے خوب کہاہے۔

'' دنیا ہے کسی کی حاجت پوری نہیں ہوئی، ایک ہوس پوری ہوئی تو اس نے دوسری کوجنم دیا۔''

خوا ہش نفس کی مثال:

حضرت بوصیر ی رحمه الله تعالی فر ماتے ہیں \_

والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم فلا تسرم بالمعاصى كسر شهوتها ان الطعام يقوى شهوة النهم

''نفس دودھ پینے بچے کی طرح ہے، اگر مشقت برداشت کر کے اس کا دودھ نہ چھڑ ایا تو جوان ہوکر بھی ماں بی کا دودھ پینے پر مصرر ہے گا،اس لیے گناہوں کے ذریعہ شہوت پوری کرنے کی کوشش مت کرد کیونکہ اس سے گناہوں کی خواہش اور بڑھ جائے گی، جس طرح جوع البقر کے مرض میں گفانے سے بھوک اور زیادہ بڑھتی ہے۔''

اور فرمایا ہے

فلاترم بالمعاصى كسر شهوتها ان الطعام يقوى شهوة النهم

ہمینہ کا مریض اگر بھوک پرصبر نہ کرے بلکہ بچھ کھا کر بھوک کاعلاج کرنا جا ہے تو وہ
اپی موت کا سامان کررہا ہے۔ بس میہ سوچ کر صبر کریں کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے
امتخان ہے اس سے سبق حاصل کیا جائے اور دُعاء کرتے رہیں کہ جن لوگوں نے صبر
کرکے طالوت کا ساتھ دیا یا اللہ! ہمیں ان کا ساتھی بنا، حرام اور گناہ سے بیخے کی ان
جیسی ہمت عطاء فرما۔

#### 🗖 حرم کے شکار:

يَّاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَيَبُلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَىءٍ مِّنَ الصَّيُدِ تَنَالُهُ آيُدِيُكُمُ وَرِمَاحُكُمُ لِيَعَلَمَ اللَّهُ مَنُ يُّخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَداى بَعُدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيُهُ ٥ (٥-٩٥)

فرمایا کداحرام کی حالت میں ہم تمہارے پاس بہت شکارلا کیں گے احرام میں ہویا حرم میں ہم شکارکو تمہارے قریب لا کیں گے کہ تمہارے نیزے ان تک پہنچ سکیں گے بلکہ باتھوں سے بھی بکڑ سکو گے مگریہ ہماری طرف سے امتحان ہے ان کو ہرگزنہ بکڑنا۔ بلکہ اگر تم نے خود شکارنہ کیا اور دوسرے کو اشارہ کردیا تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا لیکن اگر صبر کروگے تو ہمارے انعامات کے ستحق ہوگے۔

#### گناہوں کے شکار:

اس زیانے میں قدم قدم پر گناہوں کے شکار ملتے ہیں، بینک اور انشورنس کی ملازمت، ناجائز تجارت، رشوت اور سود وغیرہ بیشکار نظر آتے ہیں لیکن دیکھنا اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ ان سے نئی جاؤیہ ہماری طرف سے امتحان ہے اگر نہ بچ تو آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے۔ ایسے ہی جہاں جاؤنگی تصویرین نظر آتی ہیں، جس طرف دیکھو گناہ ہی گناہ کے ذرائع میسر ہیں، ہر طرف گناہوں کے طوفان اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، شکار آآ کرانسان کے او پرزبردی گرتے ہیں، آگے پیچے، دائیں بائیں، ہر طرف سے معصیت کے حملے ہی جملے ہیں۔

شیطان نے اللہ تعالیٰ ہے وُ عا ء کی کہ مجھے قیامت تک مہلت مل جائے ، زندگی مل گئی تو کہنے لگا کہ تیرے بندوں پر آ گے پیچھے ، دائیں بائیں ہرطرف ہے جملے کروں گا اوران کو بہکاؤں گا۔ کہیں تصویریں لگ رہی ہیں ،کہیں گانے ہور ہے ہیں ،کہیں ناجائز مال مل رہاہے، کہیں ٹی وی دکھایا جارہاہے، جدھ تکلیں نیم عریاں عور تیں سامنے ہیں، ہر طرف سے گنا ہوں کی میلخار ہے۔ بیسوچنا چاہیے کہ اس شکار سے کھیلنا ہلکہ اس کی طرف ویکھنا بھی نا جائز ہے اس شکار سے تواللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے:

وَمَنُ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُوُانَتِقَامِ ٥ (٥-٩٥) اگرايباشكاركيا تويادر كھواللہ تعالیٰ كی ذات عالب ہے انتقام لينے والی ہے۔

# 🖆 بني اسرائيل کي محصليان:

وَسُنَهُ لُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ > إِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبُتِ الْهُمُ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ > إِذْ يَعُدُونَ لَا السَّبُتِ إِذْ تَأْتِيهُمْ حِينَانُهُمْ يَوْمَ سَبُتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوُمَ لاَ يَسُبِتُونَ لا السَّبُتِ إِذْ تَأْتِيهُمْ حَيُنَانُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ ٥ (٧-١٦٣) لا تَأْتِيهُمْ تَكُذُلِكَ مَن بُلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ ٥ (٧-١٦٣) فرما ياكه من الرائيل كالمتحال إياكه الله وفض كردن مُحِيليول كاشكار كرف فرما ياكهم في بني الرائيل كالمتحال إياكه الله والمنظمة عن كادن فتم مواسب محيليال غائب .

انہوں نے یہ حیلہ کیا کہ نہر کے قریب تالاب کھود لیے یوم السبت (ہفتہ) کومجھایاں تالاب میں داخل ہوجا تیں تو تالاب کے منہ پر بندلگادیتے اور یوم الاحد (اتوار) کو مجھلیاں پکڑلیتے۔

# آج کے بنی اسرائیل:

آج کے مسلمان کی حالت بھی یہی ہے کہ اگر شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں تو مال منصب اور عزت سے محروم ہوتے ہیں اور جہاں شریعت کے خلاف کام کیا مال، عزت اور منصب سامنے آجاتے ہیں اس لیے بیمہ کمپنیاں اور سود خورلوگ تاویلات کے فرت اور منصب سامنے آجاتے ہیں اس لیے بیمہ کمپنیاں اور سود خورلوگ تاویلات کے ذریعہ اس حرام کو حلال تابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ بیمجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ فرایعہ اس حرام کو حلال تابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ بیمجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ

بنی اسرائیل جیساامتخان لے رہے ہیں۔اگر آج محر مات سے نج گئے اور کوئی حیارسازی نہ کی تو بہت بڑا جباد ہوگا اوراگراس امتحان میں نا کام رہے تو اللہ تعالیٰ کے قبر سے ڈریں کہیں بنی اسرائیل کی طرح بندر نہ بنادیئے جائیں۔

### حضرت بوسف عليه السلام كامراقبه:

حضرت بوسف عليه السلام كوجب زليخانے گناه كى دعوت دى تو فرمايا: اِنَّهُ رَبِّى أَحُسَنَ مَثُواى (٢٣-١٢)

میرے رب کے جھ پر بڑے احسانات ہیں اتنے بڑے جسن کی نافر مانی میں کیسے کرسکتا ہوں ، دنیا میں کوئی ایک گلاس پانی پلادے تو اس کا شکر میہ بار باراداء کیا جاتا ہے گروہ ذات جس نے وجود دیا ، زندگی دی ، جس نے بولنے اور سننے کی قوت دی ، چلنے پھرنے کی طاقت دی ، اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا، ایسے مالک کی نافر مانی کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی ؟

وَلَقَدُ هَمْتُ بِهِ ۚ وَهَمْ بِهَا لَوُلَا أَنُ رًا بُرُهَانَ رَبِّهِ \* كَذَٰلِكَ لِنَصُرِفَ عَنْهُ الشَّوَةَ وَالْفَحْشَآةُ \* (١٢-٢٣)

یعنی آپ نے ہماری قدرت قاہرہ کا مراقبہ کیا جس کی بدولت ہم نے آپ کو گناہوں سے بچالیا۔

# حضرت بوسف عليه السلام كى بلند جمتى:

حضرت یوسف علیہ السلام گناہ ہے بیخنے کے لیے دروازے کی طرف بھا گے، د کمچہ رہے ہیں کہ درواز ہے سب مقفل ہیں، بھا گئے کا کوئی راستہ نہیں، اس کے باوجود ہمت ہے کام لیا اور جہاں تک بھاگ سکتے تھے بھا گے تو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا۔

#### حضرت بوسف علیه السلام کی مزید جمت:

حضرت بوسف علیدالسلام کو جب زیخانے مجمع میں قید کی دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یوں فریاد کی:

رَبِّ السِّجُنُ اَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴿ ١٣-٣٣)

اے میرے رب! مجھے قید و بند برواشت کرناسبل ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کی معصیت ہے جانے والی قید محبوب ہوگئی۔ قید اس لیے محبوب ہے کہ درضائے محبوب کا ذریعہ ہے، اس لیے گنا ہوں سے بچنے کی خاطر ہر تکلیف اور بردی سے بردی مشقت کو بطیب خاطر برداشت کریں۔ ناجا کر ذرائع آمدنی کے ترک کرنے سے، ناج اور گانے بجانے کا مشغلہ چھوڑ دیئے ہے، نگی تصویروں سے پر بیز کرنے سے، ناج اور اسلام کے مطابق وضع قطع بھکل وصورت اور لباس اختیار کرنے سے اگر بناو کی بوتو وہ تکلیف بھی محبوب ہے، محبوب کو ناراض کر کے لذت گناو کی بنسبت یہ تکلیف زیادہ محبوب ہے مسلمانوں جسی شکل وصورت اور مسلمانوں کا لباس بنسبت یہ تکلیف زیادہ محبوب ہے مسلمانوں جسی شکل وصورت اور مسلمانوں کا لباس بنسبت یہ تکلیف زیادہ محبوب ہے شیاطین مذاتی اُڑا میں توان کو یوں جواب دیں۔

#### 

محبوب کی محبت میرے قلب کی گہرائیوں میں اس قدرر چی بسی ہے کہ وہاں تک شیاطین کی ملامت کی رسائی ممکن نہیں ،غرض بیک اس میں بظاہر تکلیف بھی نظر آئے تو رضائے محبوب کی خاطرا سے خندہ پیٹائی سے برداشت کریں۔

#### راحت قلب كالصل سامان:

بظاہراس لیے کہا کہ حقیقت میں تو گناہ چھوڑنے ہے راحت نصیب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہمارے دل میں اتنا سکون ہے کہ اگر بادشاہوں کومعلوم ہوجائے تو وہ اس دولت کو او نئے کے لیے اپنے شکر کے ساتھ حملہ کر دیں۔ مسزت پیرانِ پیررحمہ اللہ تعالیٰ کوشاہ خرنے صوبہ نیمروز ابطور نذر پیش کرنا جابا تو فرمایا چون چتر سنجری رث بختم ساہ باد

چون چتر خبری رث بختم سیاه باد گر در دلم رود بنوس ملک شبرم آگد که یافتم خبراز ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جومی خرم

"میرے دل میں ملک بنجر کی ذرا بھی خواہش ہوتو شاہ بنجر کے تائی کی طرت میرا بخت سیاہ ہوجائے (ان کا تائی سیاد رنگ کا تھی) میں نے جب ملک نیم شب کی لذت پالی ہے میں صوبہ نیمروز کو اکیک جو کے ہوش بھی خرید نے و تیار نہیں۔ "

حضرت شاہ ولی القدر حمد اللہ تعالی فرمائے ہیں ۔ ویلے دارم جواہر خانہ عشق است تحویلش کہ دارد زیر گردون میر سامانے کہ من دارم ''میں ایسا دل رکھتا ہوں کہ اس کی تحویل میں عشق کا جواہر خانہ ہے، کیا

سیں ہیںا دن رکھا ہوں کہ ان کی تو یں میں میں کا بواہر کاند. میرے جبیبامیر سامان دنیا میں اور سس کے پاس بھی ہے؟''

اس لیے میں نے بنایا کہ ترک گناہ سے بظاہر مصیبت معلوم ہوتی ہاں وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرن یہ سوچا کریں کہ یااللہ! آپ کی ناراضی سے بیخے کے لیے قیدزیادہ محبوب ہے، یااللہ! آپ کی ناراضی برداشت نہیں کی جاسکتی،اس لیےوہ قید محبوب ہے جوآپ کی معصیت سے بیخے کا ذریعہ ہو۔

# ∆عشق كا كرشمه:

جب بچھ عورتوں پر زلیخا کاعشق ظاہر ہو گیااوراس کو ملامت کرنے لگیس تو اس نے

ان كودعوت بربا كرحضرت يوسف عليدالسلام كى زيارت كروانى اور بشران سے كها: فَذَلِكُنَّ الَّذِى لُمُتَنَّنِى فِيهِ \* وَلَقَدُ رَاوَدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعُصَمَ \* (٣٢-١٢)

عشق بوسف کابر ملااقرار واظهار کرئے یہ بھی جناویا کہ اس معاملہ میں کسی بڑی سے بڑی ملامت کا اس قلب پر ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوسکتا، اس سے یہ سبق حاصل کریں کہ جب فائی مخلوق کے عشق کا یہ کرشمہ ہے تو محبوب حقیق کے عشق میں کسی کی ملامت کا کیا اثر ہوسکتا ہے؟ یہ شعر بڑھا کریں۔

#### 

غورتوں کی ملامت بہت خت ہوتی ہے اس لیے شاعر نے "عوافل" کہا جس کے معنی بین" ملامت کرنے والیوں کی ملامت معنی بین" ملامت کرنے والی عورتیں' شاعر کہتا ہے کہ ملامت کرنے والیوں کی ملامت میرے دل کے او پراو پر ہی چکر کائتی رہتی ہے جب کہ مجبوب کی محبت دل کی گہرائی میں سیاہ نقطے تک پہنچ چکی ہے اس لیے کوئی بڑی ہے دبڑی ملامت بھی میرے دل پر کوئی اثر منیں کر سکتی کیونکہ مقام محبت تک ملامت کی رسانی ناممکن ہے۔

حاصل یہ کہ جب بھی کسی گناہ کاموقع پیش آئے تواس سے بیچنے کے سے بیسوچ کر ہمت بلند کریں کہ بیالند تعالی کی طرف سے امتحان ہے، بیطالوت والی نہر ہے، بیچرم کا شکار ہے، بیہ بی اسرائیل کی مجھل ہے، بیز لیخا ہے، بس بیسوچ کر میں اور ہمت سے کام بیس کہ میت کے ساتھ دوسری چیز ذیا ، ہے بغیر دُنا ، کے صرف ہمت کام نہیں کرتی جیسا کہ بدون ہمت کے محل دُعا ، ہے کار ہے۔

# ق حضرت طالوت كالشكر:

اسحاب طالوت نے سبر سے پانی نہ پینے میں صبر وہمت سے کام لیاجس کا قصہ

بتا دِيکا ہوں ۔

وَلَـمُّا بَوَزُوا لِـجَالُوْتَ وَجُنُودِهٖ قَالُوا رَبَّنَاۤ اَفُوعُ عَلَيُنَا صَبُرًا وَلَيْنَا الْفُومِ الْكَفِرِيْنَ (٢٥٠-٢٥٠)

جب جالوت اوران کے کشکروں ہے سامنا ہوا تو صبر واستقامت اورنصرت کی وُ عا کمیں ما نگنے گئے۔

#### 🗓 الله والول كالشكر:

وَكَايِّنُ مِّنُ نَّبِي قَتَلَ ﴿ مَعَهُ رِبِيُّوُنَ كَثِيرٌ ۚ قَدَمَا وَهَنُوا لِمَا اَصَابَهُمُ فِي مَبِيلِ اللَّهِ وَمَا طَبِعُ فُوا وَمَا اسْتَكَانُوا \* وَاللَّهُ يُجِبُ الصَّبِيلِ اللَّهِ وَمَا صَبِعُ فُوا وَمَا اسْتَكَانُوا \* وَاللَّهُ يُجِبُ الصَّبِرِيُنَ ٥ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُ إِلَّا اَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا الصَّبِرِينَ ٥ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُ إِلَّا اَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا اغْفِرُ لَنَا اغْفِرُ لَنَا الْحُورُ لِنَا الْحَدُولَةَ مَا اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مَا كُنَا وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ مِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّالَةُ وَالْمُوالِمُ اللَّالَةُ وَاللَّالِمُ اللَّالَةُ وَاللَّالِمُ اللَّالَةُ وَاللَّالِمُ اللَّالَالَةُ وَاللَّالِمُ اللَّالَةُ وَاللَّالِمُ اللَّالَةُ وَاللَّالِمُ الْمُولِمُ اللَّالِمُ ال

حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی معیت میں ان کے اصحاب جب وتمن کے مقابلہ میں نکلتے تو ہمت سے کام لیتے اور القد تعالیٰ کی راہ میں پینچنے والی بڑی ہے بڑی مصیبت کا جوانمر دی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور ساتھ ہی استغفار اور ثبات قدم ونصرت کی ذعا نیں بھی کرتے رہتے تھے۔

#### مقام جهاد:

غورکریں کہ آج ہم شب وروزننس وشیطان کے لشکروں، بے دین ماحول اور برترین معاشرے کی فوجوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، یہ بہت بڑا جہاد ہے، کفار کے ساتھ جہاد ہے بھی اصل مقصد حفاظت دین ہے لہذا یہ سوچا کریں کہ ہم ہر وقت بہت بڑے جہاد میں مشغول ہیں۔ شیاطین جن وائس کے لشکروں کے ساتھ سخت مقابلہ ہور ہا ہے۔ اس لیے طالوت اور حضرات انہیاء میں مالسلام کے اصحاب کی طرح صبر اور ہمت

ے کام لیں، دین کی راہ میں پہنچنے والی ہر تکلیف کو خندہ پبیثانی ہے برداشت کریں ادر اس کے ساتھ استغفار کا سلسلہ بھی جاری رہے۔

#### ۇ عاءكى اہميت:

حفرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بیچنے کے لیے اپنے رب کریم کے احسانات عظیمہ اور قدرت قاہرہ کا مراقبہ کیا پھرزبان ہے اس کا تذکرہ کر کے زلیخا کو بھی اس کی تبلیغ کی پھراس قدر ہمت سے کام لیا کہ سب درواز مے مقفل ہیں کہیں راوفرار نظر نہیں آتی مگر بلاسو ہے سمجھے بھا گتے ہیں ۔

گرچه رخنه نیست عالم راپدید خیره بیسف وار می باید دوید

کوئی راستہ نظر نہ آئے تاہم جو پھھ اپنے اختیار میں ہے ضرور کرے، ہمت نہ ہارے۔ پوسف علیہ السلام کی اس ہمت پرالتہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، دروازے ازخود کھل جاتے ہیں اورخو دز لیخا کے خاندان کا ایک معصوم بچہ آپ کی عصمت پرشہادت دیا ہے۔ اس کے بعد مزید ہمت دیکھیے کہ جیل کوکس خندہ پیشانی ہے قبول فرمایا، اوراس ہے مثال اور عظیم الثان ہمت کے ساتھ دُ عا بھی کرر ہے ہیں:

وَإِلَّا تَعْسِوفَ عَنِيمٌ كَيُدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ الْجَهِلِيُنَ o وَإِلَّا تَعْسِوفَ عَنِي الْجَهِلِيُنَ o (٣٣-١٢)

یا الله! اگر تو نے دشکیری نه فر مائی تو میں تباہ ہوجاؤں گا، دیکھیے ایسے اضطرار کے وقت وُ عاء بھی کتنی جلدی قبول ہوتی ہے ، فر ماتے ہیں:

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيُدَهُنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيُمُ ٥ فَاسْتَجَابَ لَهُ الْعَلِيُمُ ٥ (١٣-١٣)

الله تعالیٰ کی رحمت نے فورا دیکھیری فرمائی۔ عربی میں حرف ' ف ' فورا کے لیے آتا

ے۔ ای طرح حضرت طالوت کے قصد میں فرمایا:

فَهَزَمُوُهُمْ بِإِذُنِ اللَّهِ ﴿ ﴿ ٢٥١-٢٥١ ﴾

الله تعالى ئه ان كى فورا نفرت كى اوران كووتمن برغلبه عطاء فرمايا ـ اسى طرح المحاب البياجية بما الملام كى ؤعا بجى فورا قبول فرمائي .

فَاتُهُمُ اللَّهُ ثَوَابِ الدُّنِيَا وَحُسُنَ ثُوَابِ الْأَخِرَةِ \* وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَنَ (٣٠-٣١)

نوران ان کود نیاوا خرت کی بھاائی عطا فرمائی اورا پی مجوبیت کا تمذه عطا فرمایا۔
شد الله تعالی اپنامجبوب بنا لے اور اس کی مجوبیت کا اعلان کرے اس سے بڑھ کر کیا
کرامت : وسعتی ہے۔ فرضیات گنا ہوں سے نیجنے کے لیے ان واقعات کو سامنے رکھ کر مرامت اور فرعاء ہے کام لیجیے ، بوقت دعاء اللہ تعالی کی اس وشیری اور شان قبولیت کا استحضار کیجیے بلکہ اللہ تعالی کوان واقعات میں ان کی دشیمی ورفورا قبولیت کا واسط دے استحضار کیجیے بلکہ اللہ تعالی کوان واقعات میں ان کی دشمہ دیکھیے ہے۔

لر پکار ہیئے ، ذرا تجربہ سیجیاوران کی شان کرم کا کرشمہ دیکھیے ہے۔ چون بر آرند از پریشانی حنین میش کرد از انمین المذنین

این چنین کرزد که مادر بر ولد

وست شان شيرد بالا في أشد

"نالهٔ تَشِهُار يرالله تعالى كاعرش عظيم ال طرح كانب أشمّنا ب جيم مال النه تنبيًا ريرالله تعالى كاعرش عظيم السطرت كانب أشمّنا ب جيم مال النه نهيًا كراس كوقرب خاص سے نواز تاہد"

نونئیکد جمت اور زعا ، گنا ہوں ہے بچائے والی گازی کے دو پہنے ہیں۔ میدونوں پسے ضروری ہیں، ایک پہنے سے گاڑی نیس چلتی بلکہ تیز رفتاری کے لیے ایک تیسری چیز بھاپ بھی ضروری ہے اور وہ ہے کس اللہ دا لیے کی صحبت ، اس کی برکت سے ہمت بلند ہوتی ہے اور دُ عاء جلد قبول ہوتی ہے۔

# تركيه معاصى فضل الهي:

وَمَآ أَبُرِّئُ نَفُسِيَّ ۚ إِنَّ النَّفُسَ لَا مَّارَةٌ ۖ بِاللَّمْوَةَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴿ ١١- ٢٣)

حضرت بوسف مليه السلام استغربز باننا المين كامياني وابنا كمال نبيس سيحيت بلكه اس كو اينا كمال نبيس سيحيت بلكه اس كو اين مريم كى رحمت قرار د برب بين باس مين ميتعليم بندكة منا دست بيخة كَاتُو أيْق بوجائية واس مين البيئة كمال كاوجم تك بعي ندآ في بلك محض رب كريم كَل دشكير في تمجيم -

ا بنا کمال مجھنے کی صورت میں اس نعمت کے سلب ہو جائے اور بدترین کا دول ہیں۔ متلا ہوجائے کا بہت مخت خطرہ ہے۔

#### بهبت بروا گناه:

جمن طرح خود گناہوں ہے بچنافرش ہے، اس طرح حتی المقدور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے اور اس میں غفلت کرنا بہت بڑا گناہ ہے بلکہ حقیقت ہے ہے کہ دوسروں کوراور است پرلائے بغیرخود دین پرقائم رہنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، اس لیے اس فرض کو چھوڑنے پرقر آن وحدیث میں دنیاوآ خرت کے شدید ترین عذا ہے کی بہت سخت وعیدیں جین، (جن کی تفصیل وعظ 'القدے باغی مسلمان' میں ہے۔ جامع )

اس وقت صرف ایک آیت بنا تا ہوں:

وَاتَّقُوا لِتُنَةً لَا تُصِيِّبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَةً وَاعْلَمُوا آنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْمِقَابِ ( ٢٥-٢٥ )

''اورتم ایسے وبال سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہیں : وگا جوتم میں ان گناہوں کے مرتکب ہونے میں اور یہ جان رکھو کہ اللہ اتحالیٰ شخت مزا اینے

والے ہیں۔''

اس لیے دنیا ہے فتق وفجور مٹانے کی ہرممکن کوشش میں گئے رہنا فرض ہے، نرمی سے کام نہ چلے تو حب استطاعت قوت کا استعال کرنا فرض ہے، سلح جہاد کے بغیر تبلیغ مکمل نبیں ہو کمتی ۔ (اس کی تفصیل رسالہ سلح جہاد میں ہے۔ جامع )

اللہ تعالیٰ سب کو ہر ہم کے گناہوں سے بیخے ، دوسروں کو بچانے اورا پی راہ ہیں سلح جہاد کرنے کی توفیق عطاء فرما کیں ، ولوں ہیں اپنا خوف اتنا پیدا فرمادیں جو گناہوں کو یکسر چھڑ واد ہے ، اپنا تعلق ادر محبت آئی پیدا فرمادیں کہ گناہ کے تصور سے بھی شرم آئے گئے۔ یا اللہ! تو نفس وشیطان ، بے دین ماحول اور گندے معاشرہ کے مقابلہ ہیں طالوت کے سپاہیوں جیسی ، اسحاب انہیاء کیہم السلام جیسی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسی محت اور ان جیسا غلب عطاء فرماان کی طرح وشکیری فرما۔ یا اللہ! ہم ان سے زیادہ جیس اس کمزور بیں اور دخمن ان کے دشمنوں سے تعداد اور طاقت میں بھی کئی گنا زیادہ بیں اس لیے ہم ان سے بھی زیادہ تیری دشکیری کے مقابح بیں۔ یا اللہ! تو ہماری حالت پر حم فرما اور ہماری مالت پر حم فرما

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدللَّه رب العالمين.